

# خداکی نستی (مشاہیر کی نظرمیں)

میں نے کل آپ کی ناول"خدا کی بستی" ختم کی، اب تک ول و دماغ کے تار جینجنارہے ہیں۔اسے پڑھ کر مجھے اردو پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں انتہا پہند ہوں، مگر شاید، یہ مبالغہ نہ ہو گااگر بیہ کہوں کہ آپ کی ناول ہر زبان کی ناول سے فکر لے سکتی ہے۔

> عصمت چنتائی (خطےاتتاس)

مصنف نے بڑے کینوس پر ناکارہ ریاستی نظم و نسق، تھمرال طبقے کی مکر وہ بدعنوانی اور دیانت دار اور محب وطن عناصر پر ناائل اور بدا طوار لوگوں کی بالادستی کی نہایت اعلیٰ تصویر کشی کی ہے، جہال امیر ، امیر ترین اور غریب، غربت اور منگلہ ستی کی مزید گہر ائی میں گرتے جارہے ہیں۔

"خدا کی گہتی" بد عنوان پاکتانی معاشرے پر بڑا بھر پور طنزہے۔ خشونت سنگھ

(روز نامه "انڈین ایکسپریس" دہلی)

"خداکی بہتی "میں اپنے دور کی زندگی بڑی صداقت کے ساتھ پیش کی گئے ہے۔ شہری تدن کے نقوش، جن میں سابی مرتبے کی خواہش، دولت کے حصول کی اندھی طلب، مستقبل کا خوف، ہیر وزگاری، بھوک، بے راہ روی، جنس، ہنگامہ اور تصنع نمایاں عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس ناول میں فن کارانہ طنز کے ساتھ ابھارے گئے ہیں۔

ڈاکٹر حنیف فوق ( تقیدی تجزیہ "خدا کی بستی اور ناول نگاری")

# شو کت صدیقی (مخفر تعارف)

1923ء 20 مارچ، لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔

1930ء محور نمنٹ جو بلی کالج میں تیسر می جماعت میں داخلہ لیا۔ ساتویں جماعت تک اس اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ بڑے بھائی حامد حسین صدیقی کے پاس کانپور چلے گئے اور وہال

نواب عنج ہائی اسکول میں آٹھویں میں داخلہ لیا۔ لیکن ایک سال بعد ہی لکھنؤواپس آگئے۔ 1938ء – امیر الدولہ اسلامیہ ہائی اسکول، لکھنؤ، سے سیکنڈ ڈویژن میں میڑک کاامتحان میاس کیا۔

1940ء پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ایف اے کیا۔

1944ء پرائیویٹ ہی بی اے کیا۔

1946ء ایماے (ساسات) کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔

1950ء ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ کچھ عرصہ لاہور میں قیام کے بعد کراچی منتقل ہوگئے۔

1952ء کمتبہ اُردو، لاہور، سے انسانوں کا پہلا مجوعہ "تیسرا آدمی" شائع ہوا۔ اس سال اگست میں ڈاکٹر محمد سعید خال کی صاحبزادی سے شادی ہوئی۔ نیزاسی سال روزنامہ "پاکستان اسٹینڈرڈ" سے جیثیت سب ایڈیٹر وابستہ ہوگئے۔ "پاکستان اسٹینڈرڈ" سے وابستگی دو سال ہی

1954ء روزنامه" ٹائمنر آف کراچی" میں ملازمت اختیار کی۔

- 1955ء جولائي مين افسانول كادوسر المجموعة "أندهير اادر اندهيرا" شائع موا
  - 1956ء تيسر اانسانوي مجوعه "راتول كاشهر" منظر عام پر آيا-
- 1958ء آپ کا پہلا ناول "خداکی بہتی" شائع ہوا۔ جے اردوادب کا عظیم شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ اس ناول کی عالمی سطح پر بہت پذیرائی ہوئی۔ انگریزی کے علاوہ اب تک دنیا کی 26 تر تی یافتہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیلی وژن ہے پانچ مر تبہ ٹیلی کاسٹ کیا جاچکا ہے اور اس وقت تک اس کے صرف اردو میں 46 ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں اور موجودہ ایڈیشن 47وال ہے۔
- 1960ء روزنامہ "مار نک نیوز" کراچی میں ملازمت اختیار کی۔ اس سال آدم جی ادبی انعام حاصل کیا۔
- 1963ء انگریزی صحافت سے کنارہ کثی اختیار کی۔ اردو صحافت کے ساتھ وابستگی کا آغاز کیا۔ روزنامہ"انجام"کراچی، میں بطور نیوزایڈیٹر فرائض سنجالے اور چیف ایڈیٹر کے عہدہ تک پہنچ۔
- 1966ء پاکتانی ادیوں کے ایک وفد کے سربراہ کی حیثیت سے افریشیائی ادیوں کی کا نفرنس منعقدہ پکینگ میں شرکت کی۔
- 1967ء افریشیائی ادیوں کے وفد کے ہمراہ پاکستانی نمائندے کے طور پر شام، لبنان، عراق، فرانس، الجرائر، سیریالیکون اور افریقہ کے مختلف ملکون کادورہ کیا۔
  - 1969ء ہفت روزہ ''الفتی'' کے تگران اعلیٰ کامنصب سنجالا۔
  - 1972ء روزنامه "مشرق" كراچي، لا مور، مين بطور كالم نگار شموليت اختيار كي ـ
- 1973ء پاکتان پیپزیارٹی نے پارٹی ترجمان کے طور پر کراچی سے روزنامہ "مساوات" کا اجراء کیا تواس کے پہلے ایدیٹر مقرر ہوئے۔
- 1974ء روزنامہ "مساوات"، کراچی، لاہور، لاکل پور کے چیف ایڈیٹر کا منصب سنجالا اور اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے تمام غیر ملکی دوروں میں ان کے ہمراہ گئے۔ 1976ء روزنامہ "مساوات" سے بطور چیف ایڈیٹر کنارہ کشی اختیار کی۔ گر 1980 تک مستقل

- کالم نگار کی حیثیت سے وابستہ رہے۔
- 1984ء چوتھاافسانوی مجموعہ "راتول کاشہر" شائع ہوا۔ مارشل لا حکومت کی جانب سے اخبارات پر بدترین سنسرشپ اور آزادی تحریر و تقریر پر طرح طرح کی نارواپابندیوں سے ول بر داشتہ ہوکر صحافت کو خیر باد کہااور پوری توجہ اور لگن کے ساتھ تخلیق ادب کو نصب العین قرار دیا۔
- 1985ء انجمن ترقی پیند مصنفین کی گولڈن جو بلی میں کنوینسنگ سمینی کے چیئر مین اور مجلس استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے۔
  - 1987ء عالمی امن کا نفرنس، ماسکو، میں پاکستانی مندوب کی حیثیت سے شرکت کی۔
- 1988ء ۔ دوسر اناول" جانگلوس" شائع ہوا۔اس ناول کو بھی پاکستان ٹیلی وژن سے تین بار ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔
- 1990ء تیسراناول" چاردیواری" شائع ہوا۔ دہلی میں ترقی پیند مصنفین کی گل ہند کا نفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور کا نفرنس کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کا عزاز حاصل کیا۔
- 1997ء کومت پاکتان نے ادب میں اعلیٰ کار کردگی کے اعتراف کے طور پر صدارتی ایوارڈ، "تمغہ حسن کار کردگی"، عطاکیا۔

## فن اور شخصیت کے بارے میں تحقیقی کام

بہاء الدین زکریا یو نیورشی، ملتان کے طالب علم، غلام نبی، اسلامیہ یو نیورشی، بہاولپورکی طالبہ، ناصرہ ملک اور اس یو نیورشی کے طالب علم عبد النفار اعوان، پنجاب یو نیورشی کی طالبہ نفشیلہ احمد، سندھ یو نیورشی، حیدر آباد، کے طالب علم محمد علی نظر، پشاور یو نیورشی کے طالب علم، عرفان محمد خال ایم اے (اردو) کے امتحانات میں شوکت صدیق کے فن اور شخصیت پر تحقیق مقالات لکھ کر کامیا بی حاصل کر بیجے ہیں۔

کراچی یو نیورشی سے مریم حسین، گزشتہ چار برس سے معروف نقاد ڈاکٹر حنیف فوق کی گرانی میں شوکت صدیقی پر بطور ادیب پی ایکاڈی کے لیے تحقیقی مقالے پر کام کررہی ہیں جو پہلے کے مرحلے میں ہے۔

(1)

گلی کے نکڑ پر میونسپاٹی کی لاکٹین روش تھی۔

لالٹین کی روشنی میں محلے کے کچھ نو عمر لڑ کے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ان میں سب سے بردا راجہ تھا۔وضع قطع سے وہ آوارہ گرداور لفنگا نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے الجھے ہوئے بال، پھٹی ہوئی بوسیدہ قیص اور گلے میں بندھا ہوامیلا کچیلار لیٹی رومال۔ لمی جلی آوازوں کے شور میں وہ باربار چیچ کر کہتا۔ "کہواستاد!کیسا بمہ کہا؟"

"اب بدر ہی بیگی۔واہ میری جان،میں تیرے قربان۔"

"سالو! آج تم كوپدامارول گا۔"

وہ برابر جیت رہا تھا۔اس کے مقابلے میں شامی تھا۔وہ دبلا پتلا تھااور قد بھی ذراد بتا ہوا تھا۔ آنکھوں سے شوخی جھلکتی تھی۔مزاخ کا بھی تیز تھا۔ایک بارجب راجہ نے سب کی نظریں بچاکر ، پیر

کے نیچے چھپا ہوا تاش کا پا تكالا توشاى نے تازليا۔ فور أجلايا۔

"ديكه ليا- ديكه ليا- مالي ايب بيايمانيال كرتے ہو-"

راجداس کے احتجاج پر کھیانی بنی ہنے لگا۔ وُھٹائی سے بولا۔"اب کچھ دماغ خراب ہو گیا

و ضع قطع: طور طریقه، شکل د صورت بیدا مارول گا: مراد کنگال کر دول گا، حقیر کر دول گا\_ دیتا ہوا قد: تیمونا قد- تکسیانی بشی: ایسی بنمی جس شمس شرمند گی مجمی شامل ہو۔ ڈھٹائی: بے حیائی۔ "كالے صاحب!"

اس نے تیکھی نظروں سے ان کو دیکھا اور آہتہ آہتہ چانا ہوا قریب بہنج گیا۔ راجہ اور شامی ابھی تک تعظم گھا تھے۔ کالے صاحب نے ڈانٹ ڈیٹ کر دونوں کو کسی نہ کسی طرح علیحدہ کیا۔ ان کی قیصیں جگہ جے بھٹ گئی تھیں۔ چہرے فاک میں لتھڑے ہوئے تھے۔ سانس دھو تکنی کی طرح چل رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں دونوں کا حلیہ بھو توں کی طرح خو فناک معلوم ہورہا تھا۔ کالے صاحب نے آئھیں نکال کر غضے سے دیکھا اور دھرکانے کے لیے ان پر جھپٹا۔ انہوں نے کالے صاحب کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو گھر اکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کالے صاحب کو بے ساختہ بنی ماحب کو بے ساختہ بنی

الرك تاليال بجابجاكر چيخ چلانے لگے۔

"مالے صاحب الوث كى بوتل، از كياكاك-"

كالے صاحب ۔۔۔۔'

وہ چلتے چلتے تظہر جاتا۔ بار بار لڑکوں کو ڈانٹا۔ کبھی ڈرانے دھمکانے کے لیے جھیٹتا۔ لڑک اسے پلٹتے دکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ پھر اکٹھا ہوتے اور تالیاں بجا بجاکر چھیڑتے۔ وہ دور تک اس کے پیچھے شور مچاتے چلے گئے۔

لالٹین کے نیچ اب صرف راجہ، شای اور نوشارہ گئے تھے۔ راجہ کھیانا کھیانا لگ رہاتھا۔ وہ محلے کے سامنے اس کی ہوی محلے کے سارے لڑکوں کا سر غنہ تھااور اس وقت شامی کے ہاتھوں سب کے سامنے اس کی ہوی کرکری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بھرے ہوئے ہال ورست کیے۔ جیب سے ایک مڑی تری سگریٹ نکال، سلگائی۔ وو تین لیے لیے کش لگائے اور ایک روپید نکال کرنوشاہے ہولا۔

"ابسنماچاتاب؟"

نوشاکی خوشی ہے باچھیں کھل گئیں۔"کون سی پکچر دیکھو گے؟"

راجہ نے شامی کی جانب دیکھ کر کہا۔"آج تویار لوگ ابغداد کاچور 'ویکھیں گے۔ باپ قسم الیم فشٹ کلاس پکچرہے۔لطف آجائےگا۔"

نوشانے شامی کی سفارش کی۔"اور شامی کو نہیں لے چلو مے؟"

القراع الوسة السابت، كند يدوعو كلي كي طرح: مراو تيز تيز - كاك: دان - كميانا: شر منده مر غند اليدُر - كركرى: بعراقي -

شامی نے آئکھیں نکال کر کہا۔"تم نے ابھی پیر کے بیٹیج سے پتا نکالا ہے۔" راجہ نے دھاند لی کرنا چاہی۔ شامی نے جل کر ہاتھ میں دیے ہوئے تاش کے سارے پتے پھینک دیے اور روٹھ کر بیٹھ گیا۔

راجداسے چھٹرنے لگا۔"سالاہارنے لگا تورونے بیٹھ گیا۔"

شامی بگز کر بولا۔" تم ایک نمبر بے ایمان ہو۔ اب تمہارے ساتھ مبھی نہیں کھیاوں گا۔" راجہ نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔" کھیلو گے کیوں نہیں؟ داؤں دے کر جانا پڑے گا۔" شامی اکڑ کر بولا۔" دیکھیں کون مائی کالال داؤل لیتا ہے۔"

راجہ کو عقصہ آگیا ہاں نے قہر آلود نظروں سے دبلے پتلے شامی کو دیکھا۔ کڑک کر بولا۔
"اچھا تو یہ بات ہے۔"اور جھیٹ کرشامی کاگر ببان پکڑلیا۔شامی نے جھٹکادے کرگر ببان چھڑانا چاہا۔
کھینچا تانی میں گر ببان جھرسے بھٹ گیا۔شامی کو تاؤ آگیا۔اس نے منہ بسور کرراجہ کی جانب دیکھااور
تڑسے ذیائے کا ایک ہاتھ راجہ کے گال پر رسید کیا۔راجہ کے کان جھنجھنا اٹھے۔وہ تلملا کرشامی پر جھپنااور دونوں تھم گھا ہوگئے۔

لڑکوں میں تھللی پڑگئی۔انہوں نے شور مچاناشر وع کردیا۔اب وہ دوٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک ٹولی راجہ کی حمایت میں تھی۔ دوسری لاکار لاکار کر شامی کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ شامی تھا تو مریل سامگر اس کے جسم میں بڑا کس بل تھا۔ پہلے راجہ نے فنگوی لگا کر پٹنی دی۔شامی کو گرایااور اویرے دباکر بیٹے گیا۔

لیکن ایک بارشای نے بنچ سے کچکچا کر زور لگایا تو راجہ سے سنجلانہ گیا۔ دھڑام سے بنچ آگیا۔شامی حجث سے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔گردن پر گھٹنار کھ کر دو تین گھتے جو دیے تو راجہ چیں بول گیا۔لگافیس فیس کرنے۔

ای وقت گلی میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ جب روشی میں آیا تو لاکوں نے دیکھا وہ کالے صاحب تھا۔ اس کی کمر قدرے جھی ہوئی تھی۔ قدم ہو جھل پڑرہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی لاکوں نے نعرہ لگایا۔

جل كر: غيد ش آكر تيورى ير بل والنا: غيد ش آنا تيم آلود: غيد يعرى بول تاد: فسد معلى يانا: بنظام بريا بونا يوهاوادينا: بمت برها، شاباش، يكر لزنا- كس بل: توت، طاقت تنظر ك لكاكر في دينا: كشي كايك واد كيد دينا: ركزاديا ويس يولنا: برمانا

واليل پرښچا۔

راجه نے پوچھا۔ "سب ٹھیک ٹھاکہے؟"

نوشانے جواب دیا۔ "دروازہ توبند ہے۔"اس کی آواز میں ہلکی می تقر تقراب تھی۔

"اب تو پھرانظار كس بات كاب-"راجه نے آگے برھتے ہوئے كہا-

دونوں دب قدموں چلتے ہوئے گھر کی چارو بوار ی کے بینچ گئے۔

نوشاکا گھر بھی محلے کے عام مکانول کی طرح پرانااور معمولی وضع کا تفاد و بوارین زیادہ او نجی نہ تھیں۔راجہ بیرونی دیوارے ٹیک لگا کر گھوڑا بن گیااور ہاتھ ہلا کر بولا۔

"آجاميزےشير-"

نوشا چپ چاپ اس کی پیٹے پر چڑھ گیا۔اس نے دیوار مضبوطی سے پکڑی اور بندر کی طرح اچك كراور چين كيا-ينچے اراجه نے سر كوشى كى-"ياريس تواب چلا-"

نوشانے دنی زبان ہے کہا۔"احیما۔"

راجه تيز تيز قدم برها تا مواائد هرے مل غائب موكيا۔ ليكن نوشاد يوار بر خاموش بيشار با جب دیر تک کوئی آوازند سائی دی توه دهم سے صحن میں کود گیا۔ وہیں ٹین کاایک ڈباپڑا تھا۔ ڈبااس کے پیروں کے بنچ آگرزورے کھڑ کھڑایا۔ای وقت کمرے کے اندرمال کی آواز ابجری۔

نوشاد بوارسے چٹ کر بیٹھ گیااور منہ سے بلی کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔"میاؤں میاؤں۔" مال کی نیند میں ڈونی ہوئی آواز پھر ابھری۔"ہش بل بل بل، ہش!"

نوشاد یوار کے قریب سہا ہوا میٹا تھا۔ دھڑ کتے دل سے سوچتا تھا۔ اگر مال نے باہر آکر کہیں اسے دیکھ لیا تواجھی خاصی مرمت ہو جائے گی۔ جاڑوں کی رات تھی۔ ہواسائیں سائیں کرتی چل ر بی تھی۔ سر دی کے مارے نوشا کے دانت کٹکٹار ہے تھے۔ سار ابدن برف کی مانند سر دیڑ گیا تھا۔ مگر وہ دبکا ہوا جہال تھاو ہیں بیشار ہا۔ جب دیر تک کمرے کے اندر کوئی آہٹ نہ ہوئی تواس نے احتیاط کے طور پر دو تیں بار بلی کی آواز نکالی۔ مگر کوئی نہ بولا۔

وہ بیٹوں کے بل چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے کاایک پٹ کھلا تھا۔اس نے کردن بڑھا کر اندر دیکھا۔ کونے میں لیمپ جل رہا تھا۔ د ھندلی روشنی میں سامنے فرش پر اس کا

راجه بگر کر بولا۔"و کھ بے چاناہے توویی بات کر۔ورنہ جااپی الی کی تعمی میں۔" شامی غرانے لگا۔ "ویکھوجی! تم کوسنیما جانا ہو تو جاؤے میرانام مت لو۔ میں تو گھر جاؤل گا۔ تمباری طرح میں رات رات مجر آوارہ گردی نہیں کر تا۔"اتنا کہد کروہ تووہال سے چل دیا۔نوشا نے اے روکنا جاہا۔"اب بات توس۔"

راجر نے ڈیٹ کر کہا۔" جانے دے سائے کو۔ دیکھ لینااب مجمی اے ساتھ نہیں لے جاؤل گا۔ایک نمبر حرامی ہے۔ سالے نے گرون چھیل ڈالی۔"وہ آہتہ آہتہ اپنی گردن سہلانے لگاجس ير خراش پر گئی تھی۔

وونوں باتیں کرتے ہوئے سنماہاؤس کی طرف چل دیے۔

آد هی رات کے قریب جب وہ" بغداد کا چور" و کھ کرلوٹے تو گلی بھائیں بھائیں کررہی تھی۔ ہر طرف ممبر اسنانا تھا۔ میونسپاٹی کی لائٹین کے نیجے ایک خارش زوہ کتا بیٹھا پئی پیٹھ کھجار ہاتھا۔ دونوں اس کے قریب سے گزرے توراجہ کو خرمتی سوجھی۔اس نے الی زوروار لات ماری کہ وہ ٹیاؤل ٹیاؤں کرتا بھاگا۔اس کی چینوں سے ساری گلی کونج اٹھی۔ نوشا پہلے ہی سہا ہوا تھا۔اس شور سے اور مجی خوف زده مو کیا۔ محرر اجد لاابالی بن کی ترک میں تھا۔ فلم اسے پیند آئی تھی۔ بار بار کہتا۔

"یار بردی زور دار پکیر تھی۔سالا کیااهٹائل سے مگامار تا تھا۔"

راجے نے پیترابدال مٹی جھینے کرہاتھ ہوامیں اہرایااور حلق سے آواز تکالی۔ "وهم" ساتھ بى اس نے زوروار قبقبه لگايا۔ نوشاكى پيٹه پروھىيار كربولا۔"باب قتم مجا آگيا آج۔"

نوشاجل كربولا- "اب تحجة تومجا آراب- كبيل اپناسنمانه موجائ-"

راجدات چھٹرنے گا۔ "جب اتابی ڈرہے توسالے خان پھرسنیماکیوں جاتے ہو؟" "ياراب البيل جاول گاربهت رات موجاتي ہے۔"

"اب توروز بونهي كبتاب-كل چرجائے گا۔ و كي لينا۔"

دونوں باتیں کرتے سنسان کی میں چلتے رہے۔ نوشاکا گھر قریب آگیا تواس نے راجہ کو مھر الیا۔ آہتہ آہتہ چانا ہوادروازے بر کیا۔ کان لگا کر اندر کی س کن لی۔سب ممری نیندسور ب تھے۔اس نے کواڑوں کو آہت سے ہلایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ نوشاالنے قدموں راجہ کے پاس دیث کر: ذات کر بھاعی بھائی کرتا: لوگول کے نہ ہونے کی دجہ سے خوفاک معلوم ہونا، پالکل سنسان ہونا۔ فر مستی: شرادت الالهالی پن: بے پردائی، بے فکری۔ ترنگ:جوش، اہر۔ دھپ: تھپٹر۔ شن کن لینا: جپ کر سنا۔

خداکی بستی

چھوٹا بھائی انور سور ہاتھا جے پیارے اتو کہا جاتا تھا۔ ذرا فاصلے پر مال کیٹی تھی اور اس کے قریب ہی سلطانه لحاف میں د بکی پڑی تھی۔ وہ اتواور نوشاہے بڑی تھی۔

نوشاچوروں کی طرح چیکے سے کمرے کے اندر گیااور اتو کے برابرلیٹ گیا۔ای وقت مال نے کروٹ بدلی۔ ڈر کے مارے ٹوشانے انو کی رضائی کو ہاتھ بھی نہ نگایا جے اوڑھ کر دونوں سویا کرتے تھے۔وہ جانتا تھا کہ نیند میں ذرا بھی انو کے ہاتھ لگتا تو گھبر اکر اس بری طرح چیختا کہ سوتوں کی آنکھ کھل جاتی۔وہ سر دی ہے کا نیتا سکڑا سکڑ ایالیٹارہا۔

ذرا دیر بعد سلطانہ نے کھنکار کر گر د ن او ٹچی کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔اس نے مڑ کر نوشا کی جانب و یکھاجو آنکھیں بند کیے پڑاتھا۔وہ اٹھ کرنوشا کے پاس گئی۔ر ضائی اس کے جسم پر ڈال کر سر گوشی گی۔ "اد موئے بلے ارضائی تواوڑھ لے۔ تجھے توسر دی بھی نہیں لگتی۔"

نوشانے آئمیں کھول دیں اور غصے سے گھورنے لگا دہ اسے چیٹرنے لگی۔"آئمیں کالیں تو الجمي جيَّاتي ہو بامال کو۔"

نوشانے زبان سے تو یچھ نہ کہاالبتہ اس کی کمر میں زور سے بکوٹا بھرا۔ وہ بلبلا کر بولی۔ " ہائے امال۔ایک تو مجند کے ساتھ نیکی کرو۔اوپرسے چنگیاں جررہاہے۔"

اس د فعہ سلطانہ کی آواز کسی قدراو نجی تھی۔ مگر مال گہری نیند سور ہی تھی۔اس نے کروٹ بھی نہلی۔ نوشانے ڈر کے مارے چوں بھی نہ کی۔ آنکھیں بند کیے جیپ جاپ پڑارہا۔ جب سلطانہ اٹھ كرجانے لكى تووہ جل كر برد برزايا۔

سلطانہ نے اس کی گالی من لی تھی مگر اب وہ اس سے الجھنا نہیں جاہتی تھی۔ خاموشی سے جاکر ا بن جگه پرلیٹ گئی۔ نوشاذراد مرتک کروٹیس بدلتار ہا پھر گہری نیندسو گیااور دن پڑھے تک سو تارہا۔

نوشااس روز ڈیوٹی پر پہنچا تو دیر ہوگئ تھی۔ پھاٹک پر ور کشاب کا چو کیدار گل خان بیٹھاناک میں ہلاس چڑھار ہاتھا۔ دیکھتے ہی بولا۔" خوتم اتن دریری سے آتا ہے۔ سیٹھ بوت گرم ہوتا ہے۔ جاؤ جلدی جاؤسمیں تو۔" نور آبی اسے چھینک آگئے۔ پھر کئی چھینکیں آئیں۔اس کی بقیہ بات چھینکول کی

اد موا: مرے کے قریب یکونا مجرنا: چنگ مجرنا۔ بلاس: نسوار، بیابواخل تمباکو۔

نذر ہو گئا۔

نوشا جھیاک سے احاطے میں داخل ہو گیا۔

اندر چینی بی اس نے چو کنا نظروں سے عبدالله مستری کو تلاش کیا۔ مگر وہ کہیں نظرنہ آیا۔ عبداللہ مستری کاروں کی مرمت کرنے والے ور کشاپ کا مالک تھا۔ کاریگروں کو سزاویے کے معاملے میں دور دور تک اس کا شہرہ تھا۔ نوشا إد هر أد هر ديكھا بھاليّا، شيرٌ كے نيج پہنچ كيا جہاں ومرے کاریگرکام کردہے تھے۔اس کے پینچے ہی ایک کاریگر زورے کھ کار کر بولا۔

"ابدریس آناتھاتوس سے تواباندھ کر آتا۔"

دوسری طرف سے آواز آئی۔"ارےیار، یہ تو بزایگاہے۔ابےرات کو نبی فلم دیکھی تھی؟" "سالار وزسنیما جاتا ہے۔معلوم ہو تاہے کسی شوقین سے ککر گیا۔" "ارے اس کی کیا یو چھتے ہو۔اس پر توجا قو چلتے ہیں جا قو۔" نوشا بكر كربولا- "و يكموجي! مجھے يه ندان اچھانہيں لگتا۔"

ا بھی اس پر ایک آدھ فقرہ اور چست ہو تااس اثنامیں عبداللہ مستری کی آواز سائی دی۔ وہ ای طرف آرہا تھا۔ نوشائے جلدی سے ایک پانا ٹھایااور قریب کھڑی ہوئی کار کے نیچے کھس گیااور خواہ مخواہ کھٹر پٹر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ مستری دہاں آگیا۔ کاریگروں کی روح فنا ہوگئی۔ سب کے ہاتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ نوشاکار کے پنچے گھسا ہوا کھٹر پٹر کر تارہا۔اس کا نجلاد ھڑ باہر نکلا تھااور برابر جنبش کررہا تھا۔ وہ توصاف چے گیا۔ ساری آئی گئی ایک اور کاریگر کے سرگئی۔ وہ بھی ویرے پہنچاتھا۔اس کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ و هرے بیٹھا تھا۔

عبدالله نيبلي بى نظريس اس بعان ليا گردن بلاكر بولا- "كيول بدريت آيا ب؟" ڈر کے مارے لڑکے کے منہ سے آوازنہ نکلی۔اس دفعہ عبداللہ نے ڈپٹ کر پوچھا۔"اب کیا منہ پھوٹ گیا۔ بولٹا کیوں نہیں؟"

وه گھبر اکو بولا۔"امال نے روک لیا تھا۔"

عبدالله في شيرهى كالى دے كركها\_"المال نے كياا بي كى يار كے پاس بھيجاتھا؟" اس سوال کاوہ بے چارہ کیا جواب دیتا۔ صرف عبد اللہ کامنہ ککر ککر سکنے لگا۔

جمياكسى : فورأ، جلدى سے دوح فنا ہونا: انتهائى خوفزده بونا \_ كلر كلر كلنے لگا: آكسيں مجاڑ مجاڑ كرد كيف لگا۔

عبدالله غضب ناك ہو كر چيخ چلانے لگا۔"سالوں كو كام بھى سكھاؤ۔اوپرے تنخواہ بھى در اور بہ حرام کے مخم اس کاصلہ بہ دیتے ہیں کہ گھرے نواب بن کر نکلتے ہیں۔"

اس نے ایک کار گرکے ہاتھ سے پلاس چھینااور لڑکے کی تاک اس میں رکھ کر زور سے جھینے دى۔وەبلېلا كرچيخا۔

"باع مر گیامستری جی!"

"تہارے آگے ہاتھ جوڑ تا ہوں۔"

"اب مجھی و رہے نہیں آؤل گا۔"

وہ برابر چیختار ہا۔ فریاد کر تارہا۔ مگر عبداللہ نے اس کی ناک نہ چھوڑی۔جب وہ ککیف سے ب قابوم وكرفرش يرباته ياؤل ينخف لكاتوعبرالله فأثاب

"سالے! یہ ایکٹنگ ہور ہاہے۔"

وہ تڑپ کر چیخا۔"ارے مر گیامستری جی۔اب مجھی نہیں کرول گا۔"

مستری دورے گرجا۔"سیدهابیشہ۔"لڑکاایک دم سنجل کربیشہ گیا۔

ذراد مربعد عبداللہ نے باس کے شیخے سے اس کی ناک آزاد کردی۔اب ناک ٹماٹر کی طرن سرخ نظر آربی تھی۔ لڑکابار بارناک چھو تااور زور زور سے سسکیال بھر تا۔

عبداللد نے اس کی تکلیف پر توجہ ویتے بغیراد نجی آواز سے پکارا "دمنشی جی اے منشی جی ۔ ذرا

فور أبى ايك سو كھا پتلااد حيز آدمي ناك كى پيئلى پر عينك درست كرتا ہوا پہنچا۔

عبداللہ نے لڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''ویکھوجی، آج کی اس حرام کے جنے کا تنخواہ نہیں لگے گی۔ سمجھ گئے ؟"

منثی بی فوراً سمجھ گئے۔ حجٹ جواب دیا۔"بہت بہتر، بہت بہتر۔ میں ابھی جاکر رجشر میں اس کی غیر حاضری لگائے دیتا ہوں۔''

لڑ کے نے اطمینان کی سانس لی۔ سوچااب توجان چے گئی۔ لیکن عبداللہ مستری اتنی آسانی ہے کاریگروں کی خطامعاف کرویتا تو پھراس کااس قدر شہرہ کیوں ہو تا۔ کہنے لگا۔

حرام کے مخم: ایک گال میمینیا: دباند پنخا: دور دورے ارنا۔ پینگی: ناک کامرا

"اجیاجی!اب تم کیڑے اتار واور نکلے کے ینچے جاکر بیٹھ جاؤ۔ فی الحال تمصاری یہی سزاہے۔" کار گیر لوکا گر گڑانے لگا۔ مگر عبداللہ ایسی خوشامہ سے کہاں بیسجنے والا تھا۔ آئکھیں نکال کر بولا\_"ابارتاب كيركيا پهرد كھاؤل كال كو تھرى كاراسته\_"

كال كو تفرى كا نام سنتے بى الركے كے اوسان خطا ہوگئے۔اس نے گھراكر جلدى جلدى سارے کیڑے اتارے اور مادر زاد برہنہ ہو گیا۔

آسان برابر چیمایا تھا۔ ہوا بھی بھری ہوئی تھی۔ مہاوٹوں کی سر دی تھی۔ خود عبداللہ موٹے ادنی کیڑے کااوور کوٹ پینے تھا۔ سر اور کانول کو مفلر ہے ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑے کا ہر ہنہ جسم سر دی

عبداللہ نے اسے خاموش دیجے کر کہا۔ "اب اس طرح کب تک چو تڑ کھولے کھڑا رہے گا۔ نگے تلے جاتاہے کہ نہیں۔"

نوعر کار گرنے بے بی سے عبداللہ کی جانب دیکھااور نظریں شرم سے نیچی کیے پائپ کے يقيح جاكر بيير كياجس كى تونى كلى تقى اوريانى دهاربن كركرر ماتقا

عبدالله چلا گیا تونوشانے چوہے کی طرح موٹر کار کے نیچے سے گردن نکالی اور باہر آگیا۔اس كے كيڑے كرد سے اف كئے تھے۔ چرے يرسابى كے جگه جگه دھبے تھے۔ ياس بيٹھے ہوئے ايك کار مگرنے جو عمر میں وو تین سال براہو گااس کے کان کے پاس منہ لے جاکر کہا۔

"استاداب ر شوت میں ایک پیار دلواؤ۔ نہیں توا بھی تم کو بھی ننگے کے بیچے بھجوا تاہوں۔" نوشااس کے تصور ہی سے کانپ اٹھا۔ اس نے چپ جاپ چہرہ اس کی طرف بر صادیا۔ کار مگر ناس كى گالول كالك بوسدليا- پھر براسامند بناكر فرش پر تھوك ديا-

> "مالے نے منہ کڑوا کر دیا۔ اب یہ موہل آئل کہاں سے چیڑ لیا۔ " مب کار گیر کھلکھلا کربے تکلفی سے بننے لگے۔

لیپ کی د هندلی روشنی میں سلطانہ گردن جھائے میٹنی سے بیڑی کے پتے کاٹ رہی تھی۔

میجان رحم کرنا۔ اوسان خطا ہو جانا: حواس درست ندرہنا۔ مادر زاد برہند: بالکل نگا۔ عمادت: بارش جوسر دیوں کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ \_UU:UZ

قریب ہی مال بیٹھی تھی جو کئے ہوئے پتول میں تمباکو بھر کر بیڑیاں بنار ہی تھی۔ دونول سے ذرا ہٹ کرانو کالی پر جھکا ہوالکھنے میں منہک تفا۔ نوشاسب سے الگ تھلگ کونے میں لیٹا بے چینی ہے كروثين بدل رباتفايه

مرے میں دریسے خاموشی حیمائی تھی۔

آخر مال نے سکوت توڑا۔ انو کو مخاطب کیا۔ "انو! دیکھ کل سویرے ہی سویرے اٹھ کر كار فانے جانا۔ ملك جي سے كہناسارا پچھلاحساب صاف كردو۔"

اتونے مال کی جانب دیکھے بغیربے نیازی سے جواب دیا۔" اچھاا چھا۔"

مال نے پھر کہا۔ "مجولنا مت۔ پورا حاب لے کر آنا۔ نہیں تو گھر میں فاقد رد جائے گا۔ میرے پاس اب ایک بیسہ نہیں رہا۔ اور ہال ان سے یہ بھی کہدوینا۔ شام تک ہزار بیڑیال پہنے جائیں

اس کے ہاتھ تیزی سے چلتے رہے۔وہ رک رک کراپی بات کہتی رہی۔ ذراد برخاموش رہی پھرنہ جانے کیاسوج کر بولی۔

"آبيريول كے بندل بنابناكر تاكاليشتاجا-"

اتونے احتجاج کیا۔ "میں اسکول کاکام کررہا ہوں۔ کام پورا نہیں ہوا تو کل ماسر صاحب بنج پر کھڑاکر دیں گے۔"

مكر مال نے اس كى ايك ند سن - ڈپٹ كر بولى - " چل باتيں ند بنا بنا آيا پڑھنے والا بہت ہو پھی پڑھائی۔ پہلے پیٹ کاد ھنداکر۔ کھانے کو نہیں ہو گا توسب سے زیادہ تو ہی فیل مچائے گا۔"

انوبادل ناخواستہ اٹھااور مال کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بیڑیوں کے بنڈل تیار کرنے لگا۔ پچھ ہی دیر بعد گئی میں گیدڑ کے بولنے کی آواز ابھری۔ نوشاجو آٹوور کشاپ سے واپس آنے کے بعد ابھی تک تھكا مواساليناتھا، حجت اٹھ كر بيٹھ كيا۔ سلطانہ نے اس كى جانب مسكر اكر ديكھااور مال كو مخاطب كيا۔ "امال آج توسر شام بی گیدر بولنے لگے۔"

مال لا پروائی سے بول-" توبه کرویٹی!اس وقت کہال سے گیدڑ آگئے۔"

نوشافوراً ﷺ میں بول اٹھا۔" نہیں امال! آواز نو گیدڑ کی معلوم پر تی ہے۔ جاکر بھگا آؤں۔"

منهك :معروف مكوت : خامو في سيد تيازي : لا يروائي فيث كر: ذات كرييك كاو هندا: محت مر دوري فيل ميانا: شور ذالنا

" چل بینچے بردا آیا گیر از بھانے والا"۔ مال نے اسے ڈا ٹا۔ " یہ کیوں نہیں کہتا۔ وہ تیر اسگابا ہر کو ابلار ہاہے۔ دیکھ میں تجھ سے ہزار بار کہدیکی ہوں۔اس حرامی راجد کی محبت چھوڑ دے۔ نہیں تو مربر ہاتھ دھر کرروئے گا۔"

نوٹا کھیانا ہو کررہ گیا۔ دیر تک پڑاسلطانہ کو کوستار ہاجو شوخی ہے بارباراس کی جانب دیکھ کر مسرار ہی تھی۔ نوشاکا بس چانا تواس کے منہ پر ایساز تائے کا تھیٹرر سید کرتا کہ ساری ہنمی نکل جاتی۔

گلی کی د هندلی د هندلی روشنی میں راجہ باربار حلق سے گیدڑ کی آواز نکالتار ہا۔ ہر باروہ دروازے کی جانب دیکھتا۔ مگر اس روز دروازہ کھلنا تھانہ کھلا۔ وہ دیر تک نوشا کا انتظار کر تار ہا۔ آخر مایوس ہو کر والبن حيلا كمياب

راجہ میونسپائی کی لا لٹین کے بیچے پہنچا۔ وہال بھی ساٹا تھا۔ محلے کے کسی لڑ کے کادوردور تک نام ونشاك نه تقا\_

ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سر دی کڑا ہے کی پڑر ہی تھی۔ دن بھر بادل چھائے رہے۔ شام کو بوندا باندی بھی ہوئی۔اب ہوا کے جھکر چل رہے تھے۔راجہ کے پاس اس روز پیے بھی زیادہ نہ تھے۔ورنہ سنیمای چلاجاتا۔ سوچاتھا کہ نوشامل جائے گا تودونوں مسلم ہوٹل میں ایک ایک کڑک چائے پئیں مے اور ریڈ ہوسے فلمی گانے سنیں گے۔

> راجہ نے لالٹین کے بیچے کھڑے ہو کر زور زورے گیدڑ کی آواز نکالی۔ "مگاموانهگاموا\_"

گهری خاموشی میں دیر تک اس کی آواز گو نجتی رہی۔ مگر کوئی دروازہ نہ کھلا۔ کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ جل كر بدبران لك الله "آج سب سال مركاء"اى جنجالبث ك عالم مين وه مسلم موثل كى طرف چل دیا مگراس وقت ریڈیو پر خبریں سائی جارہی تھیں۔اس نے سوچاجب تک خبریں چلیں ا تنی دیر کیول ند چپی کرالی جائے؟ سرییں کچھ در د بھی تھا۔ چپی کرنے والا ایک نوجوان مالشیا مسلم

محبت: ساته ، دوی ترزایهٔ کا: زور داریه و کاعالم: ویراند، خونناک مبله به چپی : مراد سرکی مالش-

ہوٹل کے باہر ہی بیٹھاتھا۔

راجہ نے اس کے قریب جاکر کہا۔"ابے ہوتی ہے کچھ چپی وہی؟" وہ حبث بولا۔"ا بھی لو!"اور تیل کی شیشیاں سنجال کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجہ نے پوچھا۔"مگریہ تو بتا۔لے گا کیا؟"

" ایار جو جی حیاہے وے دینا۔"

"مير \_ پاس ايك دوني ب\_ بول كياكهتا بي؟"

اس نے لحد بحر نو قف کرنے کے بعد کہا۔ "چل یار تو بھی کیایاد کرے گا؟"

راجہ وہیں چائے خانے کی سیر حیوں پر بیٹھ گیا۔ چپی کرنے والے نے شیشی سے تیل نکال کر راجہ کے سر میں ڈالااور مالش شر وع کر دی۔اس کی انگلیاں نرم تھیں اور ہاتھ پھرتی سے چل رہے

تھے۔راجہ نے چپی کراتے کراتے بے نیازی سے پوچھا۔"کیوں جی اروزاندتم کو کیامل جاتا ہوگا؟"

"بس يارابينه بوچه كيامل جاتاب-"

راجداصرار کرنے لگا۔ "پھر بھی؟"

"يېي روپيه ژيڙه روپيه روز پيٺ ليتا هول۔"

"اب توبه کھ کم ہے۔" راجہ نے جیرت سے کہا۔"کسی کا گھرلوٹے کاارادہ ہے؟"

" کم تو نہیں، پر محنت بڑی ہے۔"

راجہ بولا" اب کیا محت ہے۔ میں سیکھوں تو سکھادے گا؟" واقعی وہ اس کے لیے آمادہ بھی تھا۔

"یار کیا کرے گا سیکھ کر۔ سالا بڑاوا ہیات و هنداہے۔" "واہیات کی اس میں کو نسی بات ہے؟"

وہ بے زاری سے بولا۔ "بس کہہ دیا کہ ہے۔"

راج نے ڈپٹ کر کہا۔"اب صاف صاف بتا۔ آخر بات کیا ہے؟"

ده مسكرانے لگا۔ "تو پھراس آدمى سے پوچھ لو۔"

راجہ نے اس آدمی کی جانب دیکھا جو برابر کی دکان کے تھڑے پر بیٹھااپٹی ران تھجا رہا تھا۔ راجہ نے اس سے توکوئی بات نہیں کی۔البتہ چپی کرنے والے سے دریافت کیا۔

لوقف: انظار موقد \_ پيد لينامول: كمالينامول.

"اباسے کیول پوچھول۔ تو کیول نہیں بتا تا؟"

و بنے لگا۔ "وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتاسکتا ہے۔"اس نے اس شخص کو مخاطب کیا۔"امال خان صاحب! پہراجہ تم کو پوچھ رہا ہے۔"

خاں صاحب نے ران کھجاتے کھجاتے راجہ کی طرف دیکھا۔ ہنس کر بولا۔"روپیہ ایک عدو کلدار ملے گا۔ بول چاتا ہے؟"

راجه نے جیرت زوہ ہو کر پوچھا۔"کہاں؟"

اس نے بدمعا شی سے آنکھ مار کر کہا۔"واہ جان من!اب میہ بھی سمجھانا پڑے گا۔"اور راجہ کی سمجھانا پڑے گا۔"اور راجہ کی سمجھ میں ساری بات آگئ۔اس نے غضب ناک ہو کر موٹی سی گالی دی اور لیک کر اس کے قریب پہنچیں

"سالے حرامی پن کر تاہے۔ابھی ساری بدمعاشی نکال کرر کھ دول گا۔"

وه گھر اگر بولا۔"اب میں نے تجھ سے کہا بھی کیا ہے۔"

راجے نے اس طرح کڑک کر کہا۔"سالے یہاں اونڈوں کو پٹانے آتے ہو۔"

"اب جائے گایا کچھ لے گا۔ خاما خاس ہوئے جارہاہے۔"اس نے راجہ کود صمکی دی۔ مگر راجہ درا بھی مرعوب نہیں ہوااور چیخ چیچ کر گالیاں دیتارہا۔ شامت اعمال چپی کرنے والا بھی خان صاحب کی تمایت میں بول اٹھا۔

راجہ اس کے سر ہو گیا۔ غصے سے اس کی تیل کی شیشیاں توڑ ڈالیس۔ اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خال صاحب بہت سٹ پٹائے۔ بڑی مشکل سے راجہ کو منایا۔ منت ساجت بھی کی اور گالیال مجمی کی

راجہ نے جھنجھلاہٹ میں جائے بھی نہیں پی اور اپنی کھولی کی جانب چل دیا۔

8 8 8

کھولی میں گھپ اندھیرا تھا۔ یہ کھولی ایک شکتہ عمارت میں تھی جو پچھلی برسات میں منہدم ہو گئی تھی۔ راجہ دروازہ کھول کر اندرواخل ہوا۔ قد موں کی آہٹ کے ساتھ ہی پوڑھے گداگر نے

گلدار روپ : مراوروپ کاسکه ـ کژک کر: زور دار آواز بین ـ مر عوب بیوا: رعب بین آیا۔ شامست اعمال: گمنا بول کی سزا، بدینتی ـ سر انونا: پیچیر پژنا-سٹ پٹانا: تکمبر انا ـ کھولی: کونٹر ی۔ منہدم ہوگئی: گرگئی۔ ر گداگرنے منہ بگاڑا۔

" بے بیر روز روز جو توسنیما جاتا ہے۔ کیوں بے نضول بیسہ برباد کرتا ہے۔ ایک گرم کوٹ کسی برباد کرتا ہے۔ ایک گرم کوٹ کسی بربانے کپڑے بیچے والے سے کیوں نہیں خرید لیتا؟ دیکھ تو کسی ٹھنڈ بڑار ہی ہے۔"

راجہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چپ چاپ گاڑی کھنچتا رہا اور سر دی سے کپکیا تا رہا۔ سارا شہر نیکتان کہ جال میں الجھا ہواا بھی تک سورہا تھا۔ ہر طرف د ھند ہی دھند تھی، سنانا تھا، خاموثی تھی اور اس گہرے سکوت میں آہتہ آہتہ انجرتی ہوئی آمد صبح کی پہلی آوازیں مکھیوں کی طرح سخیمارہی تھیں۔ گداگر نے اپنی مخصوص صدالگائی۔

جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے

گداگر کی آواز میں بلاکا سوز تھا۔ صبح کی گہر کی خاموشی میں اس کی صدا بڑی در دناک معلوم ہورہی تھی۔ گر راجہ پر اس ور دناک صدا کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ اگر کوئی احساس تھا تو سر دی کا۔ وہ گاڑی کھینچتا ہوااللہ دیا کے چائے خانے کے سامنے پہنچ گیا۔ اندر بھٹی میں انگارے دہک رہے تھے بھی گئری کھینچتا ہوااللہ دیا کے چائے خانے کے سامنے پہنچ گیا۔ اندر بھٹی میں انگارے دہک رہے تھے بھی ساوار رکھا تھا۔ ساوار سے بلکی بلکی بھاپ نکل رہی تھی۔ ساوارے بلکی بلکی بھاپ نکل رہی تھی۔

راجہ نے گاڑی کی رفتارست کردی۔ گداگر گڑ گڑا کر اللہ دیا کو دعائیں دینے لگا۔"اللہ کاروبار میں برکت دے۔"مگر اللہ دیا، جسے اس وقت دعاؤل کے بجائے گاہوں کی ضرورت تھی، بے رخی سے بولا۔

"بابا آگے جاؤ۔"

راجه نے ایک جھٹکے سے گاڑی آ مے بر حادی۔

اندر چائے خانے میں اللہ دیا بڑ بڑار ہا تھا۔ "سالے صبح ہی صبح نازل ہو گئے۔ نہ بو ہنی نہ بنا پہلے ان کودے دو۔"

گداگرنے اس کی بزبزاہٹ من کر راجہ سے کہا۔ "اب تونے بھی کس سالے نسوڑھئے کے پاسگاڑی روکی\_"

بلاكا : بهت زياده موز : درد وصدا: آواز سادار : پائي گرم كرنے كابر تن مند بوتني نديثا: مراد آمدتي انجي بالكل نيس بو أب

كھانستاشر وع كر ديا۔

راجہ نے پوچھا۔"امال استاد!تم انجھی تک جاگ رہے ہو؟"

وہ کھانتے کھانتے بولا۔"باپ رے باپ۔ آج تو گجب کی سر دی پڑر ہی ہے۔ جراد رواجا تو ہز کر دے۔اور دیکیے وہ کونے میں جو حید ریزی ہے۔ مجھے اڑھادے۔"

اندھیرے میں پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ راجہ نے ماچس جلائی تو سامنے چیتھڑوں میں لیٹا ہوا بوڑھا فرش پر گھری بینا ہوا بوڑھا فرش پر گھری بنا ہواد کھائی دیا۔ روشنی کے ساتھ ہی ایک چیگادڑ کھولی میں تیزی سے چکر کا لئے گلی۔ راجہ نے کونے میں پڑی ہوئی چادرا ٹھائی اور گداگر کے اوپر ڈال دی۔ گداگر اپنے کوڑھ کے زخوں کو کھبر کھبر کھبر کھبر کھباتے ہوئے بولا۔

" آج توجلدی آگیا۔ سر دی گلی ہوگی۔ باہر جَمَلَوْ چل رہے ہیں۔"

راجہ نے اس کی بات کا کوئی جو اب نہیں دیا۔ در وازہ بند کیا اور اپنی گدڑی کے اندر گھس گیا۔
اس وقت غضب کی سر دی پڑر ہی تھی۔ راجہ کو ایسا محسوس ہوا گویا گدڑی پائی بیس بھیگ گئی ہے اور اس
کا سار ابد ن مجمد ہو تاجار ہاہے۔ اس نے کھلنڈرے پن سے ہو ہو کر کے حلق سے بے بہتکم آوازیں
نکالیں اور دونوں گھٹے سکیڑ کر سینے سے لگالیے۔ بڑی ویر بعدر اجہ کو نیند آئی۔

سویرے ہی سویرے گداگر نے مربر لات مار کر راجہ کو جگادیا۔ آنکھ تو کھل گئی مگروہ دم ساوھے خاموش پڑا رہا۔ گداگر کی دوسری لات اس کے کندھے پر لگی۔ اب ٹالنا مشکل تھا۔ بوڑھا بخشنے والا منہیں تھا۔ لا تیں بھی مار تااور شام کواٹھنی دینے میں نخرے الگ کر تا۔ آخر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔

دروازہ کھلاتھا۔ بوڑھے گداگر نے کھولاتھا پارات کے تیز ہوا سے پھر ہٹ گیاتھا۔ باہر ہر طرف گہری دھند چھائی تھی۔ دھندلی دھندلی نیلگوں روشنی میں گداگر بھوتوں کی طرح ڈراؤنا نظر آرہاتھا۔ اس کی گندی ڈاڑھی بکھری تھی اور سر کے بال الجھ کر آئکھوں پر آگئے تھے۔ وہ اپنے رہے ہوئے زخم کھجارہاتھا۔

راجہ نے کھولی سے نکڑی کی چھوٹی سی گاڑی باہر نکالی۔ گداگر کواس میں بھایااور گاڑی کھنچتا ہوا آگے چل دیا۔ بوڑھا تواپی چادراوڑھ کر مزے سے گاڑی کے اندر بیشار ہا۔ مگر راجہ صرف ایک پھٹی ہوئی قمیص پہنے تھا۔ اس کا جسم صبح کی ٹھنڈی ہواسے لرزر ہاتھا۔ اسے سر دی سے تھٹھرتے دکیھ

مرڑی: بستر ۔ منجد: برف کی طرح جماہوا۔ کھلنڈراین: مراد لاپر دائی کا ندانہ مشخر بنا: سر دی ہے کا نیا۔

راجد نے بیزاری سے جواب دیا۔ "سوچاتھا، سالاایک چائے تو پلاہی دے گا۔" مراكرنے فور أكمار" اب تونے يہ بات بہلے كول ند كمى؟ پسيدرية تواس كاباب بمى جائے پلاتا۔ چل تجھے ابھی جائے پلاتا ہول۔ اوہو ہو! بھی جبر دست سر دی ہے۔ "اس کے دانت سر دی ہے نگرے تھے۔

آ کے بڑھ کروہ ایک اور چائے خانے کے قریب پنچے دونوں نے ایک ایک پیالی گرم گرم چائے کی چڑھائی اور تازہ دم ہو کر چھیری پر چل دیئے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک راہ گیر نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سکتہ گداگر کے پیالے میں ڈالا۔ ٹن سے آواز انجری۔ بوڑھے نے شول کراسے اٹھایا۔ خوش ہو کر بولا۔ "اکنی جان پڑتی ہے۔"اس نے چیکے سے آئیسیں کھول دیں۔اکٹی اٹھا کر دیکھی اور بڑ بڑانے لگا۔

" مجھے تو کھوٹی گئے ہے۔ جراتود مکھ راجہ۔"

راجہ نے اکتی اس کے ہاتھ سے لے کر غور سے دیکھی اور واپس دے کر بولا۔"ایک دم کنڈ م

گداگر جل کر بولا۔" یارو کیا جمانہ آگیاہے۔اب تو پبک الله میال سے بھی چار سو بیسی کرنے لگی۔ "وہ رک رک کر برد بردا تار ہا۔" آج کاون تو منحوس لگے ہے۔ سالی سویرے سے نسیش پر نسیش

مگروہ دن دونوں کے لئے منحوس ثابت نہ ہوا۔ پچھ ایسے بھی اللہ کے بندے مل گئے جن کے ول میں خوف خدا تھااور جو خیرات وے کر اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے تھے۔ دوپہر تک روپے سوا روپے کی ریزگاری اکٹھا ہوگئی۔ایک محلے میں کسی مرنے والے کا چالیسوال تھا۔ دونوں نے ٹھاٹھ سے فاتحد کی خمیری دوشیال اور سالن کھایا۔ ذراد مرد هوپ میں بیٹھ کر آرام کیااور آ کے بردھ گئے۔

دونول جب شمر کی ایک صاف ستحری سڑک سے گزررہے تھے توایک شخص نے،جووضع قطع سے ڈاکٹر لگتا تھا، داجہ کے برابر لمحے بھر کے لیے رک کر پوچھا۔"اے بچے، تم اس بوڑھے کے ما تھ کب سے ہو؟"اور جواب کا نظار کئے بغیر گداگر کی جانب دیکھاجو آئھیں بند کئے مر دوں کی طرح نارهال پڑا تھااورا پے زخموں کو کنجی انگلیوں سے کریدر ہاتھا۔

چارسوپيسي: فراز د موكارنسينه : نوست لني : نيز مي

"تم اس بوڑھے کا ساتھ چھوڑ دو۔اے کوڑھ کا مرض ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیاری ہے۔" اس نے نزدیک کھڑی ہوئی کار کادروازہ کھولا۔اسٹیرنگ و ھیل سنجالااور کاراشارٹ کردی۔ جے کار آ مے بڑھ گی تو بوڑھے کوڑھی نے گندی سی گالی دے کر راجہ سے کہا۔"سالے نے پیہ ایک نہیں دیا۔ نصیحت ڈھیر تجر کر دی۔اب اس مرغی کے جنے سے بوچھو کہ خالی نصیحت سے پیٹ تو نہیں بھر تا۔وهت تیرے۔ "گداگرنے پھر گالی دی۔

راجہ نے سوچا۔ بوڑھا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ خالی نصیحت سے پیٹ نہیں بھر تا۔ جب کوئی کام د هندا نہیں ملاتب ہی تواس نے گداگر کی نو کری کی تھی۔اب اسے دونوں وقت پیپ بھرنے کو کھاناماتا تھا۔ روزانہ اٹھنی دہاڑی کی اور اس کے علاوہ گداگر کی نظر بچا کر جو پیسے بھیک سے اڑا لیتا، وہ

ون مجر راجہ، بوڑھے گداگر کو گاڑی میں ڈال کر شہر کے گلی کو چوں میں گھومتارہا۔ بوڑھاا پی وردناک صدابلند کر تارہا۔ گاڑی کے پہنے اونچے نیچے راستوں پر کھڑ کھڑاتے رہے۔ گداگر جب ایک کروٹ پڑے پڑے تھک جاتا تو دوسرا پہلوبدلتا۔ کوئی سنسان جگہ آتی۔ راجہ دم لینے کو تھہر جاتا۔ سكريث سلكاكرووجاركش لكاتااور تازهدم موجاتا

صبح کے نکلے ہوئے دونول تھے ہارے کھولی میں واپس پنچے۔ پہر رات گزر چی تھی۔ بازاروں کی رونق اجڑنے گئی تھی۔ گلی کوچوں میں سناٹا پڑ کیا تھا۔

کھولی میں پہنچتے ہی راجہ نے حسب معمول اپنی دہاڑی ما گلی۔ بوڑھا اتھنی وینے میں حسب معمول ال مثول كرف لكا- "اب توان بييول كوبرباد كرديكا- ميرے كئے يوے دہے دے تیرے ہی بھلے کی کہتا ہوں۔"

راجه ضد کرنے لگا۔ " نہیں میں توا بھی لوں گا۔"

گداگر جل کر بولا۔"سالے مرے گا تو کفن بھی بھیک ہی کاپڑے گا۔"

" ويكهواستاد! اب زياده باتيس ند بناؤ سيدهم باته سياته تي كال كردو ."

· آخر گراگرنے شول شول کے آٹھ آنے کی ریز گاری گنی اور راجہ کے ہاتھ میں رکھ کر ایک گالی بھی دی۔ پیسے ملتے ہی راجہ نے زغند بھری اور کھولی سے باہر چلا گیا۔

نظرىچاكر: چورى چىچەكى ناپسەز فىند: چىلانگ

ش كت صديقي

(r)

شامی نے گھیر اکر دیکھا۔اس کا باپ پشت پر کھڑا نونخوار نظروں سے گھور رہاتھا۔اس کے ہاتھ میں جو تا تھااور چبرہ غصے سے ڈراؤ تا ہور ہاتھا۔ شامی کی سٹی گم ہو گئی۔ باپ نے جوتے کا دوسر اہاتھ سھمایا۔ گرشامی گردن جھکا کرسر کوصاف بچاگیا۔ تاش چھوڑ کر بگ شٹ بھاگا۔باپ نے ڈپٹ کر کہا۔ "مظہر جاحرامی! نہیں تو کھال او ھیڑ دول گا۔"

گرشای اب کہال تھہرنے والا تھا۔ اس نے زغند بھری اور آئھ جھیکتے ہی دور جا پہنچا۔ گلی کا چکر کاٹ کروہ سیدھا گھر گیا۔ باپ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مال نے اسے دیکھا تو سمجھ گئی کہ باپ نے ٹر بھیٹر ہوگئی، جب ہی اتنا خوف زدہ نظر آرہا ہے۔ اس نے شامی کو دوچار کوسنے دیئے اور کو ٹھری کی جانب دھ کادے کر بولی۔

"اب منہ کیاد کچہ رہاہے۔ جاجلدی سے حصیب جا۔ ورنہ تیر ابادا آج ہڈی پہلی توڑے بغیر نہیں رڑے گا۔"

شامی جلدی سے کو تھری ہیں تھس گیا۔ دروازہ اندر سے بند کیااور ایک کونے میں دبک کر بیٹھے گیا۔ ڈراد پر بعد باپ گھر کے اندر آیااور شامی کو اِدھر اُدھر خلاش کرنے لگا۔ اس کی گالیوں کی آواز گھرے سالے میں ابھرتی رہی۔ شامی کاخوف کے مارے براحال تھا۔ وہ سہا ہوا کو تھری میں بیٹھار ہا۔ دروازے پر ڈرا بھی آہٹ ہوتی تواس کادل انجھل پڑتا۔

بہت دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔مال سر گوشی میں آہتہ آہتہ اسے آواز دے رہی تھی۔ شامی نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے باور چی خانے میں لے گئی۔ باز ومیس غصے سے بکوٹا بھر کر بولی۔

"کے کچھ کھونس لے۔ صبح سے اب تک بھوکا پیاسا پھر رہاہے۔ کم بختوں نے میری زندگی م م کردی"

وہ بیٹھی اپٹی قسمت کو کوستی رہی اور شامی لیے لیے لئے طلق کے یٹیجے جلدی جلدی اتار تارہا۔
بارباراس کی سہمی ہوئی نظریں کمرے کی جانب اٹھ جا تیں۔وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ ڈرنے کی
بات ہی تھی۔ مار کے معاطے میں وہ بڑا جلاد تھا۔ جو چیز ہاتھ میں آتی تھینے مارت باپ کے ممرے میں نہیں
مثالی کا سر اور بیشانی لہولہان ہو پچے تھے۔ اس روزوہ خوف کے مارے باپ کے کمرے میں نہیں
موا۔ بلکہ مال سے رضائی لے کر کو ٹھری کے اندر جا کر پڑگیا۔

من م او نا : مجرلنا، بو کلانا - مبک شف: بهت تیز - آنکه جمیکته بی : فور آنی - کوسنا : بد دعادینا، برا بھلا کہنا - جلاد : مراد ظالم -

میونسپلی کی لالٹین کے بنیجے صرف شامی بیٹا تھا۔ محلے کے دوسرے لڑکے نہ جانے کہال تھے۔ راجہ اس کے قریب سے گزرا۔ مگر کوئی بھی نہ بولا۔ اس رات کے جھگڑے کے بعد دونوں میں اب تک بات چیت بند تھی۔

راجہ ٹہلتا ہواگل کے نگر تک چلاگیا۔ چلتے چلتے اس نے سوچا۔ شامی سے اب صلح کر لینا چاہیے۔لہذاوالیسی پرلالٹین کے پاس دوبارہ آیا توبے نیازی سے بوچھا۔

"ابے شامی! یہ سالانوشا آج کہاں مرگیا؟"

شامی بھی شاید اس انظار میں تھا۔ اس نے حجٹ جواب دیا۔ "اس کی امال نے پکڑ کر بٹھالیا ہوگا۔"

راجہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بے تکلفی سے بولا۔ "یار! ٹوشے کی مال، سالی ایک نمبر چنڈال ہے۔ باپ رے باپ۔ اس طرح زور زور نے چیخی چلاتی ہے کہ اس سے توڈر لگتاہے۔" شامی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "یار تاش ہو تو نکال۔ ذرا دو چار ہاتھ ہوجائیں۔"

راجہ نے فوراً پتلون کی جیب ہے گڈی نکالیاور تاش کے پتوں کو پھینٹنے لگا۔

''دو کیمواستاد! ٹرک بازی نہیں چلے گ۔ ورنہ میں نہیں کھیلوں گا۔ برکار میں جھڑا ٹمٹا ہو جاتا ہے۔''شامی نے اسے خبر دار کیا۔

راجدا بيخ گندے دانت نكال كر بينے لگا۔ " نہيں بے۔اس دوز تو ميں ذرا مجاح كر رہا تھا۔ خاما خا كا پيڈا ہو گيا۔"

دونول اطمینان سے بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ایک بارشامی نے چبک کرزور سے پتامار ااور جھوم . کربولا۔ "کہواستاد کیسی رہی؟"

اسی وقت اس کے سر پر دھڑ سے جو تاپڑااور گرج دار بھاری آواز ابھری۔"اور پید کیسی رہی؟"

چنڈال : ہندوستان کا کی کم ذات قبلہ ، بدذات شرک بازی: دمو کا ، فریب

سورے کی کے اٹھنے سے پہلے ہی شامی گھرسے باہر نکل گیا۔ بغلوں میں ہاتھ دبائے سر دی سے ٹھٹر تا اخبار کے دفتر پر پہنچا۔ گر اخبار ابھی چھپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اخباروں کا بنڈل اٹھایااور سڑکوں پر آواز لگانے لگا۔

"آگيا، آگيا، آج كا تازه اخبار آگيا۔"

سنتی خیز خبروں کی سرخیاں چیج چیج کر سناتا ہوا وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی بہت سے
ٹھکانوں پر اسے اخبار پہنچانا تھا۔ ہر گھر پر وہ اخبار کھڑکی کے راستے یا دروازے کی جمری سے اندر
کھینک ویتا اور جلدی سے آ گے بڑھ جاتا۔ جہاں دروازہ کھلوائے بغیر چارہ کار نہ ہوتا وہاں آواز لگاتا۔
"اخبار والا۔"اسی طرح گھروں پر اخبار پہنچاتا ہوا جب ایک مکان پر پہنچا تو آواز لگاتے ہی ایک شخص
دروازے پر نمودار ہوا۔ اس وقت وہ تو لیے سے اپناچہرہ پونچھ رہاتھا۔

شای کود کیھے ہی توری پر بل ڈال کر بولا۔"تم اتن دیرے اخبار کیول لاتے ہو؟"

شامی معذرت کرنے لگا۔ ''آئندہ جلدی لاؤں گا جی۔ آج اخبار ذرا دیر سے چھپا تھا۔'' وہ صاف جھوٹ بول گیا۔لیکن اس شخص نے اخباراٹھا کراس کے منہ پر پھینک دیا۔

" لے جاؤا پنااخبار۔ مجھے نہیں چاہیے۔"

"کبدربابوناب اتن دیری نهین بوگی"

وہ بگر کر بولا۔ "بس کہد دیا کہ اخبار نہیں چاہیے۔ کیوں بیکار میں دماغ کھائے جارہاہے؟شای ملز موں کی طرح گرون جھائے فاموش کھڑارہا۔ جب وہ شخص دروازہ بند کرنے لگا توشامی نے دبی زبان سے کہا۔

"ساب! محصله مهينه كالهيمندا بهي تك نهيل موا."

وہ آئیسیں نکال کر بولا۔" بھاگ جاؤ۔ کوئی میمنٹ ویمنٹ نہیں ہوگا۔اتو کے منطقے!"اس نے زورے دروازہ بند کردیا۔

شامی کو غصہ تو بہت آیا۔ مگراس نے سوچااگر کوئی جھگڑا نثنا ہو گیا تو دوسری جگہ بھی اخبار دیے سے پینچے گااور وہاں بھی ڈانٹ پڑے گی۔ورنہ دواپنا پیمنٹ تو کھڑے کھڑے وصول کرلیتا۔ وہاں سے بڑھ کر وہ اپنے دوسرے ٹھکانوں کی جانب چل دیا۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑا

تورى ين بل والنا: غصر بونا، ناراض بونا-

مرحله اس انجینئر کا بنگلہ تھا جہال ایک خطرناک السیشن پلا تھا۔ اسے دیکھتے ہی غراکر بھو نکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اس طرح نکلتی گویا گنبد کے اندر گونٹر ہی ہو۔ جیسے ہی شامی پھائک پر پہنچتاوہ بھو نکتا ہوااس کی طرف جھپٹتا۔ ایک بار تواس پر اس طرح جھپٹ کر سوار ہو گیا کہ خوف کے مارے شامی کی جوااس کی طرف جھپٹتا۔ ایک بار تواس پر اس طرح جھپٹ کر سوار ہو گیا کہ خوف کے مارے شامی کی بندھ گئی بندھ گئی۔ وہ شاید اس بنگلے پر بھی اخبار نہ لگا تا مگر بات یہ تھی بل اواکر نے کے معاملے میں انجینئر بڑا کھر اگا ہے تھا۔ بھی میمنٹ نہیں رکا۔ یہی وجہ تھی کہ کتے کے خوف کے باوجود وہ نہایت یابندی سے اخبار پہنچا تارہا۔

نوبجے کے قریب وہ اخبار نے کر تھکا ہارا گھر پہنچا تو مال نے کمر بھی سید ھی نہ کرنے دی۔ کہنے گئی۔"جاجلدی سے دکان چلا جا۔ آج تیرے باپ کی طبیعت کچھ خراب ہے۔"وہ چپ چاپ دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔

### **69 69 69**

شامی کاباپ بساطی تھا۔ بازار میں اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ دکان پر بیٹھارک رک کھانس رہاتھا۔ شامی پہنچا تو باپ نے صرف شکیص نظروں سے ویکھا گرکوئی بات نہیں کی۔ شامی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکراداکیا کہ مصیبت اس کے سرسے صاف ٹل گئی۔ وہ خامو شی سے دکان پر جاکر بیٹھ گیا۔ اس وقت دکان پرکوئی گائب نہیں تھا۔

ذراد ر بعد سات آٹھ سال کی ایک لڑی سیپ کے بٹن خرید کرلے گئے۔ گر تھوڑی ہی دیر بعد واپس آگئے۔ کہنے گل سیپ کے بٹن واپس آگئے۔ کہنے گل ۔ ''سیپ کے خہیں پلاسٹک کے بٹن واپس آگئے۔ کہنے گل ۔ ''سیپ کے خہیں پلاسٹک کے بٹن واپس دے دے دیئے گر چند ہی منٹ بعد لڑی پھر موجود تھی۔اس و فعہ اسے بڑے بٹن در کار تھے۔ شامی نے بٹن تودے دیئے گر جل کر اس کے ہاتھ بیں چنگی بھر لی۔وہ تلملا کر چینی تو باپ کو بھی اس کی اس حرکت کا پت چل گیا۔اس نے غصے سے آئکھیں نکال کر کہا۔

"اباوحرام كے مخم اتوا في حركوں سے باز نہيں آئے گا؟"

وه دیرینک گالیال دیتار بااور شامی خاموش بیشهٔ اگالیال سنتار با اس کا باپ دے کامریف تھا۔ وود کان پر بیشهٔ تمام دن کھانستار ہتایا شامی کو گالیال دیتا۔ زیادہ غصہ آتا تو دوچار تھیّرہ رسید کر دیتے۔ ایک آدھ لات نکادی۔

من المراق المرا

خدا کی نستی

دو پہر کا سنانا رفتہ رفتہ بازار میں کھلنے لگا تھا۔ گاہوں کی آمدور فت کم ہوگی تھی۔ دکا ندار لاپروائی سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے یااو کھ رہے تھے۔شامی کا باپ تو یوں بھی ہروفت جمہولوں کی طرح پڑار ہتا تھا۔

اس وقت بھی وہ آئکھیں بند کئے پڑا تھا۔ اس اثنا میں برابر والی دکان کے بساطی نے کھنگار کر اسے مخاطب کیا۔

"امال ولاور خان جمتی ہے؟"

شای کے باپ نے گلے سے روپیہ تکالا۔"لوبید بی رقم۔"

دونوں نے ایک ایک روپیہ نکالا۔ اپنا اپناروپیہ صابن سے اچھی طرح دھو کر صاف کیا اور دکان کی گدی کے سامنے ایک صاف جگہ پر رکھ دیا۔ دونوں ذراہٹ کرپاس پاس بیٹھ گئے اور پوری توجہ سے دیکھنے لگے کہ مکھی کس کے روپے پر بیٹے تی ہے۔ شرط یہ بدی گئی کہ جس کے روپے پر بیٹے مکھی بیٹھ جائے وہ دونوں روپے اٹھالے۔

کچھ ہی دیر بعد ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی۔"شامی کا باپ گردن ہلا ہلا کر کہنے لگا۔" آؤ آؤ جانی دھر آؤ۔"

دوسری طرف سے بھی الی ہی آواز آئی۔ ''ادھر کہال چلیں چھیلی۔ ادھر آؤ جان من ادھر۔اےا۔ "مکھی اس وقت شامی کے باپ کے روپے پر منڈلار ہی تھی۔وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔

"وه آئی۔وه آئی۔شخجی آج تودونوں روپے اپنی جیب میں گئے۔"

شیخ بی نے فوراُ کہا۔" ذرا تیل دیکھو تیل کی دھار۔" گراس کا چیرہ فق ہو تا جارہا تھا۔اس لیے کہ مکھتی نے اس کے روپے کی جانب رخ ہی نہیں کیا۔

مکھی بھی بڑی ستم ظریف تھی۔ شامی کے باپ کے روپے پر برابر منڈلاتی رہی۔ گر بیٹی

مجبول: مراونفئ شرط برنا: بازى لگانا، شرط لگانا چيدلي: خوش اعمام بيل ديكه و تيل كي دهار ديكهو: (شش) ابحي انظار كرد و يكهو كيا بونا بيد فق بونا: رنگ از جانا، پريثان بونادستم طريف: طالم

نہیں۔ شامی سے باپ سے ول کی دھڑکن کئی بار تیز ہوئی۔ کئی بار مسرت سے اس کی آئیمیں چکیں۔ محر بات نہ بنی۔ادھر شیخ صاحب کی حالت وگر گول تھی۔ مکھتی دوسری ہی طرف چکر کاٹ رہی تھی۔ایک بار بھی ادھر کارخ نہ کیا۔ مگروہ یہ کہہ کراپنے دل کوڈھارس دیتار ہا۔

> " بھائی دہ بیٹھے گی توائی روپے پر۔ بڑی کھری کمائی کار دپیہ ہے۔" شامی کاباپ گرکر بولا۔" اور یہاں تو حرام کی رقم آتی ہے۔"

"اس کاپیۃ توانجھی چل جائے گا۔"

"اس طرح شخی بگھارنے سے کام نہیں چلے گا۔ مگٹی والے شاہ جی سے روپیہ پڑھواکر لاؤ۔ تب شاید کچھ ہوجائے۔ یہ روپیہ نوسمجھ لوا پئی جیب میں گیا"

گراس کا سارا طنطنہ و هراکا و هراره گیا۔ کمھی ایک بار پُھر سے اڑگئی۔ شامی کا باپ جل کر بولا۔ "وهت تری کی۔ "اس نے مکھتی کو ایک عدو گالی دے ڈالی۔ شخ جی نے فوراً جلتی آگ پر تیل چھڑ کا۔ "فیس تو پہلے ہی کہہ رہاتھا۔ اب چاہے تم گالی دویا ٹسوے بہاؤ۔ وہ تمہارے روپے پر بیٹھنے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ "

دونوں بچ ں کی طرح چہلیں کر رہے تھے۔ایک دوسرے پر چو ٹیس کس رہے تھے۔ای اثنا ٹیس مکھتی پھر بھنبھناتی ہوئی آگئی۔وہی تھی یا کوئی دوسر ی۔لیکن اس دفعہ جو آئی توسید ھی شیخ ہی کے روپے کی طرف۔

> وہ اس طرح چیکارنے پکیارنے لگا جیسے وہ دا قعی اس کی باتیں سن رہی ہو۔ ''آ، آج کی گے۔ میر کی جان ایک ہار ٹوکلیجہ ٹھنڈ اکر دے۔''

ملحی واقعی اس کے چکارنے میں آگئ۔اس نے ایک بار پر سمیٹے اور عین اس کے روپے کے اوپر آگئ۔اس وقت شامی کے باپ کو کھانسے کا اُٹھا اور دہ کھوں کھوں کر کے زور زور سے کھانسے لگا۔ مکھی فور اُاڑگئ۔

یخ نی نے جھنجلا کر کہا۔" لگے تم چوٹا پن کرنے۔اُڑادیانا کھانس کر۔" "امال کھانی آگی تو میں کیا کروں۔"شامی کا باپ ڈھٹائی سے ہننے لگا۔ "پچھ خدا کے غضب سے ڈرو۔ جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی۔ جان بوجھ کر کھانے تھے۔"

وگر گول: تُراب دُّهادس: حوصله ابهت طنطنه: غرور شوے بمانا: مجعوث موٹ دونا۔ چہلیں: بنی نہ اق۔

بات بھی دراصل یمی تھی۔شامی کا باپ مکھی کو بھگانے کے لیے کھانسا تھا۔ گریہ چال بازی وہ تشلیم کیسے کر تا۔ صاف کمر گیا۔"امال کھانس کا تو بہانہ ہو گیا۔ وہ تمہارے روپ پر بیٹھنے والی ہی کس تھی؟"

دونوں بڈھوں میں ایک بار پھر نوک جھونک شروع ہوگئی۔شامی ان کی حرکتیں بڑی دلچپی سے دیکھتار ہا۔روزانہ دوپہر کو عام طور پراسی طرح جواہو تا مگر ہار جیت کی نوبت شاذو نادر ہی آتی۔ البتہ دونوں میں تکرار ہر بار ہوتی۔ اکثر گالی گلوچ بھی ہوتی۔ مگر دوسرے روز جہاں دوپہر ہوتی دونوں کو ہڑک اٹھتی۔رویے نکالے جاتے اور صابن سے دھوکرر کھ دیتے جاتے۔

مکھی شخ جی کے روپے سے اڑ کرایی گئی کہ پھر نہ لوٹی۔ کی دوسری مکھی نے بھی ادھر کار آ نہ کیا۔ دوپہر کا سانا اور بڑھ گیا۔ بازار کی رونق مضحل ہو گئی۔ دونوں بیٹے بیٹے او تکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے اپنے روپے اٹھائے۔ آئکھیں بند کیں اور تھکے ہوئے سے لیٹ گئے۔

### **89 89 89**

دھوپ اب سامنے کے رخ پر آگئی تھی۔ دوپہر کے ساٹے میں مجھی مجھی کوئی گاڑی پئے
کھڑ کھڑ اتی ہوئی گزر جاتی۔ بازار پر خاموشی چھائی تھی۔ صرف ٹرنک اور صندوق بنانے والے
کارخانے میں دھڑادھڑ ٹین کی چادریں پٹنے کی آوازیں امجر رہی تھیں۔خالی بیٹے بیٹے شامی کاجی الله
گیا۔اس نے باپ کی جانب دیکھا۔وہ بے خبر پڑا خرائے لے رہا تھا۔شامی اپنی جگہ سے اٹھا اور چیکے ے
دکان کے باہر آگیا۔

باہر تیز بسنتی و هوپ پھیلی تھی۔ موسم پکھ ایسا تھا کہ سائے میں بیٹھنے سے سر دی معلوم ہونی اور دھوپ میں سورج کی سکتی ہوئی کر نیں جسم میں سوئیوں کی طرح چبتیں۔ وکان سے نکل کر شائی طرح و چبتیں۔ وکان سے نکل کر شائی طبح این جسل دیا۔ وہاں نیم کا گھنا پیڑ تھا جس کے نیچے اکثر دو پہر کورا جسم کا گھنا پیڑ تھا جس کے بینچے اکثر دو پہر کورا جسموں کو حرارت پہنچاتے تھے اور کپڑول سے جو عمی نکال کر مارتے تھے۔ داجہ اس دقت مل جاتا تو دہ اس کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کے دو چاہ ممثل لگا لیا۔

ا بھرا۔ شامی لیک کر گلی کے اندر تھس گیا۔ دیکھامنجد کے در دازے پر لوگوں کا جوم ہے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا۔

"كيا بوگيا؟"

وه بولا۔ "چور پکڑا گیاہے۔"

شامى نے دلچپن كا ظهار كرتے موت دريافت كيا- "كياچرايا تفا؟"

"سالامتجدے جوتے چرار ہاتھا۔"

شامی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔"اچھا!"

"بال جي، مُمازي بے چارے تو ظهر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بیر سالاان کے جو توں کی تاک میں

شای نے اس سے مزید کوئی بات چیت نہیں کی۔ آگے بڑھ کر مجمع میں گئس گیا۔ دیکھا، لمبے قدا۔ قد کا ایک آدی لوگوں کے در میان کھڑا ہے۔ اس کا سر نگا تھا۔ وہ گندی سی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ دیکھنے میں بالکل سید ھاساد الگیا تھا۔

شامی جرت سے آئکھیں پھاڑ کراسے گھورنے لگا۔ اس لیے کہ وہ صرف چورہی نہیں تھابلکہ
اس نے اللہ میاں کے گھر میں چوری کی تھی۔ ابھی وہ چورکا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ججوم میں سے ایک ٹھنگنا آدمی تہد سنجال جوا لکلا اور اچھل کرچور کے منہ پر کس کے تھیٹر رسید کیا۔ یہ گویا ابتدا تھی۔ پھر تو ہر طرف سے چور پر مار پڑنے گئی۔ طمانچ، کے، لا تیں، ہر شخص بھر بھر کر اسے مار رہا تھا، گلیال دے دہا تھا، اور چور بالکل خاموش کھڑ امار سہ رہا تھا۔ نہ اس نے اپنے بچاؤکی کوشش کی نہ فریاد کے لیے گر گڑایا۔ مزے سے کھڑ امار کھا تارہا۔

ای اثنامیں ایک بوڑھاوہاں آگیا۔اس کی سفید لمبی ڈاڑھی تھی۔اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا۔اوٹچی آوازے بولا۔"اس طرح مارنے سے کیا ہوگا۔اسے توالی سزاملنی چاہیے کہ دوسروں کو مجمی عبرت حاصل ہو۔"

اس نے سزا کے لیے جواسکیم بتائی شامی غل غپاڑے میں سن نہ سکا۔البتہ اس نے بیہ ضرور ویکھا کہ ایک شخص ہاتھوں میں کالک بھرے ہوئے آیااور چور کا سارا چہرہ سیاہ کر دیا۔اب وہ واقعی

لیک کر: بھاگ کر۔ مُعَلَّنا: مِحوثِ قد کا۔غل غیاڑا: بے صد شور۔

شركت صديقي

خو فناک نظر آر ہاتھا۔اس کی چیکتی ہوئی آئے تھیں۔

تھوڑی ویر بعد کہیں ہے ایک گدھا بھی آگیا۔ چور کو گدھے پر بٹھادیا گیا۔ گلے میں پرانے جو توں کا ہار ڈالا گیا اور گدھے کو ہائک کر آگے بڑھادیا گیا۔ چیچے چیچے لوگوں کا غول تھا۔ پچھ لونڈ سے لپاڑے میں کا ایک بیپا اٹھالائے اور زور زور سے بجانے گئے۔ شامی بھی اس جلوس میں شامل ہو گیا۔ اس نے کئی بار لڑکوں سے بیپا چیس کر زور زور سے بجایا اور سب کے ساتھ مل کر نعرے لگائے۔ نعرے لگائے۔ فعرے لگائے۔

ایک گروه گلا پیاڑ کر کہتا۔"جوتے چور کا؟" دوسر اگروه جواب دیتا۔"منه کالا۔"

جلوس گلی سے نکل کربازار میں آگیا۔ دکا نداراٹھ اٹھ کر چور کود کھ رہے تھے۔ جوذراز ندہ دل تھے وہ دورکانوں سے نکل کربازار میں آگیا۔ دکا نداراٹھ اٹھ کر شخص ہنس رہاتھا۔ تعقیم لگارہا تھا۔ شامی کو بڑالطف آرہا تھا۔ ایک باراس نے زور کا قبقیہ لگایا۔ قبقیہ لگاتے ہی اس کی گدی پر زنائے کا ہاتھ بڑا۔ شامی چکرا کر گرتے گرتے ہیا۔ پیٹ کردیکھا۔ باپ بھوت کی طرح سر پرسوار تھا۔

جوتے چور کا جلوس تو بیپا بجاتا شور مچاتا آگے بڑھ گیا گرشامی پر ﷺ بازار میں دھڑادھڑ جوتے پڑنے لگے۔نہ جانے اس کے باپ کے مریل ہا تھوں میں کہاں سے قوت آگئ تھی۔ایسے کس کس کے جوتے مار رہا تھا کہ شامی بلبلا کر سڑک پرلوٹے لگا۔ آس پاس کے دکا نداروں کواس کی حالت پر ٹرس آگیا۔ قریب جاکراس کے باپ کو سمجھانے بجھانے لگے۔

"امال خال صاحب! اب جانے بھی دو۔ بچتہ ہے آئندہ الی حرکت نہیں کرے گا۔"

ایک نے بڑھ کر شامی کے باپ کا ہاتھ بھی پگڑ لیا۔ مگر وہ بار بار ہاتھ چیڑ اکر شامی پر جھپٹا۔
"چھوڑو جی، میں اس حرامی کی آج ہڈی پہلی برابر کر دوں گا۔امال ذرا آتھ بچی اور بیہ سالاد کان سے رفہ
چکر۔ حال بیہ ہے کہ لوگ خدا کے گھر کو تو چیوڑتے نہیں۔ دکان تو پھر دکان تھ ہری۔ میال سویا مرا
برابر ہو تا ہے۔کوئی اٹھا کر پچھ لے جائے تواس سالے کی گرہ سے کیا جائے گا۔ "وہ چیچ چیچ کر بول رہا
تھا اور ساتھ ہی گالیاں بھی دے رہا تھا۔

د کا نداروں نے منت ساجت کی۔ شامی کے باپ کا عصہ ٹھنٹرا کیا۔ قسمیں دیں کہ اب اور نہ

خول: جوم شدى: سركا بحيها حصه مريل: كزور رفو پكر مونا: بماك جانا، چل دينا كره: جيب

مارے۔باپ نے اس کے بعد شامی کومارا تو نہیں البتہ کئی بار جینجلا کرمار نے کے لیے ضرورا تھا۔جب بھی شامی سسکی بھر تاوہ جل کراہے گالیاں دیتا۔

شای د کان پر بیشاد سر تک سسکیاں بھر تار ہااور باپ کی گالیاں سنتار ہا۔ سہ پہر ہوگئ۔ بازار کی رونق لوٹ آئی۔ گائب د کانوں پر منڈلانے گئے۔ ملی جلی آوازوں کا شور بڑھنے لگا۔ گاڑیوں کے پہنے پہنے سڑک پر کھڑ کھڑانے گئے۔ اس شور و غل میں ،اس گہما گہمی میں شامی اور اس کا باپ سب پچھ بھول گئے اور د کا نداری میں الجھ کررہ گئے۔

شام گزری۔ رات آئی۔ باپ نے د کان بند کی شامی کو تنهیمہ کی۔" میں ایک ضروری کام سے جارہا ہوں۔ توسیدھا گھر کی طرف جانا۔"

شامی د کان سے نکل کرباپ کی ہدایت کے مطابق گھر کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں نوشاسے ٹر بھیٹر ہوگئی۔اس وقت وواتر ااترا کر چل رہا تھا۔ شامی کو دیکھتے ہی اس نے قبیص کی جیب سے وس وس کے دوکرارے کرارے نوٹ نکالے۔گرون اکڑا کر بولا۔

"آج توایی ٹھاٹھ ہیں۔"

شامی نے اسے حیرت سے دیکھا۔"اب کہال سے مار لایا؟"

نوشاای طرح الزاكر بولا-"ماركبال سے لا تا مجھے ملے ہیں-"

شای انجی تک چیرت زده تفایه "کهال نے مل کئے ؟ ابدا کھے ہیں روپے۔"

نوشا پھراز ایا۔"بس مل گئے۔"

شامی نے فوراً گھر جانے کاار ادہ ملتوی کر دیا۔ سامنے والے چاہے خانے کی جانب اشارہ کر کے بولا۔" تو پھر ہو جائے، کچھ چاہئے یائی۔"

« نہیں یار ، آج نہیں ، پھر کسی اور دن\_"

شامی جل کر بولا۔" گے سالے سیاناین کرنے۔ابے توایک نمبر کنجوس ہے۔"

نوشائے زور سے قبقہہ لگایا۔ "جاب، تو بھی بس یو نہی رہا۔ بیہ روپ، میرے کب ہیں۔ مکان کا کرایہ وینے نیاز کی دکان جارہا ہوں۔"

· "جب بى تومين سوچ ر ما تقاكه ايك نه دواكشے استے روپے كہال سے پار كرد ہے۔"

مارلانا: اوٹ کر لانا، غمن کر کے لانا۔ اُٹر آنا: غرور کرنا، نازاں ہونا۔ سیانا پن: چالا گ۔

نوشانے کہا۔"اب چال ہے نیازی دکان تک۔ ذراد یر کی توبات ہے۔"
" بیائے یاؤ تو چال ہوں۔"

گرنوشاکے پاس جانے پلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لہذاشامی اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ اینے گھر کی طرف چل دیا۔

(r)

نیاز کی دکان بازار سے ذراہٹ کر گلی کے اندر تھی۔ پہلے وہ فر نیچر تیار کرتے والے ایک کارخانے بیں ملازم تھا۔ گراباس نے پی دکان کھول کی تھی اور پر انی اور استعال شدہ اشیاء بیچنے اور خرید نے کاکار وبار کر تا تھا۔ دکان کے چھلے جسے میں ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں نیاز کی رہائش تھی۔ بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی۔ اولاد بھی اس نے کوئی نہ چھوڑی۔ شادی کے دوسال بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جو چھ ماہ بعد نمونیہ میں مبتلا ہو کر مرگئی۔ بیوی، شادی کے بعد آٹھ سال تک زندہ رہی اور اولاد کی حسر ت دل میں لیے ایک روز اللہ کو پیاری ہوگئی۔

نیاز نے اب تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ کنواروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یوں وہ المجھی تک جوان تھا۔ اس کی عمرہ ۳۵ برس سے کچھ اوپر تھی۔ البتہ جسم میں چربی بیڑھ جانے کے باعث وہ اب کسی قدر بھد الگتا تھا۔ کام بھی کچھ ایسا تھا کہ زیادہ جسمانی مشقت نہ کرنا پڑتی۔ تمام دن دکان پ بیٹھے بیٹھے گزر جاتا۔ صرف اتوار کو وہ نیلام میں جاتا تھایا بھی اتفاقیہ سودے کے سلسلے میں دکان سے بیٹھے بیٹھے گزر جاتا۔ صرف اتوار کو وہ نیلام میں جاتا تھایا بھی اتفاقیہ سودے کے سلسلے میں دکان سے نگتا۔ لیکن ایسا بھی بھار ہوتا تھا۔ کہنے کو تووہ کہاڑیا تھا مگر کام دراصل کرتا تھا چوری کے مال کی خرید فروخت کا۔

اس دفت نیاز کی د کان میں لا کثین روش تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نوشاد کان میں داخل ہوا۔ نیاز نے دیکھتے ہی پوچھا۔

"اب آج کیے آناہوا؟"

بصدا: امناسب، أرك مشقت : محنت - كباثيا: براناسامان يجيز والا

نوشانے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چپ چاپ قیص کی جیب سے دونوں نوٹ نکالے

اونے بچائے : کم قیت پر میراج : مراد گاڑیوں کی در کشاپ۔

اوراس کودے کر بولا۔"لمال نے دومہینے کا کرامیہ بھیجاہے۔" "دومہینے کا کیوں؟"نیاز نے ناگوار کی ہے کہا۔"ساراحساب کیوں نہیں صاف کیا؟" نوشانے مال کی ہدایت کے مطابق جواب دیا۔"انہوں نے کہاہے بقیہ دومہینے کا کرامیہ جلد ہی آجائے گا۔ آپ فکرنہ کریں۔"

'' ''ان نے کہہ دینا۔اس طرح کام نہیں چلے گا۔ کرایہ وقت پر ملناچا ہیے وُرنہ رہنے کا کہیں اور بند دیست کرلیں۔''

نیاز چاہتا بھی یہی تھا کہ کسی طرح مکان خالی ہوجائے۔اس کے پاس کئی ایسے ضرورت مند
آ چکے تھے جو زیادہ کرائے کے علاوہ ہزار بارہ سو پگڑی دینے کو بھی تیار تھے۔ نیاز ایسا فا کدے کا سودا
ہاتھ سے ڈکالٹا نہیں چاہتا تھا۔ مخلے میں اس کے دومکان تھے جو اس نے ایک ہندودکان دارسے بہت
سستی قیت پر خریدے تھے۔ فرقہ وارانہ فسادات کی خبروں سے مکانوں کا ہندو مالک بہت سہا
ہوا تھا۔وہ سند ھی تھااور کسی نہ کسی طرح ساری جائیداداونے پونے نے کی کر بمبی جانا چاہتا تھا۔اس کے
بال بچے بہلے ہی بمبی پہنچ بچکے تھے۔

نوشاوالی جائے کاار ادہ کررہاتھا کہ نیاز نے بوچھ لیا۔"اب نوشے! آج کل توکر کیارہاہے؟" نوشانے جواب دیا۔"عبداللہ مستری کے ورکشاپ میں کام سکھ رہا ہوں۔"

"اچھاکب سے؟" نیاز نے جیرت کا ظہار کیا۔

"چەسات مىينى بوگئے۔اب توبيس روپ مبيند تنخواه بھى ملنے لكى ہے۔"

" یہ بہت اچھا ہوا۔ گر عبداللہ توایک نمبر بدمعاش ہے۔ سناہے کاریگروں کو بہت مارتا پشتا ہے۔ پراس نے کاروبار اچھا جمالیا ہے۔ جب یہاں آیا تھا تو ٹھیکیدار علی بخش کے ٹرک پر کلینر تھا۔

سالاپاس کھڑا ہو جاتا توالی ہو آتی تھی کہ دماغ پھٹے لگتا تھا۔" نیاز شکھے لہج میں رک رک کر بولا مالاپاس کھڑا ہو جاتا تواسی کاوہ وقت بھی دیکھاہے جب مدن خال کے گیران میں تیری طرح معمولی کاریگر مالے۔ دہلے میں نیزی طرح معمولی کاریگر محلول کاریگر تھا۔ پھراس نے اپنا علیحدہ گیران محلول کیا ہواہے۔

مالاپاس نے اپنا علیحدہ گیران کھول لیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا بالیا کہ کئی سوگز پر پھیلا ہواہے۔

پھائک پر محبداللہ آٹوورک شاپ کا یہ بڑا بورڈلگا ہے۔ لیکن جب سے کاروبار چرکاہے سالا سید سے مضربات بھی نہیں کرتا۔"

نوشا چپ چاپ نیاز کی باتیں سنتا رہا۔ نیاز اسے بد ظن کرنے کی غرض سے پچھ دیر تک عبداللہ مستر کی اور اس کے کاروبار کے بارے میں اظہار خیال کر تارہا، پھراس نے راز دارانہ لیج میں آہتہ سے کہا۔"موقع گئے تو بھی بھار کوئی پر زہیا اوزار اڑا دیا کر۔اس سالے پائی کامال کھانا تو ثواب کاکام ہے۔"نوشااس کی بات من کرچو ٹکا۔ گھبر ائی ہوئی نظروں سے نیاز کامنہ تکنے لگا۔

نیاز کہتارہا۔ "کہیں اور جانے کی ضرورت خہیں۔ بس سیدھایبال آجلیاکر۔ چائے پائی کا خرچہ نکل آئے گا۔ میں نے سوال کیا۔ نکل آئے گا۔ میں نے ساہے تجھے تو فلم دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ "لحہ بھررک کراس نے سوال کیا۔ "بول کیا کہتا ہے؟"

نوشاہے کچھ نہ کہا گیا۔

نیاز نے اس دفعہ زور دے کر بوچھا۔" تو پھر کیاار ادہ ہے؟"

نوشاسہا ہواتھا۔ کہنے لگا۔"کہیں مستری بی کو پیتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔" نیاز اپنے ڈھب پر لانے کے لیے اسے پھسلانے لگا۔"اب جب اس سالے کو پیتہ لگے تب بس ذرا ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ دیکھ میں تجھے ترکیب بتاؤں۔"اس نے پر زے چرانے کے نوشا کو کئی طریقے بتائے۔ پھر بھی نوشا کمی طرح آمادہ نہ ہوا۔

لیکن نیازنے اسے اپنے پھندے سے نگلنے نہ دیا۔ نوشا جانے لگا تواس نے جیب سے ایک روپیہ نکال کر دیا۔ مسکر اکر بولا۔

" لے آج میری طرف سے جاکر قلم دیکھ۔"

نوشاروپیہ لینے میں بچر پچر کرنے لگا تو نیاز نے اصرار کر کے اس کی جیب میں ڈال دیا۔" زیادہ ضد نہیں کرتے۔ میرے کہنے پر چلے گا تو عیش کرے گا۔ "نوشانے اس کی با تیں خاموشی سے سیٰں اور شر مایا ہواساد کان سے باہر چلاگیا۔

## **89 89**

میونسپائی کی لالٹین کے یع محلے کے لڑے جمع تھے۔ممد جو ہوٹل میں ہیر اگری کرتا تھا، مزے ہے بیضا او تھ آرگن بجار ہاتھا۔

دے رہاتھانوشا پر ممد کا بڑار عب پڑا۔ وہ بھی اس کے قریب جاکر بیٹھ گیا۔ ممد اس وقت ایک فلمی وھن بجارہاتھا جس کے بول باج کے سرول میں سے صاف نکل رہے تھے۔ ذراد ریر بعد اس نے ماؤتھ آرگن بجانا بند کر دیااور منہ صاف کر کے بولا۔

"ڪيل ختم پيپه هضم-"

سب لڑ کے اصرار کرنے لگے۔ ممذ کوان کے اصرار میں مز ا آرہا تھا۔

نوشانے بوچھا۔"امال کتنے کاخریدائم نے بیاجا؟"

دہ بنس کر بولا۔ "کیا کرو گے جان کر۔ تمہارا پاجامہ بھی بک جائے گا تب بھی خرید نہیں سکو گے۔ نفذ چھے روپے لگتے ہیں۔ کیا سمجھے ؟ ہے ہمت خرید نے کی ؟"

چھے روپے کانام س کر نوشا خاموش ہو گیا۔

جب لڑکوں نے بہت اصرار کیا تو ممتہ نے ایک نئی دھن شروع کردی۔سب مزے میں آکر گردن ہلانے لگے۔ممتہ ماؤتھ آرگن بجاتے بجاتے ایک دم اٹھ کر بھاگ گیا۔سب دیکھتے کے دیکھتے ردگئے۔

راجدنے جل کر موٹی سی گالی دی اور نوشاہے کہنے لگا۔"اب ٹھیٹر چاتاہے؟"

نوشاحسب معمول تيار بو كيا\_" بال بال چلو\_"

راجه بنس پار" پہلے ایک عدور و پید تولے کر آؤ۔"

نوشائے جیب سے روپیے نکال کرسامنے کردیا۔" بیاو۔"

راجه چونک پڑا۔ "ابے یہ ٹھاٹھ ہیں۔ آج کہاں ہاتھ ماردیا؟"

نوشانے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بے چینی کا اظہار کیا۔" تو پھر چلو۔ کے بجے ٹھیٹر شروع ہو تاہے!"

"کل چلیں گے۔وہ بھی اگر ایک روپیہ کہیں ہے ہاتھ لگ گیا۔اپی تو گاڑی ٹوٹی پڑی ہے ایک حرام کے جنے نے پوری موٹر چڑھادی۔ یاراللہ نے بال بال بچایا۔" راجہ اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ "کونسا کھیل ہوگا؟"نوشانے پوچھا۔

"کل توشیرین فرہاد ہوگا۔ دیکھے گا تو آسکھیں کھل جائیں گی۔ اب جب فرہاد، شیریں، ہائے میری پیاری شیریں کہدے تیشہ مارتا ہے اور گر کر مرجاتا ہے تو بچ جان آنسونکل پڑتے ہیں۔"راجہ

نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سازا منظر کچھ ایک اداکاری کے ساتھ بیان کیا کہ نوشا چرت زدہ ہو گیا۔اس نے گھبر اکر دریافت کیا۔ "توکیادہ چی چی مرجاتاہے؟"

راجدنے بس کرجواب دیا۔"یار، تو گھامڑ کا گھامڑ ہی رہا۔ کہیں وہ بچ مح سکتاہے۔ایے یہ تو ایکنگے ایکنگ۔"

نوشاا بھی تک جیرت زدہ تھا۔" کمال ہے بھی۔"

"يى نېيى، تلى جان كاۋانس د كيھے گا تو مجا آجائے گا۔ سالى بالكل نگى ناچتى ہے۔"

" ننگی نا چتی ہے، سے ؟ "نوشائے حمرت سے چونک کر پوچھا۔

"بس ذراسا جانگیا پین کیتی ہے۔سالی کی گوری گوری را نیں روشنی میں ایسی چیکتی ہیں کہ یار طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔"

نوشاشر ماکررہ گیا۔"سالے توایک نمبر بدمعاش ہے۔"مگریپلی جان کی ننگی را نیں دیکھنے کے لیے اس کا بھی ول رئی رہا تھا۔ ذراد بررک کر بولا۔

"تو پھر کل کی پٹی رہی۔"

"ال جي كل ضرور چليس ك\_اباس بات بدايك ايك چائ بوجائ\_"

نوشاتیار تونہیں تھا مگرانکار بھی نہ کر سکا۔روز راجہ سے چائے پیا کرتا تھا۔ سنیماد کیتا تھا۔ وہ اسے جائے خانے میں لے گیا۔ راجہ تھیڑکی ایک ایک تفصیل اس دلچیں کے ساتھ بتا تار ہاکہ نوشاکا شوق اور بڑھ گیا۔ مگر جب دونوں جائے خانے سے باہر نکلے تونوشا کے پاس کل جار آنے رہ گئے تھے۔ راتے مجروہ سوچتار ہاکہ اب تھیڑ کا پروگرام کیے بے گا۔

نوشاور كشاپ كيا تووېال بهى تقيير و يكھنے كاخيال ستا تارېاله شام كو چھٹى ہو ئى۔اتفاق ابيا ہوا كه جس جگد وه كام كرر با تفاوبال بالكل أكيلاره كيا-اس في ايك پرزه اشايا- چارول طرف كهر انى بوكى نظروں سے دیکھااور جلدی ہے اسے المو نیم کے اس ڈیتے میں رکھ لیاجس میں وہ اپنا کھانا لا تا تھا۔ گر جب اے کے کر چلا تو قدم کانپ رہے تھے اور سائس پھولی ہوئی تھی۔ گیٹ پر پہنچا تو جو کیدار کسی ے بات کررہا تھا۔ وہ اس کی جانب ویکھے بغیر حجث باہر نکل گیا۔ تھبر اہث کے باعث اس کے قدم کہیں کے کہیں پڑرہے تھے۔

محامرُ: ئِوندالمونيم: ايك دحات.

وہ سیدھانیاز کی دکان پر پہنچااور جاتے ہی پر زہ اُکال کر سامنے ڈال دیا۔ نیاز نے الٹ ملیٹ کر ا ہے دیکھا۔ منہ بگاڑ کربے زاری سے بولا۔

"ابے یہ کیااٹھالایا۔ کسی اچھے مال پر ہاتھ ڈالا ہوتا۔"

نوشا بچھ کے رہ گیا۔ مگر نیاز نے اسے زیادہ دیر ناامیدی میں مبتلانہ رکھااور ڈیڑھ روپیہ نکال کر وے دیا۔خوشی کے مارے نوشاکا چبرہ سرخ پڑ گیا۔ نیاز نے پیٹھ تھونک کر شاباش دی اور اس بات پر آبادہ کیا کہ آئندہ کوئی قیمتی پرزہ چراکر لائے۔

نیاز کی دکان سے نکل کر نوشا آج بھی گھر جانے کے بجائے گلی میں پینچا۔ راجہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔اس نے بھی کچھ رقم کا ہندو بست کر لیا تھا۔اب شامی کاانتظار تھا۔ گراس کا کہیں پیتہ نہ تھا۔ وونوںاس کے گھر کی جانب چل دیئے۔ قریب پنچے تو گھر کے اندراد ھم مچاہوا تھا۔ شامی چیخ چیئے کررو ر ہاتھااور اس کا باپ گالیاں بک رہاتھا۔

راجدنے آہتہ سے کہا۔"معلوم ہو تاہے شامی سالا پکرا گیا۔

ِ نوشا بولا۔" چلویار اس کے ابائے دیکھ لیا تو ہم دونوں پر بھی گالیاں پڑیں گی۔" دونوں جیب چاپلوٹ آئے اور "شیرین فرہاد" و کھنے تھیٹر کی جانب چل دیے۔

تھیڑے واپسی پر صبح ہو گئی۔ جیسے ہی دونوں گلی میں داخل ہوئے کہیں نزدیک ہی مرغ نے بانگ دی۔ نوشاسہم کررہ گیا۔ ڈرتے ڈرتے دیوار پرچڑھااور جیسے ہی کود کر گھر کے اندر پہنچامال کی آنکھ کھل گئی۔اس نے نوشا کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیچہ لیا۔اس وقت اٹھ کراس کی پیٹیریر الیازوردار دومتحر مارا کہ نوشافرش برگر با۔ وہ زور زورے کونے گی۔اس بنگامے سے سب کی آنگھ کھل گئی۔

نوشا مجر مول کی طرح سر جھکائے بدیٹھا تھااوراس پر لعنت ملامت ہور ہی تھی۔

لیکن دوسرے روز نوشانے پھر ایک پرزہ چرایا اور اسے نیاز کے پاس لے گیا۔ روپیہ ڈیڑھ روپیر جو کچھاس نے دیا جیب میں ڈالا۔ راجہ کے ساتھ مسلم ہوٹل میں جاکر جائے بی، بسک کھاتے اور فلمی گانے سنے۔

مچر تواس کابیہ معمول ہو گیا۔ جہاں موقع لگا کوئی پر زمیا اوز ارچر الا تااور نیاز کے ہاتھ فروخت

مِيْعِ طَحُو كَنَا: بهت بِرْحانا» دلاسادینا۔ ادھم: شوروغل، ہنگامہ۔

کر دیتا۔ اس رقم سے روزانہ نت نے پروگرام بنتے اور رات بھر آوارہ گر دی ہوتی۔ نوشانے غور <sub>کیا</sub> کہ جب سے اس کی جیب گرم رہنے گئی تھی شامی اور راجہ دونوں کے انداز میں خوشامہ آگئی تھی۔ اب وهاس كى هربات مان ليت تصدر فتررفته وهان كاسر غنه بنتا جار باتها

نوشاا بھی تک ور کشاپ ہے واپس نہیں آیا تھا۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھلا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔اکثر ایبا ہو تا کہ نوشاضج کا لکلارات کے پچھلے پہراس وقت لوشا جب سب گھروالے سو جاتے۔ مال اس کے انظار میں بے چین بیٹی تھی۔ اور جینجلا جینجلا کر کو سنے دے ر ہی تھی۔ ناگاہ دروازہ پر کسی نے دستک دی۔ اتو نے باہر جاکر دیکھا۔ دروازے پر نیاز کھڑا تھا۔ ان نے مال کو فور أبى اطلاع دى۔

مال نے کہا۔"اندربلالو۔"

ذراد ریعد نیاز گھر کے اندر آگیا۔اس نے نوشاکی مال کوسلام کیااوراس کے قریب ہی فرش یر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ نیاز کا نوشاکی مال سے کوئی سگار شتہ نہیں تھا۔ نیاز کی بیوی رشتے میں سلطانہ کی مامون زاد بہن تھی۔اس رشتے سے دونوشاکی مان کا بھینے داماد لگنا تھا۔

نیاز کو آئے ہوئے چند منٹ گزرے تھے کہ سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی۔اس نے دوئ سے سر ڈھانیااور شر ماتے ہوئے کہا۔

" دولها بھائی سلام۔"

نیاز نے دیکھا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ وہ بہت عرصے بعد آیا تھا۔ وہی سو تھی مریل سی ائری، جو ہال بھرائے گھریں ڈھبڑ ڈھبڑ کرتی پھرتی تھی اب حیث چھٹا کر پھر کے جستے کی طرح سڈول ہوگئی تھ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی جھلملاہٹ اور چیرے بر جاندنی کی چھوٹ تھی۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا۔ یار بیالرکی تواب قیامت بن گئے ہے۔

اس روز وہ اپنا سینڈ ہینڈ امریکن کوٹ پہنے ہوئے تھاجس کی شکنیں صاف چغلی کھار ہی تھیں ناگاه: اجاك \_ رنگا: بهت قريبي سندول: خوبصورت - چهوث: چك د كم و چناني كهانا: مراد كهنا، ظاهر كرنا ـ

کے اسے چدی دی روز پہلے خریدا گیا ہے۔ سر پر نئ جناح کیپ تھی۔ گردن میں گلوبند تھا۔ کباڑیوں کی اصطلاح میں وہ اس وقت بالكل ثنائن نظر آر ہاتھا۔

نیاز آیا تو مکان کے کرائے کا تقاضا کرنے کی غرض سے تھا گر سلطانہ اس کی نظروں میں ایس کھتے گئی کہ وہ کرائے کا سوال تک زبان پر نہ لایا۔ بلکہ جب نوشا کی مال نے دوماہ کا کرایہ ہروقت نہ پینچنے پراظهار معذرت کیا تووه بنس کر بولا۔

"جب جی جاہے بھیج دیجے گا۔ میں اس ارادے سے تو آیا نہیں تھا۔ اس طرف سے گزررہا تفالسوچا آپ کی خیرت معلوم کرلول۔"

نوشاکی ماں اپنی پریشانیوں کا د کھڑا رونے گئی۔ نیاز نے اس کی ول جوئی کرتے ہوئے کہا۔ "ريان نه بول- جس بات كى تكليف مو مجه سے كہلواديا كريں۔ بشر طيكه آپ مجھ اپنا سمجھيں۔ ورندمر فے والی کے ساتھ سب ہی نے مجھ سے آئکھیں چھیر لیں۔ حالاً تک میں تو آپ لوگوں کو آج بھی دیساہی مانتا ہوں۔"اس کے کہیجے میں شکوہ تھا۔

نوشاكى مال بولى-"يه تمهارى سعادت مندى بكه تم الجمي تك سب كواى طرح سجية مو ور نہ پاکستان میں بھائی کہاں کی عزیز داری کہال کا رشتہ۔ جے دیکھو ایک و سرے کی کاف میں لگا 

دونول دیر تک ایسی ہی گھریلو باتیں کرتے رہے۔ نیاز دور ان گفتگو میں بار بار سلطانہ کی جانب چور نظروں سے دیکھار ہاجو مال کے برابر خاموش بیٹی تھی۔ ایک بار جب سلطانہ نے بھی شرمائی مونی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو نیاز تراپ اٹھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول دیتے اور سینہ تان کر جوان پٹول کی طرح ذرااکڑ کے بیٹھ گیا۔ کسی تماش بین سے اس نے س رکھا تھا کہ عور ت پیسے کوڑ ک پراتنا نہیں ریجھتی جتنامر دے جسم پر مرتی ہے۔

د کان سے وہ یہ سوچ کر چلاتھا کہ کھڑے کھڑے دوبا تیں کر کے واپس آ جائے گا۔ مگر اس کا الیادل لگاکہ اٹھنے کو جی ہی نہیں جا ہتا تھا۔ جب وہ نوشا کے گھرسے نکلا تورات خاصی بھیگ چکی تھی۔

نگاش: مرادیمنا فعنا، سجا بول دل جو کی: تسلی، تسکین سعادت مندی: فرمانبر داری آیا دهایی: اپی اپی فکر نفساننسی: خود غرض۔ ل<sup>تنج</sup>منا: عاشق بونا، متوجه بونا\_

ہر طرف سائے کاراج تھا۔ سنسان گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے۔اپنے کمرے میں پہنچا تواہ تنهائی کاشدت ہے احساس ہوا۔

ایک روز ناغہ کر کے تیسرے دن وہ پھر نوشا کے گھر پہنچا۔ جھوٹے موتیوں کا ایک ہار بھی لیا میا۔ ہار بردی نفاست سے تیار کیا گیا تھا۔ نیاز نے اسے انگلستان واپس جانے والے کسی انگریز خاندان کے سامان سے نیلام میں خریدا تھااور عرصے سے کباڑ خانے کی الماری میں پڑا تھا۔ نیاز نے ڈبا کھول کر بار نوشاک مال کے سامنے ڈال دیا۔ چکھاتے ہوئے بولا۔

"آج ایک محض زبردستی به بار میرے سرچیکا گیا۔دیکھے کیا ہے؟"

نوشاکی مال نے ہار ہاتھ میں لے کر دیکھااور اس کی تعریف کرنے گی۔" بڑا خوبصورت ہار

سلطانه لحد بجرتک الے بے چینی سے دیکھتی رہی۔ مگر الحرائر کی سے زیادہ و بر ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے مال کے ہاتھ سے ہار لیا۔ نظر مجر کردیکھااور گلے میں پہن کرمال سے پوچھنے گل۔ "كيول المال!كيمالك راكي "

مال نے اسے ڈاٹٹا۔" اے ہے سلطانہ۔ کھنے تو کسی آئے گئے کا بھی ذرالحاظ نہیں۔ کیسے جلد کا ے ار منکا کر بیٹھ گئی۔اتار ممخت، آنکھیں نکالے کیاد کھے رہی ہے؟"

نیاز کو تواہیے ہی موقعے کی تلاش تھی۔ کہنے لگا۔ " پہنے رہنے و پیجئے۔" مگر سلطانہ نے بھے ہوئے دل کے ساتھ ہارا تار کر ڈیتے میں ڈال دیا اور مند لکا کر خاموش بیٹھ گئے۔ نوشاکی مال نے نیاز ہے کہا۔" تمہاری بات دوسری ہے۔تم تھہرے گھرکے آدمی۔ کیکن لڑکیوں میں یہ عادت نہیں ہونا جا ہے۔ کسی اور کے سامنے ایسی حرکت کر بلیٹھی تو وہ اس کے جنم پر کیا تھو کے گا۔ میں لڑ کیو<sup>ں او</sup> سرير چرهانے كى قائل نہيں۔ اولاد كونوالا كھلائے سونے كا مكر ديكھے بميشہ قبركى نظرے۔ ورنه ب آج كل كى اولادىن تو آفت كى پر كاله بين \_ "

نوشاک ماں نے اولاد کی تربیت براینا کی مجرحتم کیا تونیاز نے کہا۔"اب اس نے پہن لیاہے توا کا کودے دیکئے۔"

"كتّخ كالهاتم نے؟"

العونشوخ، عدان، بيرواه لحاظ: خيال آفت كايركاله: شرير، آفت كا كزل

نازنے بن كركہا۔ "كيا يجئے كالوچوكر؟ من اباس كى قبت تو آپ سے لينے سے رہا۔" و وزاد ریاصرار کرے خاموش ہوگئی۔اس کے بعداد ھراد ھرکی باتیں ہوتی رہیں۔اس روز بھی دورات گئے دالی گیا۔

ا نیاز کابید معمول ہو گیا کہ رات کا کھانا ہوٹل سے کھاکر ہر دوسرے تیسرے روز نوشا کے مر پہنچ جا تااور گھنٹول بدیٹھااس کی مال سے و نیاجہان کی باتیں کیا کر تا۔

نوشا حسب معمول گھرہے غائب تھا۔ مال پڑوس میں کسی کام ہے گئی تھی۔ گھر میں صرف سلطانہ تھی اور انو تھاجو لیپ کے پاس پڑھتے پڑھتے وہیں لڑھک کرسو گیا تھا۔ اس اثناء میں نیاز آگیا۔ سلطاندنے نیازے زیادہ بات چیت نہ کی اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔

نیاز نے یو جھا۔ 'کہاں چلیں؟''

"المال كوبلانے جارى مول ـ سامنے والے گھريس تو كئي ہيں ـ"

وہ باہر جانے کے لیے مڑی تو نیاز نے ہاتھ بڑھا کراس کی کلائی پکڑلی۔ ہاتھ کچھ ایسا بے ڈھب

پڑاکہ کلائی میں بڑی ہوئی تمام چوڑیاں چھن جھنا کے ٹوٹ گئیں۔وہ منہ بسور کر بولی۔

"ليجئے آپ نے ساری چوڑياں توڑ ڈاليں\_کل ہی تو پہنی تھیں\_"

نیاز بنس کر بولا۔"اور پہن لینا۔"

وہ آہستہ سے بولی۔ "بوی مشکل سے امال نے چوڑیاں پہنائی تھیں۔ آپ نے میر ابور اہاتھ نْگَاكُردیا۔امال دیکھیں گی تومیر افضیتا کر کے رکھ دیں گی۔"

ال كاچېراافسر ده موگيا۔

نیاز کی جیب میں اس وفت کی سو کے نوٹ موجود تھے۔اس نے نوٹوں کی گڈی نکال کر سامنے کردی۔ "تم اتا پریشان کیوں ہور ہی ہو۔ لو کتنے کی چوڑیاں پہنوگی؟" سلطانہ نے کہمی اسٹے بہت ہے روپے نہیں دیکھے تھے۔اس کی آئکھوں میں جیرت جھلکنے گئی۔ لمحہ بھر خاموش رہ کر بولی۔ "جي نہيں! جھے آپ كے رويے نہيں چاہيے۔"

نیازنے اس کا ہاتھ کیڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔" مگرتم بیٹھو تو، میں تتہیں کاٹ تو نہیں کھاؤں گا۔"

سلة معب: يمت طريق سعد مند بسور تا : روف والى صورت ينانا فنيتا كرنا : وليل كرنا .

وہ شرمائی ہوئی ذراہٹ کروہیں دری پربیٹھ گئی۔ لیپ کی گہری بسنتی روشنی میں دہ بہت بیار کی الکہ رہی ہتی ہوں کی الدی لگ رہی تقی۔ آنھوں پر جھی ہوئی لانبی پلکیں اور رخساروں پر کندن کی سی چیک، سمٹتا اور پھیلتا ہوا سڈول جسم۔ نیاز نے اسے اس عالم میں دیکھا توبے قالوہو گیا۔ کہنے لگا۔

"إيك بات كهول؟"

وه بولي- "كبيّا-"

نیاز کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہانہ گیا۔الجھی ہوئی سانس بھر کر صرف اس قدر کہا۔" تمہاری امال ہے بات کروںگا۔"

سلطاندبات کی تہہ تک نہ بھٹے سکی۔ دلی زبان سے بولی۔ "مجھ سے کہنے میں کوئی حرج ہے؟" نیاز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور ایک ٹک دیگھتا رہا۔"سلطاند! نہ جائے تم مجھے اتن انچھی کیوں گئتی ہو؟"اس نے بوی سادگی سے دل کی بات کہہ دی۔

سلطانہ خاموش بیٹھی پیروں کے ناخن توڑتی رہی۔ نیاز نے مسکراکر کہا۔ ''متہمیں پیۃ ہے ٹیا روزروز کیوں آتا ہوں؟''وہاس وقت سب کچھے کہہ وینا جیا ہتا تھا۔

وهبے نیازی سے بولی۔" مجھے کیامعلوم؟"

"اورجويس يه كبول كه صرف تمهارى خاطريهال آتا مول"

سلطاندنے تراق سے جواب دیا۔" بالکل جھوٹ۔"

"اب تم كوكسے يقين دلاؤل-"

"وه دیدے مظاکر بولی۔"واه! بیٹے امال سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میر۔ لیے آتے ہیں۔میرے لیے کیوں آنے لگے؟"

نیاز برابر مسکرا تار ہا۔"لیکن میری آئیسیں تو برابر تم کو ڈھونڈ تی رہتی ہیں۔" سلطانہ نے بڑی سادگی ہے جواب دیا۔"کیوں؟"

"ميرے قريب آكر بيفو تو بناؤل-"

اس نے گردن ہلادی۔"میں یہیں ٹھیک ہوں۔"

سلطانه کی ایک ایک ادانیاز کو ڈے جارہی تھی۔ وہ بے قرار ہو کر بولا۔" تو پھر میں تمہار<sup>ی</sup>

کندن: غالص مونا\_حرج: نقصان ایک تک: مسلسل، خورے۔ مزاق سے: مراد فورآ۔ اوا: انداز، طریقہ۔

ں آ جاؤں؟" وہای شکھے لیجے میں بولی۔"آپ دہاں بیٹھے کیا برے لگ رہے ہیں۔" نیاز نے اسے پھر چھیڑا۔"اچھاذرامیری طرف تودیکھو!" وہ آئکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔"لیجئے۔"

نیازاس کی آتھوں میں آتھیں ڈال کر ہڑی بے قراری سے بولا۔"ہائے!" دل کی بات شنڈی سانس کے ساتھ بہر گئی۔ سلطانہ کے لیے نیاز کی بیر تمام حرکتیں کچھ بجیب سی تھیں۔ بہت می باتیں اس کی سمجھ میں آگئیں اور بہت می وہ بالکل نہ سمجھ سکی۔

نیاز کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اسی وفت مال در وازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ نیاز سنجل کر ٹھ گیا۔

نوشاکی مال نے اسے ویکھتے ہی پوچھا۔"ارے تم کب آئے؟ میں تو برابر والے مکان میں تھی، بلوالیا ہو تا۔"

وه صاف جموث بول گیا۔" آئے ہوئے ذراہی دیر ہوئی تھی۔"

"اے سلطانہ! نیاز کوپان بھی کھلایا۔ "اس نے قریب پینچ کرپاندان کھولااورپان بنانے گی۔ پان کھاکر اِدھر اُدھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ سلطانہ ذراد بری تک ٹیٹی رہی پھر اٹھ کراپنے بستر میں جاکرد بک گئی۔

### ® ® ®

شام ہو چکی تھی۔ نیازا پی د کان میں بیٹھا تھا۔

لاکٹین کی شمیالی روشنی میں ایک شخص سے راز دارانہ کہے میں آہتہ آہتہ ہاتیں کر رہاتھا۔ کسی مال کاسودا ہورہاتھا جو کسی شرح طے ہی نہ ہویا تا۔ نیاز سورو پے سے آ گے نہیں بڑھ رہاتھا اور وہ شخص بعند تھا کہ ایک سودس سے کم نہ لے گا۔

نیاز نے آخری قیمت لگاتے ہوئے کہا۔ "پانچ اور بڑھالو۔ پیند آئے تو دے دو۔ نہیں تو دور مرے جگہ دکھادو۔ گر ایک بات یادر کھنا۔ اگر دوسر ی جگہ بھی اتنے ہی دام لگیں تو یہیں دے جانا۔"

وہ آدمی بولا۔" پیچوں گا تو تمہارے ہی ہاتھ اور پورے ایک سو دس لوں گا۔ لویہ سنجالوا پنا

می<sub>ا۔</sub> ہنس کر بولا۔

"اب ميرامنه كياتك رباب-اسے جيب ميں وال لے۔" نوشانے جلدی سے نوٹ جیب میں رکھ لیا۔اس وقت اس کا ہاتھ کیکیار ہاتھا۔

و کلی میں صرف شامی موجود تھا۔ راجہ کا کہیں پیۃ نہیں تھا۔ نوشا کو سخت کو فت ہو ئی۔ وہ جلد ہے جلد راجہ کو میہ خوشخبری سانے کے لیے بے چین تھا کہ اس کی جیب میں پورے دس رویے کا کرارانوٹ ہے۔

شائی نے بتایا کہ راجہ کالے صاحب کے گھر تمبولا کھیلنے گیا ہے اور یہ کہد کر گیا ہے کہ نوشا آئے تواس کو وہیں لیتے آنا۔ نوشانے سوچا آج تو ٹھاٹھ سے وہ مجمی تمبولا کھیلے گا۔ وہ شامی کے ساتھ ای طرف چل دیا۔

کالے صاحب کا مکان فرلانگ، سوا فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ چی میں دو گلیاں پڑتی تھیں۔اس کے بعد عیسائیوں کامحلتہ شروع ہوتا تھا۔ وہیں کالے صاحب کا مکان تھا۔ دونوں جب وہاں پہنچے تواس وقت سرنگ کی طرح لیے کمرے میں، بوسیدہ بنجول پر بہت ہے آدمی بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہر طرف تمباكوكاد هوال منڈلار ہاتھا۔ سامنے چبوترے پر كالے صاحب، او فچى باڑھ كى ہيك لگائے، ہاتھ ميں جادوگروں کی طرح سیاہ چیٹری لیے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے چو کور میز تھی جس پرایک تھیلار کھا تھا۔ چار پانچ سال کاایک گول مٹول بچہ تھلے کے اندر سے ٹکٹ نکال کر دیتا جار ہاتھا جن پر ککھے ہوئے نمبر كالے صاحب مركس كے متخرول كى طرح كردن منكامنكا كراو فجى آواز سے بردھ رہاتھا۔

ممرے میں ایک طرف بنچ پر راجہ بھی میٹا تھا۔ کالے صاحب نمبر بولتا جارہا تھا۔ کمرے میں ر پیتھے ہوئے لوگ ہاتھوں میں دبے ہوئے کاغذوں پر پنیل سے جلدی جلدی نمبر کاٹ رہے تھے۔ کی کوئن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ ہر شخص کے کان کالے صاحب کی آواز پر لگے تھے جو وحرا وحر نمبر

كوفت: معدمه تبولا: مغربي طرز كاجواه لاثري منكامنكاكر جحما تحماكر.

اس نے دو گھڑیاں نیاز کے سامنے ڈال دیں۔

نیاز آماده نه موا-" نبیس بھی اس سے زیاده کی مخباکش نبیس-"

"خداتتم بازار میں صرف ایک کی قیمت دوسوسے زیادہ ہے۔ روز ہم تہاری بات مان لیے ہیں۔ آج تم کو جاری بات مانی پڑے گا۔"

"و کیھنے میں تو دونوں ٹھیک لگتی ہیں۔ گران کا نکالنا کتنا جو کھول کا کام ہے۔ ہر ونز يوليس كاخطره \_ چورى كامال بييناتم كوئى آسان كام سجحت مو-"

"نیاز بھائی، تم زیاده د کان داری ند کیا کرو- تمہارے ساتھ کوئی آج بہلا معالمد کررہا ہول خدا جھوٹ نہ بلوائے ان ہاتھوں سے تم کو ہز ارول کا مال دے چکا ہوں۔ ہر وقت کی بزنس انچھی نہر ہو تی۔ لاؤ نکالوسید ھے ہاتھ سے رویے۔"

نیازایی بات پراڑارہا۔"ہوں کے وہی ایک سوپانچے۔"

"لايار نكال جو تيراجي جاہے۔"

نیاز نے جیب سے نوٹوں کی گڈی تکالی اور ایک سویا نچرویے گن کراس کی طرف بڑھاد ب وه بولا۔ "امال جائے پانی کو تو پھھ دے دو۔ "نیاز نے المھنی اور دے دی۔ جل کر بولا۔

"لویہ بھی او۔ تمہارے ای لیچرین سے مجھے چرہے۔"

وہ مخض ڈھٹائی سے بہنے لگا۔ اس نے نوٹ گن کر کوٹ کی جیب میں رکھے اور مسکراتا، د کان سے باہر چلا گیا۔ نیاز نے دونوں گھریوں کو لاکٹین کی روشنی میں غور سے دیکھا۔ بالکل نئی تھیں اس نے دکان کے چھلے جھے میں جاکر الماری کھوئی۔ گھڑیاں رکھیں اور الماری میں تالالگادیا۔

نیاز کرے سے نکل کر باہر آیا۔ویکھانوشا بیٹھااس کا نظار کر رہاہے۔وہ اس روز موٹر سائل کے انجن کا کوئی پر زہ لایا تھا۔ نیاز نے بر زے کو صرف ایک نظر دیکھااور جیب سے دس روپے کا<sup>نوبا</sup> نكال كرنوشا كوديا\_

" حاآج تھاٹھ سے عیش کر۔"

نوشا کے ہاتھ میں پوراد س روپے کانوٹ آیا تووہ بھونچکا سا ہو گیا۔ نیاز اس وقت ترنگ<sup>ٹا</sup>

جو كول كاكام: بهت مشكل كامرد كالنواري: مراويزه بزوركر باتي كرنا-معالمه: مراوسووا ليجرين: صدى طبيعت يهو تيكا: جمراك

اچانک ایک موٹے مگڑے آدمی نے ہاتھ اٹھاکر اعلان کیا۔" ہاؤس!" کسی ول جلے نے چیّ کر این حجلاب کااظهار کیا۔

"وهت تيرے کی۔"

اس کی آواز دیر تک گو نجتی رہی۔

شامی نے راجہ کو آواز دی۔ اس نے ملیث کر دونوں کی جانب دیکھااور اٹھ کر ان کے پار

نوشانے تمبولا کھیلنے کاارادہ ظاہر کیا۔ راجہ نے ڈیٹ کر کہا۔" یار! تواس چکر میں نہ پڑ۔ یہ کا لے صاحب ایک نمبر بے ایمان ہے۔ سالا ضرور گڑ بوکر تاہے۔"

راجه شام سے بیٹا تبولا کھیل رہاتھااور برابرہار رہاتھا۔

کالے صاحب کے مکان پر ہر سنیچر کی شام کو تمبولا ہو تا تھا۔ راجہ کئی ہفتوں سے وہاں جار ہانا اور ہر بار بار کر آتا تھا۔ تمبولا کھیلنے کے لیے وہ ہفتہ بھر تک پیے جمع کر تا اور سب بار آتا۔ بعد میں کالے صاحب کو گالیاں ویتا۔

نوشاکاول تمبولا کھیلنے کو مچل رہا تھا۔اس نے دبی زبان سے کی باراصرار بھی کیا مگر راجہ ا ا کیے نہ سن ۔ وہاں سے نکل کرنتیوں باہر آئے۔ نوشانے دس روپے کانوٹ نکال کرو کھایا۔ راجہ پر پا

ذراد مر کے لیے تووہ چکرا گیا۔ حمرت زدہ ہو کر بولا۔"اب سے نقشے ہیں۔ آج تو ہڑی کمجار آ

"اى ليے تو تمبولا كھيلنے كے ليے كهدر بابول-"نوشانے ايك بار پھرا پئي خواہش كااظهار كيا-راجد نے اس و فعہ مجھی اس کی خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔"اب تنبولے میں کیار کھاہے۔ میں آ پ يکي کوديڪينے چلا آيا۔ پر سالي ده آج آئي نہيں۔"

نوشانے کہا۔''یار تو تعریف تواس کی بہت کر تاہے۔کسی دن دکھا تودے۔'' شامی چیمیں بول اٹھا۔" ابے کیا کرے گاد کھ کر۔ میری د کان پر روز سودا لینے آتی ہے۔ ایک وم وابيات ب- كالى كلوثى - بالكل كوارى -"

مچلنا: ب قرار بونا \_ کوایری: مراد کوے کی طرح سیاه

راج کواس کی بات سخت تا گوار گزری-اس نے شکیمی نظروں سے شامی کو دیکھا۔ جل کر بولا۔"سالے وہ تمہاری عشو توجیسے پر ستان کی شنرادی ہے۔سالی جینی کہیں گی۔"

ان کی ہاتیں سن کر نوشا کوشدید احساس کمتری ہوا۔ بے جارگی سے بولا۔"یارتم دونوں نے تو ايك ايك معثوق جهانك ليا- يهال توسالي كوئي كالي كلوثي بهي نهيس ملتي-"

دونوں اس کی سادگی پربے ساختہ بنس پڑے۔شامی نے آگھ مار کر کہا۔"استاداس کے لیے برا ریاض کرنایز تاہے۔ تب جاکر کہیں لونڈیا مچنستی ہے۔"

راجب تكلفى سے بنستار ہا۔ "سالا بدد كان پر بيشاد ن جريبي تو چكر چلا تار ہتاہے۔" شامی نے جھٹکادے کراپنے بڑے بڑے بالول کوایکٹرول کی طرح پیچیے پلٹااور فخریدا ندازیس

راجہ بولا۔"اب نوشے تحجے ایک ترکیب بتاؤں۔ وہ جو اوور سیئر ہے نا۔ وہی جس کا چوراہے پر دومنز لہ مکان ہے۔ تواس کی لونڈیا کو گانٹھ لے۔روز اسکول پڑھنے جاتی ہے۔باپ قشم بڑی زور دار چیزے۔ میں نے تواس کے بھائی سے یارانہ کرلیاہے۔ جاہے تو تو بھی ساجھاکر لے۔ پٹ گئ تو موج کریں گے۔لاملائی بات پر پلاؤوالا ہاتھ۔"اس نے گرم جو شی سے نوشا کا ہاتھ دبوچ لیا۔

" ویسے یار لونڈیا تو میر کلن کی بھی بہت زور دار ہے۔ بالکل پٹاخہ ہے پٹاخہ۔ " شامی نے مڑ کر نوشاکی جانب دیکھا۔"اب نوشے! تونے تواسے دیکھا ہوگا۔"

"وی تو نہیں جواسکول کے چھواڑے رہتی ہے؟"

"بال یار وہی-"شامی نے نوشاکی پیٹے پر ہولے سے دھپ مارا۔" میں نے تواسے ٹانچنے کی بہت کو سشش کی۔ پر سالی بد کتی بہت ہے۔ چھتے پر ہاتھ رکھنے نہیں دیتے۔ تولگ جااس کے پیچھے۔ مچنس کی توعیش کرے گا۔"

"اباس سے کیالونڈیا بھنے گی۔ یہ توایک دم لینڈی کتاہے۔اس کے سامنے جاکر دم ہلانے ملك كار"راجد في زور سے قبقهد لكايا۔ نوشائجي كهسيانا موكر بنننے لگا۔

سېماغته: بلااداده رياض: محنت ماهما: برابرکی حصه دارۍ پانند : مراد بهت خوبصورت سپچواژے: مچيل طرف، پيجي و دهپ: ته می رادور بو کنا: بور کناه فیصے می آناد لینڈی کنا: مرادور بوک کھیانا: شرمنده

تنون وريك محلے كى الركيوں كے بارے ميں طرح طرح كى باتيں كرتے رہے- راجہ اور شامی، جولگ بھگ نوشاہی کے ہم عمر تھے اور کسی کا بھی من چودہ پندرہ سال سے زائد نہ ہو گااس انداز ہے بدھ چڑھ کربات کررہے تھے کہ نوشاہونی کی طرح ان کامنہ ویکھارہ گیا۔

تمبولا کھیلنے کا پروگرام منسوخ ہوا توراجہ نے ایک نیا پروگرام بنایا مگراس کی تفصیل نہ بتائی۔ شامی نے ضد کی تواس نے ڈانٹ دیا۔

> "بس کہہ دیاا یک جگہ چلیں گے۔ تجھے چلنا ہو تا چل۔" شامی نے یو چھا۔ 'کب تک واپسی ہو گی؟"

"كوئى تھيك نہيں\_ گيارہ تونج ہى جائيں گے\_"راجہ نے جواب ديا۔

شامى نے كانوں ير باتھ ركھ ليے۔"نابابا شي اتنى ديريتك نہيں مھبر سكتا۔ابامولانا قدوس ا وعظ سننے گئے ہیں۔ دس بیجے تک لوٹ آئیں گے۔ مجھے گھر میں نہیں دیکھا تواد ھم مجادیں گے۔ میں تو بھی چلا۔"وہ اینے گھر کی طرف چلا گیا۔

راجہ اور نوشا باتیں کرتے ہوئے بازار کی جانب مڑگئے۔

بازار کی چہل پہل اب اجر چی تھی۔ کہیں کہیں اگاد گاد کا نیں کھلی تھیں۔ چو کیداروں نے گشت لگاناشروع كرديا تھااور دكانوں كے تالے ہلا ہلاكرد كيھ رہے تھے۔ راجداور نوشانے بازار عبوركا اورایک گلی میں داخل ہو گئے۔

گلی میں گھی اند حیرا تھا۔ آگے آگے راجہ تھااور اس کے پیچھے نوشا چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعدایک موڑیر تیزروشنی نظر آئی۔ قریب ہی ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ دونوں ای طرف مڑ گئے۔ جس قدر وہ آ کے بوصے گئے شور نزدیک آتا گیا۔ آخر راجدایک قدیم وضع کا او تجی عمارت کے سامنے جاکر تھہر گیا۔

بڑا پیانک بند تھااور اندر خوب شور مور ہاتھا۔ راجہ نے کھڑکی نمادروازہ کھولااور اندر داخل ہو گیا۔اس کے ساتھ ہی نوشا بھی چلا گیا۔وروازے کے سامنے کشادہ صحن تھا۔اس کے ایک طرف نیچی محرابول والا طویل دالان تھاجس میں گیس بتیاں روشن تھیں۔ جگہ جگہ ٹین کی کرسیاں اور لکڑ کا

هونق:امت.وعظ: تقرير\_مشت: چكر\_قديم دضع كى:مراديراني تقيير شده.

ی ہمتہ می میزیں پڑی تھیں۔ میزوں پر شراب کی بو تلیں تھیں۔ گلاس تھے۔

اس شراب خانے میں دیسی شراب ملتی تھی۔ دالان میں شرابیوں کی انچھی خاصی بھیڑ تھی۔وہ مڑ اب بی رہے تھے۔ چیخ چی کر باتیں کر رہے تھے۔ قبقے لگارہے تھے۔ راجہ اور نوشا کر سیال تھینچ کر اک میز کے پاس میٹھ گئے۔ راجہ نے نوشاہے دس رویے کانوٹ لیااور کاؤنٹر پر جاکر تھڑ ہے کا ایک ادھالے آیا۔اس نے بوتل کھول کر میز پر رکھی۔اپنے گلاس میں شراب انڈیلی۔لیکن جب وہ ووسرے گلاس میں شراب ڈالنے لگا تو نوشا گھبر اکر بولا۔

> "ياريه توكس كے ليے انڈيل رہاہے؟" وہ بنس کر بولا۔"ابے تیرے لیے اور کس کے لیے؟"

نوشاسهی ہو کی آواز ہے بولا۔" نہیں یار مجھے نہ یلا۔"

راجہ اصرار کرنے لگا۔ گر نوشا پر ابرا انکار کرتار ہا۔ اسی اثنا میں والان کے اندر ڈھولک ٹھنگنے للى ايك بيجوالبك لبك كركان لكا

> بریلی کے باجار میں جھکا گرا رے او جھمکا گرا رے ۔

گائے کے ساتھ ماتھ وہ کمر لیکا کرتا چنے بھی لگا۔ ایک شرائی جھومتا ہوااٹھااور ہیجوے کے ساتھ ناچنے لگا۔ اس کا جسم خاصا بھاری بھر کم تھا۔ وہم وہم کر کے ناچنا تو حصت تک بل جاتی۔ والان میں بیٹے ہوئے لوگ اسے ناچے دیکھ کرزور زور سے قیقیم لگانے لگے۔ دونوں کے ناج نے شراب خانے کی فضامیں ہلچل پیدا کردی۔ نوشا بھی اس ہاؤ ہو میں دلچپی لینے لگا۔ وہ بار بار کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ای دوران میں ایک اد جیڑ آدمی نے دونوں کے قریب آکر ہو چھا۔

· 'کھانے کو پچھ لاؤں۔"

راجرنے کہا۔"کہابہوں مے؟"

"کباب توا بھی ابھی ختم ہو گئے۔"

راجه بولا۔"اچھاتو آلوچھولے لے آؤ۔ گرخوب دیٹ یے ہوں۔" . "انجھی لوجی، انجھی۔"

وہ چلا گیااور ذراد ر بعد المونیم کی گندی می بلیث میں آلوجھولے لے آیا جن پر پسی ہوئی لال مرچیں پرویں تھیں۔

بھاری بحرکم جمم والا شرابی ابھی تک بیجوے کے ساتھ ناچ رہاتھا۔ وہ اپنے چوڑے کیا کو لھے مذکا کر ناچتا تو نوشا کو بڑالطف آتا۔ راجہ نے کہا۔"اب ذراس لگائے بغیر کیا مزہ آئے گا۔"ان نے گلاس اٹھا کر نوشا کے ہونٹوں سے لگادیا۔

نوشانے ایک گھونٹ فی کر براسامند بنایا۔"یار، بیہ تو بہت کڑوی ہے۔" راجدنے آلوچھولے کی پلیٹ سامنے کردی۔" لے آلوکا ایک تلکہ کھالے۔" نوشانے پلیٹ سے آلو کے کئی قتلے اٹھا کر کھالیے۔ راجہ نے گلاس اٹھا کر اپنی آ کھول کے سامنے کیا۔ گہری گلابی شراب کوروشنی میں دیکھا۔ گلاس کو بوسد دیااور غثا غث کی گھونٹ چڑھا گیا۔ نوشانے بھی گلاس اٹھا کر تھوڑی سی بی لی اور راجہ سے کہنے لگا۔

"يار تو تو برا چھيار ستم نكلا۔"

" نئیں بابس دو تین باراس سے پہلے اور پی تھی اور یہاں تودوسری دفعہ آیا ہوں۔" " لگے سالے جھوٹ بولنے۔اب تو پکاشر ابی معلوم ہو تاہے۔"

" نہیں یار! قتم لے لے۔" راجہ نے صفائی پیش کی۔

دونوں باتیں کرتے رہے اور مخرے کے گھونٹ چڑھاتے رہے۔ جب گلاس ختم ہوجاتا آ راجه اورانڈیل دیتا۔

> نوشاييية پينة ذراد ير بعد بولا- "يار راجه مجھ تو کھ عجيب سالگ ر باہے- " "ابِ الجمي سے چڑھنے گئی۔ چل تھوڑي سي اور لگا۔"

نوشانے تھرے کی چکی لی اور خوا مخواہ ہننے لگا۔ یہ ہنسی بزی بے ڈھنگی تھی۔اس نے گلاس اٹھابا اور غثا غث کئ گھونٹ چڑھا گیا۔ بھاری بھر کم جسم والاشر ابی ناچتے ناچتے نکا یک لڑ کھڑا کر گر پڑا تھااور اب چاروں خانے حیت فرش پر لیٹا بھینس کی طرح ڈ کرار ہاتھا۔ دالان میں بیٹھے ہوئے شرانی زور زور ے تیقے لگارے تھے۔

بیجوے نے گانا بند کر دیا تھا۔ وہ ہر میزیر جاتا۔ کسی سے گندا ندان کرتا۔ کسی کو دوجار بازار کا

قلد: كولى بإد منكى: برتر تيب، بدنما حارول خاف (شاف) حيت : مراديث كيل بالكل سيدها

فقرے ساتااور دونی چونی وصول کرکے دوسری میز پر چلاجاتا۔ وہ باری باری ہر میز پر جارہاتھا۔ راجہ اور نوشا کود کھ کراس نے ہاتھ مٹکا مٹکا کرتالیاں بچائیں اور زورسے تان لگائی۔ چپوٹے سے بلما مورے آنگنا میں گلی کھیلیں

نوٹا تواس کی حرکتوں پر شر ماگیا۔ گرراجہ نے بڑی بے باکی سے اٹھا کر اس کے گلے میں بإنبيس وال دين اور چناخ سے اس كا كال جوم ليا۔ يجواباتھ كھيلاكر بولا۔

"اى بات ىرايك چونى د لاؤ\_"

راجہ نے فورا جیب سے بوٹی نکال کردے دی۔ دہ کو لیے مٹکا تا ہوا آ گے بڑھ گیا۔ ووٹوں دیریک بیٹھے گھڑے سے متغل کرتے رہے۔ ٹھڑے کی خاصیت ہے کہ اس کا نشہ طوفان کی طرح چڑھتاہے۔ راجہ نے غضب یہ کیا کہ بوتل ختم ہونے کے بعد ایک پر ااور لے آیا۔ ية اختم نهيں ہوا تھا كەراجە ئىكنے لگا۔اب وہ خواہ مخواہ بنس رہاتھا بات كہتے كہتے بھول جاتا۔ كبھى نوشا کے گلے میں بانہیں ڈال دیتا۔ بھی اس طرح چیرہ بگاڑتا جیسے رویڑے گا۔ نوشا بھی ہولے ہولے جموم رہاتھا۔ای عالم میں ایک باروہ ڈ کمگایا وروحرام سے فرش پر کرا۔اٹھ کراس نے میز کاسہار الیا تو میزالث گی۔ بوتل لڑھک گئے۔ گلاس گر کر چکناچور ہو گئے۔ راجہ نے گندی سی گالی دی۔ ساتھ ہی ایک زنائے کا ہاتھ ٹوشا کے گال پر پڑا۔ ٹوشانے آئکھیں بھاڑ کر دیکھا۔ راجہ خونخوار نظروں سے گھور رہاتھا۔اے نہ جانے کیاسو جھی کہ والان سے نکل کر صحن میں آگیا۔ پیچے سے راجہ نے آواز دی۔ نوشا کوالیا محسوس ہوا جیسے راجہ کنویں کے اندر سے بول رہاہے۔اس نے بلیك كر ديكھا بھى نہيں۔ پائک کی کورکی ہے نکل کر باہر گلی میں آگیا۔

وہ ڈگرگاتا ہواایک طرف چل دیا۔ اسے مطلق علم نہیں تھا کہ کہاں جارہا ہے؟ کد حر جارہا ہے؟ آدھ گھنے تک سنسان گلیول میں إدھر أدھر بھنگنے كے بعد وہ ايك كشادہ سر ك پر آگيا۔ ليكن مڑک پر کچھ بی دور گیا ہو گاا جانک اس کا جی مثلانے لگا۔اس نے وہیں سڑک پرتے کر دی۔اٹھ کر لڑ کھڑاتا ہوا چند قدم گیا۔ ہر چیز اس کے سامنے گروش کررہی تھی۔ مکانوں کے در پچوں پر جھلتی روشنیاں جگنوؤں کی ماننداس کی نظروں کے سامنے جلنے بچھنے لگیں۔ پھروہ سپیرے کی بین پر جھومنے والے ناگ کی طرح لہرایااور چکرا کر کریڈا۔ سڑک شنڈی تھی۔ ہوا چل رہی تھی۔ نوشا کو بڑا سکون

يَّةَ انْ يَوْتُوا مُعِيدٍ . مُطْلَقْ : بِالْكُلْ ـ وريجِيدٍ : كَمْرُكِ ـ

ملا۔اس نے آئکھیں بند کرلیں اور بے خبر سو گیا۔

سرک کے بیجوں نے وہ ہاتھ پھیلائے لاش کی طرح بے جان پڑا تھا۔ د فعتہ قریب کے مور ے ایک کار تیزر فارسے نکی اور آنا فانانوشا کے سر پر پینچ گی۔ نوشا پہنے کی لییٹ میں آکر دور تک لڑ ھکتا چلا گیا۔ایک باروہ کلیجہ بھاڑ کر چیجا۔''ہائے''اور پھر خاموش ہو گیا۔ڈرائیور نے بریک لگائے۔ کار شور کرتی ہوئی زور ہے انچیل کرر ک گئی۔ کسی نے کار کے اندر سے گردن نکال کر نوشا کو دیکھا۔ وہ د ھندلی روشنی میں مر دے کی طرح بے سدھ پڑاتھا۔

"مرگیا؟" جھا نکنے والے کی گھبر ائی ہوئی آواز انجری۔

کار کے اندر سے کسی نے کہا۔ 'گاڑی آ کے بڑھاؤ۔ اب یہاں تھہر تا مناسب نہیں۔'' الجن اسارٹ ہونے کی آواز خاموشی میں اجری اور کار تیزی سے سر ک پر دوڑتی ہوئی اند حیرے میں

نوشا سڑک پر بے سدھ پڑا تھا۔ رات آہتہ آہتہ گزرتی رہی۔ آدھی رات کوایک راہ گم اد حرے گزرا۔ بیہ سلمان تھا۔ وہ ایک مقامی کا لج کا طالب علم تھا۔ اور قلم دیکھ کر لوٹ رہا تھا۔ اس نے نوشاکودیکھا تورک گیا۔ جھجکتا ہوااس کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا۔اس وقت نوشانے کراہتے ہوئے کروٹ بدلی۔ سلمان جھک کراہے غور ہے دیکھنے لگا۔اس کے تمام جسم پر خاک تھی۔اس نے نوشاً کا ہر طرف سے جائزہ لیا۔

چوٹ زیادہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ صرف کندھے کے پاس خون کا گہر اسرخ نشان تھا۔

اسے ج مرک سے اٹھا کروہ فٹ یا تھ پر لے آیا۔ دور دور تک کی آدم زاد کا پید نہ تھا۔ سر ک سنسان تھی۔ ہر طرف ویرانی برس رہی تھی۔اس نے نوشا کو ہولے ہوئے جھنجوڑااور کسی نہ تسی طرح نام اورینهٔ معلوم کیا۔

اتفاق سے ایک خالی تانگا آتا ہوا نظر آیا۔ سلمان نے تانگار کوایا۔ کوچوان کی مدد سے نوشاک

نتول يَجَ ؛ إلكَّن دِرميان ش- آناً فاماً: ايك دم، يكايك كليجه مجاثر كم : بهت زور سے بے معدد: به بهوش آدم زاد: انسان۔

یا تکے میں ڈالااور خود بھی سوار ہو گیا۔ تا نگانوشا کے گھر کی طرف چل دیا۔

مراک کاراستہ تو تا ملکے میں اطمینان سے گزر گیا۔ لیکن گلی اتن تلک تھی کہ تانگااندر نہیں جاسکا تھا۔ سلمان نے تانگے والے کو کرایہ دیا اور نوشا کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر گلی کے اندر داخل ہوگیا۔اند هیرے میں دوبار ٹھو کر کھا کر گرتے گرتے بچا۔

رات کاوقت اور اجنبی جگہ۔ سلمان کے لیے نوشا کے گھر کا پند لگانا بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ نہ جانے کتنی و راسے اند هیری گلی میں بھٹکنا پڑتا۔ خوش قسمتی سے مخلے کا ایک آدمی مل گیا۔ وہ ریلوے میں ملازم تھااور اس وفت ڈیوٹی پر جارہا تھا۔ اس نے نوشا کا مکان بتا دیا۔ سلمان نے نوشا کو گھر کے وروازے پر لٹایا اور ڈراو ریستک ہانپتارہا۔ وہ چھریرے جسم کا دبلاپتلا نوجوان تھا۔ اس قدر مشقت کا عادىنە قاراس كاسارابدن كپينے كيينے ہو گيا تھا۔

سلمان نے دروازے پروستک دی۔ کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ گرکوئی جواب نہ ملا۔ گھر میں سب سورہے تھے۔وہ رگ رک کر در وازے پر دستک دیتارہا۔

آہٹ سے ٹوشاکی ماں کی آنکھ کھل گئی۔اس روز اس کی طبیعت کچھ خزاب تھی۔ لہذاخود تو دروازے پر نہ جاسکی۔ آواز وے کر سلطانہ کو بیدار کیا۔ وہ کی نیند سے اتھی تھی۔ دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی توڈر کر بولی۔

"اسامال!بداتن رات گئدروازه كون پيدر مام؟"

مال غصے سے بولی۔" ہوگا کون، وہی حرام خور ہوگا نوشا۔ ساری رات واہی تباہی پھرنے کے بعداب لاٹ صاحب کو گھر کی سوجھی ہے۔ جابیٹی دروازہ کھول دے۔ ورندوہ کم پہنت سونے بھی تد

سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چپ جاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئ۔ آگن میں پہنچ کر مردى كاحساس ہواتوجىم كپياكے روگيا۔

الاّل شب موسم خوشگوار تھا۔ گراب خنگی بڑھ گئی تھی۔اس نے دروازہ کھولاادر گردن باہر

مشقت عنت وانى تبايى: آواره، نضول

"نوشا!اے نوشا۔"

سلمان بھونچکا ہو کراہے دیکھنے لگا۔اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکا۔ سلطانہ گہری نیندے ا تھی تھی۔اند هیرے میں اسے بچھ د کھائی بھی نہ دیا۔ نوشاکی آواز نہ آئی تو وہ پولی۔ "ارے کہال چلا گیا۔ بولٹا کیوں نہیں؟"

سلمان سے اب خاموش ندر ہاگیا۔ "کارے اس کا ایکسیڈن ہو گیاہے۔"

ا يكسيدُنك كانام سنت بي سلطانه بدحواب موكر چيخى \_ " بإئ الله "اور تيزى سے بھا كتي موئى ال کے ماس کینچی۔

مال نے گھبر اکر یو حیا۔"ارے کیا ہو گیا؟"

سلطانہ نے منہ بسور تے ہوئے کہا۔"نوشاموٹر کار سے کچل گیا۔"وہ سسکیاں مجرنے لگی۔ مال بھی چیخ کر رونے لگی۔ شور س کر اتو جاگ اٹھااور پھٹی پھٹی آ تھوں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ سلمان اس وقت تک نوشاکو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا جسم سلمان کے ہاتھوں پر بارش سے بھیگی ہوئی شاخ کی طرح جھول رہاتھا۔ سلمان نے نوشا کو دری بر لٹادیااور مال بیٹی کو تسلی دینے لگا۔

" گھبرائے نہیں۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، بال بال پ<sup>ی</sup> گیا۔"

دونوں بلک بلک کررور ہی تھیں۔انہیں روتے دیکھ کراتو بھی منہ بسور کررونے لگا۔ سامنے نوشا آئکھیں بند کئے بے حال پڑا تھا۔ لیپ کی روشنی میں اس کا چیرہ لاش کی طرح خاکشری نظر

سلمان نے پھران کو تسلی دی۔" آپ اس طرح کیوں رور ہی ہیں؟ کوئی گھر انے کی بات نہیں۔ کندھے پر ذراسازخم آگیاہے۔"

> مال نوشا كرسر بانے بيٹھ كئى۔سلطانہ بھى اس كے قريب بينج كئے۔ نوشاا بھی تک بے ہوش تھا۔

اس کی ال اور بہن بے قرار ہو کر آنسو بہار ہی تھیں۔رک رک کر سسکیاں بھر رہی تھیں۔ يه بزاالهناك منظر تھا۔

بال بال بچتا : مشكل سے بچتا \_ بے حال : كرور ، مراوز شي - خاكمترى : مثى كے رنگ كا المناك : وكد مجرا

ملمان سے زیادہ دیر دیکھانہ گیا۔ پریشان ہو کر بولا۔ "<sub>اب</sub> میں چلول گا۔" ال اے دعائیں دیے گی۔

المان باہر گلی میں آگیااور سیدھا ہے گھر کی طرف چل دیا کمرے میں پہنچ کر جب بستر پر لیٹنے لگا تواہے خیال آیا کہ گھر پہنچانے کے بجائے وہ نوشا کو اسپتال کیوں ندلے گیا۔ ممکن ہے چوٹ جسم کے اندرونی حصوں میں آئی ہو۔ وہ دل گرفتہ ہو گیا۔ سوچنے لگانہ جانے نوشا کی اب کیا حالت ہو۔ گھر میں کوئی ایبامر دمجھی نظرنہ آیا تھا کہ رات میں اگر طبیعت زیادہ گڑ بزمو جائے توزخی کو اسپتال لے جائے۔

· يوں توسلمان بڑا آشفتہ طبع اور لاا ہالی نوجوان تھا۔ يبهاں اس كا كو ئى سر پرست بھى نە تھا۔ تنها ر ہتا تھااور بڑی غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتا تھا۔وہ ان طالب علموں کے زمرے میں شامل تھاجو زمانہ طالب علی میں ہی زندگی کے بہت سے تجربات حاصل کر لیتے ہیں۔ قاش یار می کھیلنے پر آتا تو رات رات بحر کھیلتار ہتااورا یک ایک پیپیہ ہار جا تا۔ محفل حم جاتی تو تھی کبھار شر اب بھی بی لیتا۔ گھر سے جس روز منی آرڈر آتااس روزوہ کسی بالا خانے بر جا کر گانا ضرور سنتا۔ مگران تمام کمزور یوں کے باوجود برانرم دل اور خداتر س بھی تھا بھی وجہ تھی کہ وہ رات اس نے بردی بے چینی میں گزاری۔

میں اٹھتے ہی وہ نوشا کے گھر پہنچا۔ نوشا کی مال نے اے اندر بلالیا۔ کمرے میں جاکراس نے ویکھا، نوشا ابھی تک بے خبر سور ہا تھا۔ مال نے بتایا کہ سویرے بہت تڑکے اسے ہوش آیا تھا۔ بات . چیت بھی کی تھی۔اب طبیعت ذرا ٹھیک ہے۔

سلمان وہیں دری پر بیٹے کر نوشاکی مال سے باتیں کر تار ہا۔ سلطانہ کمرے کے باہر تھی۔اس نے کی بارسلمان کودیکھا۔ وہ آہتہ آہتہ بول رہا تھا۔ اور برابر سگریٹ پرکش لگارہا تھا۔ سلطانہ نے انو کواشارے سے قریب بلایا۔ پڑوس میں بھیجا کہ کرسی مانگ لائے۔اسے سلمان کا پتلون پہن کر فرش پر بیٹھنا بڑا ہے تکالگ رہا تھا۔ ذراد مر بعد اتو کرس لے کر آگیا۔ کرسی بوسیدہ تھی۔اس کا ایک پایہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ سلطانہ نے کرس کمرے کے اندر بھجوادی۔

ٹوشا کی مال نے اصرار کر کے سلمان کو کرس پر بٹھادیا۔ لحد بھر بعداس نے پہلو بدلا تو کرسی

ول گرفته: همکنن آشفته طبع: پریشان حال الابالی: به پروله زمره: گروه، جماعت بالا خانه: مر اور نژی کا کو خالب کا: تا موزول به

. فصل دوم

(1)

موسم بدل رہا تھا۔ مر دی کا چل چلاؤ تھا۔ گرمی کی آمد آمد تھی۔ دھوپ کی تمازت بردھ گئی تھی۔ دھوپ کی تمازت بردھ گئ تھی۔ گرراتیں بردی سہانی ہو تیں۔ پھاگن کا مہینہ تھا۔ چاند نکانا تو دروبام آئینہ خانہ بن جاتے۔ شفاف چاندنی سے دل میں کسک اٹھتی۔ کتنی ہی دنی ہوئی خوا ہشیں انگزائیاں لے کر بیدار ہوجا تیں۔ ایک ایسی ہی سہانی رات تھی۔ نوشاکی مال دالان میں سائبان تلے بیٹھی تھی۔ اس نے سہ پہر کو مخسل کیا تھا۔ دھلے ہوئے اجلے کپڑے پہنے تھے۔ سلطانہ کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سو جھی کہ اس نے مال کادوپٹہ اتار کراپنا بنتی دوپٹہ اوڑھادیا۔

> مال نے احتجاج کیا۔"اری لڑی کچھ دیوانی ہوگئی ہے۔ لامیر ادویٹہ تودے۔" وہ ہنس کر بولی۔"اللہ قتم امال بسنتی دویٹہ تو تم پر کھل گیا۔"

بات بھی الی ہی تھی۔ اس کی ڈھکی چھپی جوانی بسنتی دو پٹے میں جاگ اٹھی تھی۔ باہر صحن میں چائی اٹھی تھی۔ باہر صحن میں چائی ہوئی جوانی بسنتی دو پٹے میں جاگ اٹھی تھی۔ ماں کا چہرہ د مک رہا تھا، جگمگارہا تھا۔ یوں اس کی عمر الی زیادہ نہیں تھی۔ پہرہ کی مرجل شادی ہوگئی۔ سال بھر بعد سلطانہ پیدا ہوئی جواب لگ بھگ ستر ہسال کی تھی۔ اس مسال کی تھی۔ اس سال کی تھی۔ اس سال کی تھی۔ اس سال کی تھی۔ اس مسال کے قریب تھا۔ لیکن شوہر کے انتقال کے بعد پچھ تو دکھوں نے اس کا طلبہ بگاڑ دیا اور پچھ اس نے اپنی وضع قطع بھی بڑی بوڑ ھیوں کی میں بنار کھی تھی۔ ورنہ ایک اس فیانے میں دورنہ ایک دورنہ ایک فیانے میں دورنہ ایک فیانے میں دورنہ ایک دورنہ ایک فیانے میں دورنہ ایک دورنہ

مل چلائ اَئْزى دقت مدوا كلي- تمازت: شدت ، كرى كل مميان ع مميار حليد : حالت ـ طرحد او: قوش انداز ، ما كل ـ

ڈ گمگا کر الٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی سلمان دھڑام سے فرش پر آرہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ک<sub>ھڑا</sub> ہو گیااورا پنے کپڑے جماڑنے لگا۔ کمرے کے باہر سلطانہ کی ہنسی رک رک کر ابھر رہی تھی۔ سلم<sub>ان</sub> جھینٹ کر مسکرانے لگا۔

مال بچنی کوخواہ مخواہ کو سے گئی۔ "خدا سمجھے ان کم بختوں کو۔اچھی بھلی کرسی توڑ ڈائی۔ "ال نے کرسی اٹھائی۔ دیوار سے ٹکائی اور سلمان کو اس پر زبر دستی بٹھادیا۔ اس وقت وہ اس طرح چوکا ہو کر کرسی پر بیٹھا تھا جیسے فوٹو تھنچوار ہاہو۔اب وہ عین دروازے کے مقابل بیٹھا تھا۔ گئی بار اس نے سلطانہ کو دروازے کی آٹر سے جھا گئتے ہوئے دیکھا اور کئی بار اس کی نظریں سلطانہ کی نظروں۔ مکرا عیں۔

لگ بھگ پون گھنٹے تک نوشاکی مال سے ادھر اُدھر کی باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگاز نوشاکی مال نے بڑے اصرار سے کہا۔"آئندہ بھی آتے رہنا۔"اس کے لیجے میں خلوص تھا۔ مجن تھی۔ دراصل سلمان اسے بڑاشریف اور سعادت مندلڑ کا معلوم ہوا تھا۔

مجھی ہوی کادل میلا نہیں کیا۔ آو ھی رات کو بھی آگر اس نے کسی چیز کی فرمائش کی تواس وقت مار لے آتا۔ لیکن اب اے مرے ہوئے یا فیج برس ہوگئے تھے اور ان پانچ برسول میں اس کے سار جتن ہو گئے۔ کون میں مصیبت تھی جواس نے نہیں جھیلی، کون می پریشانی تھی جس سے اس کا <sub>سالیہ</sub>

اوڑھنے کو تواس نے بنتی دویٹہ اوڑھ لیا مگر ڈررہی تھی کہ کسی محکے ولے والے نے دیکھ لیاز

کتو بن جائے گی۔سب یمی کہیں گے کہ رنڈ ایا چھوڑ چھاڑ اب بنٹا سنورنا شروع کر دیا ہے۔مارتے ہ ہاتھ سب پکڑ لیتے ہیں کہتے کی زبان کوئی نہیں پکڑ تا۔ وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ نیاز آگیا۔ اس روزوہ بالکل چھیلا بن کر آیا تھا۔ سفید مکمل کا کر تااس کے بینچے شریق بنیائن۔ کھڑ کھڑالٰ موئی کلف دار کھے کی شلوار، ٹوبی بھی اس نے اتار دی تھی۔ آڑی مانگ نکال کریڈی محنت سے بالول کو جمایا تھاجن پر چیڑا ہواخو شبودار تیل جبک رہاتھا۔ایک ہاتھ کی کلائی میں موتے کے پھولول کا گھا يرًا تھا۔ كان ميں عطر كا پھويا تھا۔ نياز آ كر بيٹھا توسارا گھر ميكنے لگا۔اس وقت وہ تھا بھى براخوش۔ نوٹا

"ارے آج تو آپ کو بیجا ننامشکل ہو گیا۔"

کی ماں کو بسنتی د ویشہ اوڑ ھے دیکھا تو مسکر اگر بولا۔

سلطانہ جو قریب ہی بیٹھی تھی، مسکرا کر بولی۔"دولھا بھائی! میں ان ہے ابھی یہی کہدرالا ' تقى \_احيحاخاصاا پاحليه بگاژر كھاہے\_جب ديھويه تكوڑاموڻاسفيد دويٹه سرير منڈھے بيٹھي ہيں۔" نیاز نے مرکر سلطانہ کو دیکھا۔اس کا حسن سفید لباس میں کچھ اور تکھر گیا تھا۔ گا بی ہونٹ ممرا رے تھے۔ آ محصول میں تازہ کھلے ہوئے چھولوں کی شکفتگی تھی۔وواس کی ہال میں ہال ملانے لگا۔ " محیک تو کهدر بی بے سلطاند - خداقتم اید دویشہ تو آپ پر بڑاا چھالگ رہاہے۔" فرشاكي مال شرماكر بولي- "كيول تم دونول مل كر مجمع بنارب مو؟"

سلطانہ کھل کھلا کر بنس پڑی۔ نیاز کواس کی بنسی بڑی اچھی گئی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لج بولا۔ ''سلطانہ۔ تم ان کوروزر نگین دویے اوڑھایا کرو۔ ذراد کیھو تو کیسی چی رہی ہیں۔ بھی اس ب<sup>ات</sup> ہ سب کامنہ میٹھا ہو جائے۔"وہ اس وقت بڑے شاہانہ موڈ میں تھا۔ انجی انجی اس نے چوری کے سوا موٹر ٹائر فروخت کئے تھے جس میں کئی سوروپے کا منافع ہوا تھا۔ اس نے اتّو کو بلایااور جیب ہا

ول ميلاكرنا: وكدوينا بيتن : دو دُرحوب، كوحش ما ابتد : داسط حكوفينا: بدنام بونا، رسوابونا - چيلا: حوث جينا: الجمالكنا

رویے کانوٹ ٹکال کر بولا۔ "ذرالي كرسير بحركرم كرم بالوشاي تولانا-"

نوٹاکی مال نے بہت منع کیا مگروہ بازنہ آیا۔ ضد کر کے اتو کو مٹھائی لانے کے لیے بھیج دیا۔ ذراد مر بعد اتو مشائی لے کر آگیا۔ نیاز نے بڑے اصرارے نوشاکی مال کو خودایے ہاتھ سے ا کے بالوشاہی کھلائی۔ پھر مٹھائی تقتیم کی گئی۔ سب خوش تھے۔ بنس رہے تھے۔ باتیں کر رہے تھے۔ محمر میں بنگامہ بریا تفا۔ نوشا بھی اس وقت آیا تھا۔ اور سب سے زیادہ شور مچار ہا تھا۔

رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ آخر نوشا اور اتو اپنے اپنے بستروں میں جاکر دبک گئے۔ تھوڑی دیرین سلطانہ بھی جمائیاں لینے گئی۔وہ جانے کے لیے اتھی تونیاز نے اس طرح دیکھا کہ اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں۔ پچھ دیر تواور بیٹھو۔ مگروہ اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئے۔ نیاز بار بار مڑ کر کمرے کی جانب تکتار ہاکہ شاید سلطانہ واپس آ جائے۔ کیکن وہ بے خبر سور ہی تھی۔

نیاز ذرا دیریک بجھا بجھا سا بیٹیارہا۔ پھراس نے سوچا چلو آج لگے ہاتھوں سلطانہ کے ساتھ رشتے کی بات چھیٹر دی جائے۔وہ اپنی گھریلو تکلیفوں کارونارونے لگا۔ ہوٹل کے خراب کھانے سے گمرکے اکیلے بین تک،ساری ہا تیں ساڈالیں۔سلطانہ کی مال جیپ حاپ اس کی ہا تیں سنتی رہی۔جب وہسب کچھ کہدچکا تواس نے اظہار مدر دی کے طور پر کہا۔

"ميراكهامانو توتما پناگھر بسالو۔اس طرح كب تك تكيفيس اٹھاؤ كے۔"

ٹیازی بات اس کی زبان سے سننے کا عرصے سے خواہشمند تھا۔اس نے فور آگہا۔"سوچ تومیں جی رہا ہوں، گر میرایہاں کون ہے جو کہیں سلسلہ چھیڑا جائے۔ لے دے کے ایک آپ کا گھرہے جهال جلا آتا مول"

"کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟"

ناز کے ذہن میں ایک باریہ خیال امجراکہ صاف صاف کہہ دے۔ مگر چکچاہٹ کے باعث الکابات نه کهر سکا۔اس نے صرف اس قدر کہا۔ " بیا تو آپ ہی کو سوچنا پڑے گا۔"

وواس كى بات كا مطلب كي كي بهانب كئي- "كلي ميس كيا بتاؤل؟ اگر ميرى سلطانه كي بدى ا ہونی تو میں خدافتم اس کو تمہارے ساتھ بیاہ دیت۔"

نیاز کے سینے پر گھو نساسالگا۔ بو کھلا کر بولا۔" آپ میری عمر کتنی سمجھتی ہیں؟"

" بية تومين جانتي خبين - بال اتناضر ورب كه سلطانه كي اور تمهاري عمر بين آوهول آوه كافرة

نیازیه بات کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھا۔ کھسیانا ہو کر بولا۔" آپ بھی کمال کر رہی ہے۔ال فرق کیے ہوسکتاہے۔"

" برانه مانو توایک بات کهول؟".

" ضرور كمَّے ـ "وهاس وقت سب كچھ سننے كو تيار تھا۔

سلطاند کی مال نے دبی زبان سے کہا۔ " کچ او چھو توسن میں دو چار سال میں تم سے چھوٹی ہوں

وه حيرت زده مو كر چيخ پراـ "جي\_"

"میری عمر کیا سجھتے ہو؟ تمیں سال سے زیادہ نہ ہوگ۔" دو تین سال کی اس نے اپنی طرن سے ڈنڈی ماروی۔

نیاز نے اس دفعہ اسے بحر پور نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی ابھی تک جوان تھی۔ سر ک سارے بال سیاہ تھے اور بڑے سلیقے سے گندھے ہوئے تھے۔ چہرے کے نقوش کا شکھا پن گو کہ ہا، پڑچکا تھا پھر بھی ان میں تازگی تھی۔ دل آویزی تھی۔البتہ جسم ذرا بھدا ہو گیا تھا۔ خاص طور بر كوله جوكى قدر تهيل كئ تقد ليكن اس مين ايك ولفريب مج وهج اور كشش تقى يناز في اب تك اس انظرے نہيں ويكھا تفا۔ وہ اسے صرف سلطانه كى مال كى حيثيت سے ويكھار ہا تفا۔ مرائ ونت صرف ایک عورت کی حیثیت سے دیکھ رہاتھااور وہ بھی ایک مر دکی نظر ہے۔

سلطانه کی مال نے اسے اس طرح شو اتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا توشر ماکر دو پٹہ مریر مر کالیا۔ پہلی باراہے احساس ہوا کہ نیاز کے سامنے وہ شر ما بھی سکتی ہے۔اس احساس میں خوف تھا، لذت تھی۔الیں لذت جس سے وہ تا آشا نہیں تھی اور جسے وہ تھیک کر سلاچکی تھی۔اس نے ایے جم میں پینے کی نمی محسوس کی۔وہ گھرارہی تھی اور اس گھر اہٹ پر قابویانے کے لیے اس نے جلدی سے یا ندان کھول کریان لگایاور نیاز کی طرف ہاتھ بڑھا کر بول۔

"كس سوچ ميں يڑگئے ؟لويان كھاؤ\_"

نازنے ہاتھ بڑھا کرپان لیا۔ دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے مس ہو تیں۔ نوشاکی مال کا ہاتھ کپکیااور پان ینچ گر پڑا۔

دونوں چونک کرایک ساتھ بولے۔"ارے!!"

دونوں خاموش ہو گئے اور کئی منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے۔ چاندنی اور تھر گئی۔ ہوا میں ر سر اہٹ تھی اور نیاز کی کلائی میں پڑے ہوئے گجرے کے پھول مہک رہے تھے۔احاکک کمرے کے اندرلیپ زورے مجڑ کااور بچھ گیا۔وہاٹھ کر کمرے میں چلی گئی جہال گھپ اند هیراتھا۔

جتنی دیر وہ کمرے کے اندر رہی یہ تمام وقت نیاز نے بڑی بے چینی سے کاٹا۔ وہ خاموش بیٹیا سوچیار ہاکہ یہ سب کیا ہور ہاہے؟ کیا ہونے والاہے؟ کیا وہ اٹھ کریہاں سے حیب جاپ چلا جائے؟ کئی سوال اس کے ذبین میں انجر انجر کر غوطے لگارہے تھے۔اجلی جا ندنی باہر صحن میں مجھری ہوئی تھی۔ ہواسر سر اتی ہوئی چل رہی تھی۔اور موشئے کے پھول مہک رہے تھے۔وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی۔نیاز نے گرون موڑ کراس کی جانب دیکھا۔وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی اس کے قریب آگئ۔ نیاز کی نظریں برابراس کے جسم کے بیج و خم پر منڈلاتی رہیں۔ مگرجب وہ اس سے ہٹ کر دور بیضے کی تونیاز کی زبان ہے ہے ساختہ نکل گیا۔

"يهال ميرے قريب"

وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی۔ گر نظراٹھا کرنہ دیکھا۔ دونوں جیب جاپ بیٹھے رہے۔ اجلی میاندنی کی ہلکی ہلکی جگرگاہٹ میں دونوں دالان کی تنہائی میں خم صم بیٹھے تھے۔ نیاز نے مجھولوں کا تحجراہاتھ سے نکال کر سامنے رکھ ویا۔ لمحہ مجرتک وہ اس کے ساتھ انگلیوں سے کھیلتار ہااور برابر سوچتا رہاکہ کیابات کرے۔

م کچھ د سر بعد وہ بولی۔

· "بهت رات هو گئے۔"اس کی آواز میں تقر تقرابت تقی۔

"گیارہ بج ہوں گے۔"

وونول پھر خاموش ہوگئے۔ یہ خاموشی بڑی بیجان خیز تھی۔ نیاز نے گھبر اکر انگڑائی لی۔اسے مورسے دیکھا۔ پھر آہتہ ہے کہا۔ "ذرااور قریب آجاؤ۔"اور وہ خوداس کی طرف جھک گیا۔ وہ

محمر منى عراد چىكدار بوگتى بيجان خيز :جوش برصانے والى

وْتْدْ ي مارنا: مراوكم كرنا\_

کسمساکرایی جگه برره گئی۔

کمرے میں سلطانہ اور اس کے دونوں بھائی گھپ اند ھیرے میں بے خبر سوز ہے تھے۔

نیاز بہت تڑے اٹھ کر نوشا کے گھرے چلا گیا۔ دات کے حادثے کی یاد گار مجرے کے مط ہوئے پھول روگئے تھے جو دالان میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔

اب اکثر ایما ہو تاکہ نیاز سرشام نوشا کے گھر جاتا۔ رات کئے تک بیشا باتیں کیا کر تااور عل العباح اٹھ کر چیکے سے چلاجاتا۔

کیکن سلطانہ انجمی تک اس کی نظروں میں چڑھی ہوئی تھی۔ بلکہ ماں اور بیٹی جب ساتھ بیٹی ہو تیں تومال اسے بھدی اور بدوضع معلوم ہوتی۔

موقع مل جاتا تونیاز سلطانہ سے بنس کر بات بھی کر لیتا۔ گر مال اب اس کی کڑی گر انی کرنے لگی تھی۔ کسی وفت بھی اکیلا چھوڑ کرنہ جاتی۔ ذرا ذراسی بات پر اس سختی سے ڈانٹ دیتی کہ نیاز کی موجود گی میں سلطانه کا بیٹھناد و تھر ہو جاتا۔

ا میک رات ایسا مواکد نیاز سلطاند کی مال سے بیشا باتیں کرر ماتھا۔ کسی رشتے دار کے بہال کوئی تقریب تھی۔ مال اور بٹی ذراد ریر پہلے لوٹی تھیں۔ سلطانہ ابھی تک اپناریشی جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ اس لباس میں اس کی خوبصورتی کو چار جا ندلگ گئے تھے۔ چہرے پر معصومیت کے ساتھ رعنا کی جھک

نیاز کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔وہ بار باراس کی جانب دیکھ رہاتھا۔سلطانہ کو بھی اس دقت ِ ا پی دل کشی کا پورا پورا احساس تھا۔ مال کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے لباس تبدیل نہیں کیااور وہیں مال کے کو کھے سے لگی بیٹھی رہی۔

نیاز نے ایک بار نظرا تھا کر دیکھا تو سلطانہ کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔وہ ب ساخته مسکرادی وه بھی مسکرادیا۔ مال سر جھکا ہے پان لگار ہی تھی۔ معاّاس کی نظر سلطانہ پر پڑگئی۔ اس نے سلطانہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔اس کی تیوری پربل پڑ گیا۔ قبر آلود نظروں ب

مرشام: شام بوت على العباح: صح سوير عد بعدى، بدوضع: مراد بدصورت كرى: سخت وو مر: مشكل، وشوار رعنانا: خوبصورتی، حسن معازا جا یک تیوری: ماتها، پیشانی قبر آلود: غصے بری بوئی۔

ے گھورا۔ ڈپٹ کر بولی۔" جااندر جا کر بیٹھ۔ جب دیکھوسر پر سوار ہے۔" سلطانه اترانے گئی۔"انجمی نیند نہیں آر ہی۔"

اں نے غصے سے کہا۔"جاتی ہے کہ نہیں۔"پھراس کا ہاتھ کیڑ کر تھینچتی ہوئی کمرے کے اندر لے تنی اس نے سلطانہ کے رخسار میں زور سے چنگی مجر کر دنی زبان سے کہا۔ '' حرام زادی، میں تيرے سب كر توت جائتى ہول-"

سلطانه منه بسور کرره گئی۔

ماں کے انداز میں جذبہ رقابت صاف جھلک رہاتھا۔ بیہ بات سلطانہ نے تومحسوس نہیں گی۔ البته نیاز کواس کاشدت سے احساس موا۔

ومرے ہی دن سے نیاز محسوس کرنے لگا کہ سلطانداب اس کے سامنے آتے ہوئے کترانے گل ہے۔ کمرے کے اندر سے بھی بھار صرف اس کے بولنے کی آواز آجاتی۔ نیاز نے ایک آوھ بار باتوں باتوں میں سلطانہ کاذکر چھیٹرا تواس کی ماں بے رخی سے ٹال گئے۔ نیاز کے ذہن میں اچھی خاصی الجھن پیداہو گئی۔ کئی روزاسی الجھن میں گزر گئے۔

المی د نول کاذ کرہے۔

نیاز خلاف توقع دن کے وقت نوشا کے گھرچلا گیا۔ دس ساڑھے دس بجے کاوقت تھا۔اس روز مال کی طبیعت خراب بھی۔ وہ اتو کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ نوشاور کشاپ جاچکا تھا گھر میں صرف

نیازاس کے پاس پہنچا۔ وہ اے اپنے روبرود کی کر گھبر اگئی۔ نیاز نے سب سے پہلی بات جواس سے پوچھی وہ میر تھی۔

> " تم د کھائی کیوں نہیں دیتیں۔ ہروت کمرے کے اندر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟" ال فصاف صاف بتاديد "لمال في آپ كے سامنے آنے سے منع كرويا ہے۔" نیاز کے ذہن کوز بر دست دھیکالگا گھبر اکر بولا۔ "کیوں؟"

الل فے سادگی سے جواب دیا۔ "انہوں نے کہا ہے کہ دولھا بھائی سے پردہ کیا کرو۔"

كر قوت: برى عاد تيم، بريكام ر قابت: مخالفت، د شنى ـ كترانا: بجار

نیاز نے ول ہی ول میں کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ جب ہی سلطانہ نے اس کے سامنے آنا ہر کردیاا جاتک اس نے سلطانہ کی مال کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ محسوس کیا۔ ذراد ریخاموش کورا چے و تاب کھا تار ہا پھراس نے محبت بھری نظروں سے سلطانہ کود یکھااور بڑے پیار سے بولا۔

وه آہتہ ہے بولی۔"جی۔"

چند کمیے دونوں خاموش کھڑے رہے پھر سلطانہ کی گھبر ائی ہوئی آواز ابھری۔"آپ جائے۔ المال آتى مول گى۔ آپ كويهال د كھ ليا تومعيبت آجائے گى۔"

نیاز نے سوچا واقعی ان حالات میں اس کا وہاں تھہر نا مناسب نہیں۔وہ فور آباہر آگیا۔اے، رہ کر سلطانہ کی مال پر غصہ آر ہاتھا اور اس کے ساتھ ہی سلطانہ کو حاصل کر لینے کی تمناشد بدتر ہونی

and the state of t

كالے صاحب نے نیاز كالرا مواچره ديكها توائي تشويش كاظهار كيا۔ "مسٹر نياز ابہت پريشال وكهائى دے رہے ہو كيابات ہے؟"

نیاز نے ٹالناچاہا تو کالے صاحب اس کے سر ہو گیا۔ "میں کہتا ہوں تم اپنی لا کف انثور کرالو۔ کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔"

نیازاس وقت جسنجلایا ہواتھا۔ جل کر بولا۔ "مالے صاحب! تمہیں ہر وقت بیمہ ہی کرانے کا پڑی رہتی ہے۔ ندونت دیکھتے ہونہ موقع۔ ہرونت سالا بیمہ تمہارے ساتھ لگار ہتاہے۔"

كالے صاحب بننے لگا۔ ناراض ہونا تواس نے سكھا ہى نہيں تھا۔ ورنہ اس قدر كامياب انشورنس ايجنث نههو تابه

"ارے تم توناراض ہوگئے۔ آؤتم کوچائے پلاؤل۔ "کالے صاحب نرمی سے بولا۔ مرنیازال کے ہمراہ جانے پر رضامندنہ ہوا۔

ي و تاب كمانا : فصي آنار تشويش : فكر مر مونا : ييمي برنار

كالے صاحب اصرار كرنے لگا۔ "بيمه نه كراؤ- مكر ميرى چائے تو في لو- آؤميرے ساتھ۔" وہ نیاز کو تھیر گھار کر قریب کے اس چائے خانے میں کے گیا۔ چائے کا آر ڈر دیااور او هر أو هر ی با تیں شروع کردیں۔ گریمے کاذ کر کتے بغیر کالے صاحب زیادہ دیر خود پر قابونہ رکھ سکا۔ گھوم پھر كراي موضوع پر آگيا-

ون در گی میں گار نئی بہت بوی چیز ہے اور وہ صرف انشور نس سے ملتی ہے۔ تم تجربے کے لیے دس بزار کی پالیسی لے کر دیکھو۔ پھر خود ہی اس کی امپار ٹنس سجھ لوگے۔"

نازنے سنجیدگی کے ساتھ بیمہ کرانے کے بارے میں نہ مجھی سوچا تھااور نہ اب اس کاارادہ تھا اس نے صرف کالے صاحب کو چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ "و کھوکالے صاحب، بیر ویمہ تومیں كرواؤل كانبيس البنة كوئى اليى تركيب تم كومعلوم بو توبتاؤجس سے سال سواسال بيس جاليس بچاس ہزار کی رقم مل جائے۔''

کالے صاحب کہال میدان چھوڑنے والا تھا۔ بوی سنجیدگی سے بولا۔"اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔انشورنس اور صرف انشورنس۔ایے کسی بیچے یاوا نف کا بیمہ کرادو۔اگر سال بھر کے اندراس کی موت واقع ہو گئی تو پیچاس ہزار کیا ایک لاکھ کی بھی یالیسی لو کے تو تم کو حمینی اتناہی روپیہ

نیاز سوچ میں پر گیا کالے صاحب سمجھا کہ وہ اس کی باتوں پر ناراض ہو گیا۔ البذا معذرت کرنے کے انداز میں بولا۔ "و کیھو بھی اس میں براماننے کی کوئی بات نہیں۔انشورنس ایجنٹ موت اورزندگی کی بات بمیشه واکثرول کی طرح صاف صاف کرتاہے۔"

" یہ بات نہیں۔ دراصل میں اس وقت ایک پریشانی میں ہوں۔ بات رہے ہے؟" نیاز آ گے اور کھ کہنا مگر کالے صاحب نے بات بھی پوری نہ کہنے دی۔ لگا پنی ہائنے۔"میں تمہاری پریشانی خوب

نیاز نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھااور جائے کا گھونٹ بی کرسوچنے لگا۔ یہ کالے صاحب جمی عجیب متخراہے۔میری پریشائی یہ کیا جانے۔ گر کالے صاحب قطعی کاروباری موڈمیں تھا۔اس نے دیکھاشکار مچنس رہا ہے۔اب اے نکلنے نہ دو۔ پہیں گردن دبوج لوکہ پھڑ پھڑا بھی نہ سکے۔وہ

کھر کھار کر: بہلا بھسلاکر۔ اپنی ہاکٹا: کی دوسرے کیات پر توجہ دینے کی بجائے اپنی کیے جانا۔

جوش میں آگر بولنے لگا۔ "ویکھومسٹر نیاز! آگے کا حال کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کیاہے؟" میہ بات إ خود کالے صاحب کو بھی نہیں معلوم تھی۔ بات کہتے گئے لمحہ بھر کے لیے دوالجھا کہ اب کیا کے ل

اس نے میز پررکی ہوئی چینی کی پلیٹ اٹھالی اور اسے نیاز کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔

" زندگی کی مثال اس پلیٹ کی طرح ہے۔اس پلیٹ کواٹھاتے ہوئے تم ڈرو گے کہ کہیں ٹو<sub>م</sub> نہ جائے۔ نیکن اگر اس کا انثور نس ہو چکا ہے تو ڈر کی کوئی بات نہیں۔اس کی قیت تو تمہاری جر میں ہے۔ تم اس کو یوں اٹھا کر بھینک سکتے ہو۔"

اور کالے صاحب نے واقعی پلیٹ اٹھا کر اچھال دی۔ وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ پلیر ك توفي كا چيناكا بوا توكالے صاحب بھى چو تكاكه بياس نے كياكر ديا۔ جائے خانے ميں ذراد يرك ليے سنسني پيل گئی۔

ایک بیرالیک کراس کے پاس آیا۔ جمرت زدہ ہو کر گویا ہوا۔"صاحب۔ آپ نے پلیٹ کول

کالے صاحب بہت چکرایا۔ پھر کھسیانا ہو کر شنے نگانیاز کو بھی ہنمی آگئے۔ بيرابولا-"ساب بنى كى بات نبين ووروپيد ۋند بحرناپرے گا-"

ہوا بھی ہیں۔ چائے کے بل کے ساتھ کالے صاحب کو پلیٹ کے بھی دورویے دیتا پڑے۔ اس دوروپے کی چپت سے کالے صاحب کی ساری تیزی رفو چکر ہوگئ۔ بھیگی بٹی کی طرح مری ہواً آوازے اسنے نیاز کو مخاطلب کیا۔

"مسٹر نیازاب تم ہے کہاں ملا قات ہو گی؟"

آج سے پہلے اگر کالے صاحب بیربات نیازے پوچھتا تووہ جل کر کہتا۔ "جہنم میں۔"مگراب وہ واقعی بیمہ کرانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہاتھا۔

" برسول سه پېر کو آ جاؤ۔اس دنت کام بھی نہیں ہو تا۔اطمینان سے بات ہو گی۔" دوبارہ ملنے کا پر دگرام طے کر کے دونوں اپنے اپنے رائے پر چل دیئے۔

د کان پر پہنچ کر کالے صاحب کی ہاتوں پر نیاز دیر تک غور کر تارہا۔ وہ ان لو گوں میں سے تماج صرف روپیہ بیدا کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ای کے بوجھ سے دبے ہوئے ایک روز ٹھنڈے

منتى: يرينانى /جرانى دفر عرما: جرمانداداكرا يب مراد نتسان شفر عشر منتفى : چيك --

ین ہے دنیاہے کوچ کر جاتے ہیں۔

ناز نے سوچا کہ اگر بیمے کے ذریعے سال دو سال میں جالیس پچاس ہزار کی رقم ہاتھ لگ ا عدد ہوں کا جائے۔ بات کچھ سمجھ میں آتی بھی تھی۔ لیکن اس کے لیے پہلے ایک عدد ہوی کی منرورت تھی۔

سوچے سوچے اس نے ایک اسلیم تیار کی اور نوشا کے گھر پہنچ گیا۔

سلطانہ کمرے کے اندر بیٹھی تھی۔ مجھی مجھی اس کی آواز ابھرتی تونیاز کے سینے پر سانپ لوٹ

نوشاکی مال کی ہربات اے زہر میں بجھی ہوئی معلوم ہوتی۔وہ اس وقت نیاز کے سامنے بیٹھی ہنں ہنس کر پڑوس کی ایک عورت کا قصہ سنار ہی تھی جس کی شلوار میں چو ہیا تھس گئی تھی۔ جب پہر رات گزری اور گھر پر سناٹا چھا گیا تو نیاز نے خلوت میں بڑے پیار سے کہا۔ "اس طرح کب تک یہ چوری چھیے کا سلسلہ چاتا رہے گا۔ میرا تواب تمہارے بغیرا کی گھڑی جی نہیں

وه مسر اکر بولی۔"ون میں گھڑی دو گھڑی کو چلے آیا کرو۔"

"میں تو کہتا ہوں کہ کیوں نہ ایک روز قاضی کو بلوا کر دو بول پڑھوالیے جائیں۔اللہ رسول بھی خوش اور دنیا کاخوف مجھی نہیں۔"

سلطانہ کی مال کی بھی یہی خواہش تھی مگر اس کے پروگرام کے مطابق ابھی اس نیک کام کا وقت نہیں آیا تھا۔ ہات یہ تھی کہ اسے نیاز کی نبیت پر شبہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے سلطانہ کو بیاہ کر گھر سے دخصت کردیے۔

اک نے نیاز کی بات خوش اسلوبی سے ٹال دی۔

ر جر می جمی بوئی: انتهائی سخ فرصت: تهائ کیک کام: مراوشادی فوش اسلوبی سے: اجتمع طریقے ہے ، عمدہ طریقے ہے۔

**(**m)

ا لذت اور وار فککی تھی جسے وہ حیپ جاپ بیٹیا محسوس کرر ہاتھا۔

شام کاد صند لکاافق کی سیر هیول سے اثر تا ہواور ود بوار پر سیل گیا۔ گلی کی چہل پہل بڑھ گئ۔ عمر وں میں بچوں کا شور انجرنے لگا۔ موسم گرما کی بیرا یک الیمی شام تھی جس کی گہما گہمی وہ صرف آوازوں ہے محسوس کر رہاتھا۔ان آوازوں میں سلطانہ کی بھی آواز شامل تھی۔وہ خواہ مخواہ اٹھلاا ٹھلا <sub>کراس</sub> طرح بول رہی تھی جیسے اسے بخو لی احساس تھا کہ کوئی اس کی آواز سن رہاہے۔

تھوڑی در بعد کھانا آگیا۔ کھانے میں خاصا تکلف کیا گیا تھا۔ وہ صبح کا بھو کا تھا۔ کھانا ہے پند آیااوراس نے تعریف بھی کی۔نوشاک مال اصرار کر کے ایک ایک چیز کھلاتی رہی۔اس کی بیشام بردی مزے دار گزری۔

ووروز کا غوطہ وے کرچوتے روز سلمان پھر وہاں پہنچا۔ نوشاکی مال اس روز بھی بڑی محبت ے پین آئی۔ باتوں باتون میں نوشا کے باپ کاذکر آگیا۔ وہ ایک لمبی چوڑی داستان سنانے گی۔نہ جانے کب تک سے سلسلہ جاری رہتاای اثناء میں کسی نے آکر اطلاع وی کہ بردوس میں جو منشی جی رجے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گھرے نوشاکی مال کے دیریند مراسم تھے۔ پچھ تووہ زود رنج تھی کچھ د کھول کی ماری ہوئی بھی تھی۔اس خبر کے سنتے ہی ایسی حواس باختہ ہوئی کہ سلمان سے بھی کچھ نہ کہا۔ اٹھی اور فور امنثی جی مرحوم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔

كرے ميں اب سلمان كے پاس نوشارہ كيا تھا۔ كمرے كے باہر سلطانہ تھى جو كھانا لكانے ميں

و ونوشاہ باتیں کرنے لگا۔ اب زیاد و دیر مشہر نامناسب نہیں تھا۔ اس نے جانے کا قصد کیا تو سلطانه نے خود در وازے بر آکر کہا۔

"كَمَانَا كَمَاكُر جَائِيًّا كَارِامًا لِيَقُورُ يُ دِيرِ مِنْ آجَائِي كَلَّ -"

وه در وازے کی آڑ میں کچھ اس طرح کھڑی تھی کہ 'صاف چھتے بھی نہیں سامنے آتے بھی میں 'والی کیفیت تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ سلطانہ کی نگا ہیں جھک کئیں اور سلمان نے جانے کاار ادہ ترک کر دیا۔

وار قل بيند المحال إنها إنها كر: خرے كے ساتھ ، اداك ساتھ ورييند : يراف مراسم: تعلقات وورر في جلد ناراض موجانے

سد پہر کاونت تھا۔ سائے طویل ہوگئے تھے۔ سلمان کہیں سے تھکا بارا آرہا تھا۔ رائے م اس کی اتو ہے ند بھیٹر ہو گئی۔

گھرنزدیک تفا۔وہ اصرار کرے سلمان کو گھرلے آیا۔مال نے اندر بلالیا۔ سلمان ان و نول پریشانیول میں گھراہوا تھا۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو پچکی تھیں۔ گرا<sub>ا</sub> ر فعہ وہ گھر نہیں گیا تھا۔ باپ اس سے ناراض تھا۔ ہر ماہ کے اخراجات کے لیے جور تم گھرے اُل تھی وہ بھی بند کر دی گئی تھی وہ پیسے بیسے کو محتاج تھا۔ اکثر فاقے بھی کرنا پڑتے۔صحت خراب ہوگا تھی۔ چبرہ بیاروں کی طرح زرو نظر آرہاتھا۔

نوشاك مال نے اس كى بير حالت ديكھى تو تعجب بي بي حيا- "كياتم بيار براكئے تھے؟" وه صاف جموث بول كيا-"جي بال مليريا مو كيا تفا-"

"جب بى تومين كهول كه تم اس روز كے بعد سے آئے كيول نہيں۔"

سلمان کچھ دیراد هر اُد هر کی باتیں کر کے جانے لگا تو نوشا کی ماں نے روک لیا کہ کھانا کھا حانا۔ وہ تھی بھی کچھ یا تونی عورت اور اس روز تواس پر با توں کا دورہ پڑا تھا۔ نہ جانے کہال کہال کہا تھے ساتی رہی۔ اس عرصے میں کئی بار دروازے پر سلطانہ کی جھلک نظر آئی۔ سلمان جو مال کا + سرویا باتوں سے اکتا گیا تھا، سلطانہ میں ولچیسی لینے لگا۔ اب وہ مال کی نظریں بھا کراس کی جانب اگ

سلمان نے سوچالزی خوبصورت ہے۔الحروب اورسب سے بری بات بیہ ہے کہ اس کی ذان میں دلچیں بھی لے رہی ہے۔ یہ احساس خود اپنی جگہ کم کشش انگیز نہیں تھا۔ ان دنوں وہ <sup>نی</sup> پریشان تھا۔اے پناہ کی ضرورت تھی۔ ذہنی فرار کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمرے می<sup>ں گرا</sup> اور جس کے باوجو دوریر تک بیشانوشاکی مال سے باتیں کر تارہا۔

ون ڈھلنے لگا شام کی آمد آمد تھی۔ نوشا کی مال کسی ضرورت سے باہر چکی گئی۔ کمرے ٹیلا تنہارہ کیا تھا۔ اور اس تنہا کمرے میں سلطانہ کے جوان جسم کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس مہک<sup>ہ</sup>

باتونى: ببت باتى كرنے والى بيد سرويا: نسول-

شام کی خاموشی میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نیاز آیا تھا۔ پہلے تو سلطانہ گھر اگئی کہ ا کرے۔ پھراس نے مناسب یہی سمجھا کہ نیاز کواندر نہ ہلائے۔

اس نے نوشاکو قریب بلا کر کہا۔ '' دولھا بھائی سے کہد دو۔امال گھر میں نہیں۔ آپ رات ک آيئے گا۔اس وقت تک وہ واپس آ جائيں گا۔"

نیاز نے نوشاکی زبانی سی بات سنی تو تلملا کررہ گیا۔ سلطانہ پر تواسے ذراشبہ نہ ہوا۔ البته اس ک مال پر سخت غصہ آیا۔ سوچیا گھرسے جاتے ہوئے وہ سلطانہ کو منع کر گئی ہوگا۔ وہ جھنجالیا ہوا والی

نوشاد ریسے باہر نکلنے کا بہانہ و حونڈر ہاتھا۔ دیکھا موقع ننیمت ہے وہ بھی وہاں سے کھسک گا۔ كمرے ميں سلمان تنہارہ كيا۔اس تنهائي نے اسے شديد بے چيني ميں مبتلا كر ديا۔اب گھر ميں وہ تفالار سلطانہ تھی۔ان کے در میان صرف ایک دیوار تھی۔ دیوار میں دروازہ تھا جس کاایک پٹ کھلا تھا۔ شام کی ہوا کے ملکے ملکے جمو کے کمرے کے اندر آرہے تھے۔ لیمپ کی اوبار بار بھڑک اٹھتی۔ ایک بار سلطانہ وروازے کے سامنے سے گزری۔ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ لیمپ کی بھڑکتی ہوئی او جیسے بار بار کہدرہی تھی۔

" کھے ہونے والاہے۔"

" کھے ہو کے رہے گا۔"

احالک گہری خاموشی میں شیشہ ٹوٹے کا چھناکا ہوا۔ سلمان چونک پڑا۔ کمرے کے باہر شھنے ا کوئی برتن گر کر کر چی کرچی ہو گیا تھا۔ چھنا کا کچھ اس طرح کو نجا کہ سلمان نے تھبر اکر یو چھا۔

باہرے سلطانہ کی آواز ابھری۔ " کچھ نہیں۔ چو ہوں نے طاق سے گلاس گرادیا تھا۔" "چوٹ تونبیس آئى؟"سلمان نے اظہار بهدردى كيا۔

وہ کھنکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنی کی آواز سن کر سلمان کو اپنے سوال کے بے سکے بن کا احسال

تلملانا: بے جین ہونا۔ کرجی کرجی: گئڑے گئڑے

هجچ اور وقت خاموشی میں گزر گیا۔

سلمان نے خاموثی سے اکٹا کر اونچی آواز سے کہا۔ "بیا نوشا کہاں چلا گیا؟" سلطانہ نے کوئی جواب نددیا۔ سلمان کو سخت کو فت ہو گی۔

ذراد مر بعد کمرے کے باہر قد مول کی آہٹ امجری۔ سلطانہ نے دروازے کے قریب کھڑے موريوچها\_"آپ نے مجھ سے کھ کہاتھا؟"

"جی ہاں۔ ویواروں سے توباتیں کرنے سے رہا۔"

"ارے!"وہ بے نیازی سے منے گی۔

"اب میں چلول گا۔"وہاٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

وه شوخی سے بولی۔ "اکیلے کمرے میں آپ کوڈر تو نہیں لگرہا؟"

کالج کاشوخ اور کھلنڈرانوجوان شرارت پراتر آیا۔"بات تو کچھ ایس ہی ہے۔"

اس دفعہ سلطانہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔

"الياكيجة آپ يهال كمرے ميں آكر بيٹ جائے اور ميں كھانا تيار كرول گا\_"سلمان نے اے

"واور كيے ہوسكتاہے\_"

"اييافرسك كلاس كهاناتيار كرول كاكه آب بهي كياياد كريس كي\_"

"كہال سيكھا آپنے؟"

"با قاعدهامتحان مياب-"

وہ چرت زدہ ہو کر بولی۔"اچھا تو کھانا یکانے کا بھی امتحال ہو تاہے۔"

"برا سخت امتحان ہو تاہے۔"

دونوں باتیں کرتے کرتے بالکل آمنے سامنے آگئے۔ پھرنہ جانے کیاسوج کر سلطانہ شرما کئ اوردروازے کی اوٹ میں چھپنے لگی۔سلمان نے فور آکہا۔

"اب کیا پیج گاپرده ورده کر کے۔"

سلطانہ نے انکار میں آہتہ آہتہ گرون ہلائی۔ پھر بڑی معصومیت سے کہا۔ ''لماّل ناراض

وہ کمرے سے باہر نکل کر اس کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ نے اسے اپنے روپر <sub>دار</sub> طرح پایا تو گھبر اگر بولی۔

"بإكاللد"

اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپالیا۔ سلمان کواس کی بید ادابھا گئ۔اس نے ڈرتے ڈرز سلطانہ کے شانے پراپناہاتھ اس طرح رکھ دیا جیسے وہ دہمتی ہوئی انگیشھی ہوجس سے اس کاہاتھ تجم حائے گا۔

سلطانه كاتمام جم لرزكرره كيا-سلمان نے جلدي سے اپناہاتھ بثاليا۔

ذراد رر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ سلمان کسی نامعلوم خوف سے گھبرا گیا۔ دنی زباناء بولا۔" جمھے اب چلنا چاہیے۔"اس کی آواز میں تھر تھر اہث تھی۔ اس نے سلطانہ کے جواب کا نظ مھی نہ کیا۔ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا گھر کے باہر چلا گیا۔

سلطانه سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کہے۔

بِمَا كُنِّ : يبند آئل-

(r)

شام گہری ہوگئی تھی۔اند ھیرا ہو ھتاجار ہاتھا۔سلمان نے شخ سے پچھے نہیں کھایا تھا۔ندا کا جیب میں کوئی پیسہ تھااورنہ کہیں سے پچھ ملنے کی امید تھی۔اس کے پاس ایک گھڑی روگئی تھی ہے' کئی روز سے فروخت کرنے کاار ادہ کرر ہاتھا۔راستے میں نیاز کی دکان پڑتی تھی۔وہ جھجکتا ہواد کا<sup>ن</sup> اندر داخل ہو گیا۔

د کان میں لاکشین روشن تھی۔اس کی پہلی پیلی روشنی میں نیاز خاموش بیٹھا تھا۔اے دیگی ۔ ولا۔" کہتے ؟"

سلمان گھبر ایا ہواتھا۔ دلی زبان ہے گویا ہوا۔" میں میہ گھڑی فروخت کرتا چاہتا ہو<sup>ں۔"'</sup> نے اس کے ہاتھ سے گھڑی لی۔الٹ پلیٹ کر دیکھی۔ کان کے پاس لیے جاکر اندازہ لگایا کہ آیا<sup>ڈ</sup>

ر بی ہے یابند ہے۔ جب وہ اسے انچھی طرح دیکھ بھال چکا تو مسکر اکر بولا۔ "آپ ہی کی ہے نا؟"

سلمان کواس بے تکے سوال پر جیرت بھی ہوئی۔ پچھ تاؤ بھی آیا۔ بی چاہا کہ جواب دے۔" بی نہیں چوری کی ہے۔"گر دہ جھڑنے نہیں آیا تھا۔ گھڑی فرو خت کرنے آیا تھا۔ اس نے صرف اس

"جىمىرى،ى ہے-"

"اگر آپ کی نہیں بھی ہے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔"نیاز کے ہو نٹول پر زہر خند تھا۔ سلمان تیکھے لیج میں بولا۔" جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔" "ناراض نہ ہول میں نے مان لیا کہ آپ ہی کی ہے۔"نیاز بدستور مسکرا تارہا۔

"آپاے خریدناچاہتے ہیں؟"

نیاز بے نیازی سے بولا۔ "نزیدلول گا۔ ویسے عام طور پرالی چیزیں خرید تا نہیں۔ یہ مشینری کامعالمہ ہے۔ اس میں بری چار سو بیسی ہوتی ہے۔ "

سلمان سوچنے لگا عجیب نامعقول سے سابقہ پڑا ہے۔ الو کا پیٹھا خواہ مخواہ ایک سے بعد دوسر ا الزام عائد کر تاجار ہاہے۔ لیکن کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔اس نے بڑی سنجید گی سے کہا۔ "آپ جھھ پراغتبار کر سکتے ہیں۔"

نیاز نے سلمان کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ ڈیر لب مسکرایا۔ ''صورت سے تو آپ بھلے مانس گئتے ہیں۔ "لمحہ مجروہ غاموش رہا۔ اس کی میہ خاموشی سلمان کو بے حد شاق گزری۔ جی چاہا کہ گھڑی والیس لے لے۔ دو تین موٹی موٹی گالیاں دے کر دکان سے باہر چلاجائے۔ مگروہ دکان سے باہر نہیں گیا۔ گو گھو کے عالم میں کھڑ ارہا۔

نیازنے کہا۔"اچھااب بربتائے کہ آپ لیں مے کیا؟"

"براوميگاواچ بي في اے ٣٢٥روپي مين خريدا تھا۔"

" چارپانچ سال سے استعال بھی کر رہے ہوں گے۔اس سے کم تو پر انی نہیں لگتی۔"

تهر شفر: وه المی جوضعه منا کواری میاشر مندگی کی وجہ سے ہو۔ الو کا پٹھا: ایک گال، نہایت ہیو قوف۔ عاکد کرنا: نگانہ شاق: تا کوار ۔ کو مگو: شک و شبر، محوکمہ۔

"جیہاں کوئی چارسال تواہے خریدے ہوئے ہوگئے۔"سلمان نے صاف کوئی سے کام لیا وہ بنس کر بولا۔" بول سمجھئے کہ اس کی قیت تو آپ نے وصول ہی کرلی۔"۔ سلمان نے جلدی سے کہا۔" نہیں صاحب۔"

نیاز نے بات کو زیادہ طول نہیں دیا۔ سیدھی سیدھی معاملے کی بات کی۔" میں تواس کے پچاس روپے سے زیادہ نہیں دول گا۔ جی جاہے تو گھڑی رکھ جائے اور روپے لیتے جائے۔" سلمان ۵۰ رویے میں گھڑی فرو خت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔

بری مشکل سے نیاز نے ۱۵روپے اور بردھائے۔ سلمان کو گھڑی بیچے ہوئے دکھ توبہت ہوا اُ اس کے بغیر جارہ کار بھی نہ تھا۔اس نے نیازے ۲۵ روپے لے کر جیب میں ڈالے اور د کان سے ا جانے کے لیے مڑا۔ نیازنے ٹوکا۔

"سنتے، آئندہ بھی کچھ بیچنے کھو چنے کاارادہ ہو تو بہیں آجایا کیجئے۔انشاءاللہ دوسری جگہ ا مقالم میں آپ بہال سے خوش جائیں گے۔"

سلمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔"بہت بہتر۔" وہ د کان سے نکل کر باہر سوک پر آگیا۔

ووست کے گھرچلا گیا۔ حسب معمول وہاں رمی ہورہی تھی۔

سلمان بھی جا کر شامل ہو گیا۔

سنیچر کی رات تھی۔ دوسرے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ لہٰذا تمام رات تھیل ہو تارہا۔ آ ر وز سلمان کاستارہ عروح پر تھا جیسے تاش کے پتتے اس نے جاہے ویسے ہی ملے۔ دو آنے پوائٹ' کھیل ہور ماتھا۔ سلمان کے دارے نیارے ہوگئے۔

جب دور می کھیل کر اٹھا تو مسجدوں میں اذا نیں ہور ہی تھیں۔ ہر طرف سر مئی دھند<sup>ہی</sup> ہوئی تھی۔ سلمان کی جیب میں پچھاو پر تین سورویے تھاور آ تکھیں شب بیداری سے سرخ ہو<sup>رہ</sup>

صاف كوكى: سياني ماره كار: عل، تدبير بار: شراب فاند وث كر: خوب بيك مجركر وارسه نيار مهونا: خوشحال مونا-

تمام دن وہ کرے میں پڑا بے خبر سو تار ہاجس کی ہر چیز اس کی زندگی کی طرح بے تر تیب تنج رون وطع وہ نوشا کے گھر کی جانب جانے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں اکبر مل گیا۔ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ دونول نے بار میں جاکر کئی گلاس بیئر کے پیٹے اور وہیں یہ پروگرام بناکہ کسی عثوه سازاور طرح دار طوا نف كا گاناسنا جائے۔

دونوں نے کئی بالا خانوں کے چکر کاٹے۔ آخرا یک گانے والی ان کو پیند آئی۔ گانا تووہ کچھ واجبی سامانتی تھی۔ مگر آواز الی رسلی تھی جیسے کو ئل کوک رہی ہو۔ س بھی زیادہ نہیں تھا۔اداؤں میں شوخی اور لگاوٹ متحی۔ ایک ایک بول کے ساتھ یول بھاؤ بتاتی کہ آسکھوں کے سامنے تصویر سینچ جاتی۔ سلمان کووه سانولی سلونی طوا کف پچھاس طرح بھا گئی کہ کئی گھنٹے تک بیٹھا گانا سنتار ہا۔ شروع میں کچھ دوسرے تماش بین بھی موجود تھے۔ گرر فتہ رفتہ سب چلے گئے۔

پېررات گزرچکي تقي - محفل اپنے شاب پر تقي - سلمان کي فرمائش پر طوا كف ايك تھمري گار بی تھی۔

# تم بن نامیں آوت چین

اب ال نے پیرول میں گھو تکھر وہا مدھ لیے تھے اور آہت آہت ناچتی بھی جارہی تھی۔ تھری رات سہانی تھی اور سلمان کی جیب گرم تھی۔ عرصے سے وبی ہوئی خواجشیں اچانک ہال کے بول اونچا تھتے گئے۔ ناچ تیز ہو تا گیا۔ طبلی جموم جموم کر ٹھیکادے رہاتھا۔ طوا نف کے جم میں ا تضیں۔ وہ سیدھاا یک بار میں گیااور بیئر کی دو یوتلیں چڑھائیں۔ ہوٹل میں ڈٹ کر کھانا کھایااورا کبسیول نے وخم پیدا ہور ہے تھے کہ سلمان بے قرار ہو جاتا۔ بار بار پہلو بدلتا۔ وہ آتھوں میں آتکھیں ڈال کر اہراتی ہوئی قریب آتی تو وہ تڑپ کر گہری سانس بھر تا۔ جنگ کر اکبر کے کان میں کہتا۔

"يار ہم تو قبل ہو گئے۔"

"بر می زور دار لونڈیا ہے۔"

ناچ اور مھمری کے پھڑک دار بولوں نے سلمان کو دار فتہ کر دیا تھا۔ دہ بے قابو ہو کر چین پڑتا۔ "بائے کیابات ہے میری جان۔"

"ہے جیو جگ جگ جیو\_"

سية تكلف مرادراندوال وشوه مراز: نازواد اكرنے والى واجبى سرا: تعور اساسىن : عمر بيماؤيتانا : ناچ گانے بين ہا تھول، آنكيول اور دوسرے اهدار مر اهمناه سی میروند. اهمناه سی میرون کا فتر مینیانه همری: گیت کی ایک هم - طبلی نظید بجائے والا زور دار: مرادخوبصورت وارفته: بخور -

المان نے کہا۔ "درنڈی کے کوشے پر تمیز تو کھنؤ کے نواب زادے سکھا کرتے ہیں۔ ہم منرےروہیل کھنڈی۔"

وہ جل کر بولا۔ "آپ روہیل کھنڈی ہوں یا بندھیل کھنڈی۔ بس اب شرافت کے ساتھ يبال ت تشريف لے جائيں۔"

اكبرجواب تك خاموش بعيضاتها بيم مين بول يزا\_"ورند؟"

اس نے اکبر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔او ٹجی آواز سے پکار نے نگا۔"اب میرو۔ کہال مر

فوراً ایک مجیم تیم آدمی کمرے کے اندر آگیا۔اس نے آتے ہی یو چھا۔ "کیا تھم ہے سیٹھ ؟ ذرا سلفے بروم لگار ہاتھا۔"

و مرے خالی کراکے وروازہ بند کروو۔ بید دونوں پھڈا کرنا جاہتے ہیں۔ انھیں یہاں سے چاتا

ميرونے دونوں كو بغور ديكھا۔" چلو جي بڙھاؤ لٽو۔اب كاناوانا نہيں ہو گا۔" سلمان کواس کی بد تمیزی پر غصه آگیا۔ ڈیٹ کر بولا۔" ٹھیک سے بات کرو۔" "سيدهي طرح جاؤك يا يجھ لے كر\_"

ال نے جھیٹ کر سلمان کا باز و بکڑااور ایک جھنگے کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ سلمان نے لمجرا کر طوا کف کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ سلمان سنجھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میرونے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی گردن دبوج لی اور زینے کے دروازے کی جانب لے چلا۔ سلمان نے بہت ہاتھ یاؤل مارے۔ مگراس کی گرفت سے نہ چھوٹ سکا۔ میر و نے دروازے پر پہنچ کر اللافورسے چوتروں پر لات ماری کہ سلمان سیر حیوں سے لڑھکتا ہوا سڑک پر آگیا۔

وہ سر ک پر دم بخو دیڑار ہا۔سب کچھ اس قدر آنا فانا ہوا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ معااسے البر کا خیال آیا۔ ای وقت اکبر آگر اس کے اوپر دھم ہے گرا۔ دونوں بو کھلا کر ایک دوسرے سے

مَجِم تَحِ المِن الله عِدم لكان مراوح سينا، نشركنا مِعدا: لزاني، بنكاس

"ساغر كومير باتھ سے ليناكه چلاميں۔"

ُمین ہنگام طرب ایک بھد ااور بے ڈول شخص در واز بے پر نمودار ہوا۔اس کی تھنی مو ٹ<sub>جم</sub> تھیں۔ آئکھیں انو کی طرح گول گول تھیں۔ لباس ڈ ھیلاڈھالا تھا۔ وضع قطع سے بھڑ والگتا تھا۔ ا<sub>ام</sub> آ کر اس نے دونوں کو غور ہے دیکھااور گاؤ تکتے ہے لگ کر بیٹھ گیا۔ سلمان بھی اسے بھڑ واہی تمجر بے تکلفی سے مخاطب ہوا۔

"امال کھے پینے بلانے کا بھی انتظام ہوگا؟"

اس نے سلمان کی جانب شکھی نظروں ہے دیکھا۔ ڈیٹ کو طوا کف سے کہا۔" بند کردہا، ناچ واچ، بہت ہو چکا مجرا۔"

طوا کف نے فور آناج بند کر دیا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف کھسک کر بیٹھ گئ۔ ساز بھی خاموش ہوگئے۔ سار نگیا، سار نگی پر غلاف چڑھانے لگا۔ طبیعی ہتھوڑی لے کر ملل کو ٹھو ککنے پیٹنے لگا۔ سلمان کو سخت طیش آیا۔ وہ سو روپے سے زائد خرج کر چکا تھااور جب گُل شاب يرآنى تواس نامعقول آدى نے جوہر طرف سے بھڑ والگتا تھا، رنگ میں بھنگ وال ديا۔ سلمان نے میکھے لیج میں یو چھا۔"آپ یہال کے چود هری ہیں؟"

اس شخص نے سگریٹ کا لمبائش لگایا۔ چٹکی بجا کر ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ جمالاً گر دن او نچی کی اور بوے طنطنے سے کہا۔" جی نہیں! ہزار روپے مہینہ ویتا ہوں۔ یہ ملاز م ہے میرلا

سلمان سرخوشی کے عالم میں تھا۔ جھوم کر بولا۔ ' بہت ستاسودا کر لیا۔ یہاں تو مرا رات بھر کے ہرار روپے دینے کاار ادہ تھا۔"

" آپ لوگوں کا فیون کا ٹھیکہ تو نہیں ہے؟"اس نے سنجید گی سے میہ بات کہی تھی۔ مگر سلا سمجها که چوٹ کررہاہے۔ تڑے بولا۔" آپ بتا سکتے ہیں آج کل کو سکے کا بھاؤ کیاہے؟"وہ زہار مسرایا\_"کوئے کی دلالی ہی کرتے ہیں نا؟"

وه شخص كالا بمجنَّك تفا- سخت تلملايا- "ويكهيّ صاحب! مين اس فتم كى بدتميزى برداشت

ہنگام طرب: خوشی کے وقت۔ مجرُ وا: دلال، رغری کا سودا کرانے والا۔ طیش: طعبہ۔ شباب: مراد عروج۔ رنگ بیس مجنگ ڈالٹا: خ<sup>وا</sup> كرا . طنطنه : غرور ، تكبر مرخوشي : مسرت ،شراب كانشه چوث : طنز . كالامجنگ : بهت زياده كالا ـ

ذراد رید بعد انہوں نے اٹھ کر کیڑے جھاڑے۔ خیریت مید ہوئی کہ ہڈی پیلی نہیں ٹول صرف جسم پر کہیں کہیں خراشیں آئی تھیں۔اکبری گھٹنے پرسے پتلون بھی پھٹ گئی تھی۔ سلمان نے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ "سالے کے ہاتھ لوہے کے بنے ہوئے تھے۔" اکبر کھسیانا ہو کر بولا۔" یار بردی بے عزتی ہوئی۔"

سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جھک کر دائیں ہاتھ کی کہنی دیکھنے لگا جس ہے ﴿ ہلکی ٹمیں اٹھ رہی تھی۔ پچھ دیر تھہر کر دونوں جیپ جاپ آ گے بڑھ گئے۔

سلمان اپنے کمرے میں گہری نیند سور ہاتھا۔ در وازے پر آہٹ ہو ئی۔اس کی آنکھ کھل گار کوئی آہت آہت وروازہ کھٹکھٹار ہاتھا۔اس نے اٹھ کروروازہ کھولا۔

ون ڈھل چکا تھا۔ دھوپ چڑھ کر مکانوں کی او نچی منڈ بروں پر پہنچ چکی تھی۔سائے جھک گے تھے اور ان جھکے ہوئے سابوں میں دروازے کے پاس" دلر یا ہوٹل"کا مالک روشن خان کھڑا تلا سلمان اسے دیکھتے ہی گھبر اگیا۔

روش خان نے بلاکسی تمہید کے کہا۔ "مشر، آج ہماراحساب بے باق ہو جانا جا ہے۔" اس کے بدلے ہوئے تیور د کھے کر سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ قرض کی رقم لیے بغیر الحا نہیں۔ او هراس کی حالت سے تھی کہ یاس کھوٹا بیسہ بھی نہ تھا۔ رات وہ جو یے میں سب کچھ ہار آبالا اور منج سے اب تک کے خبر سور ہا تھا۔ سوال میہ ورپیش تھا کہ اس بلا کو کس طرح ٹالا جائے۔اس نے خوشامد کا پہلوا ختیار کیا۔ بے تکلفی سے بولا۔ "امال خال صاحب کیا کس سے اور کر آرہے ہو؟" وہ بغیر کسی لگاوٹ کے بولا۔ " نہیں مشر، ہم غریب آدمی ہیں، بھلا کس سے جھڑا ٹمٹا کر ع

اس د فعد سلمان نے مدروی جنائی۔" تو پھر کچھ طبیعت خراب ہوگی۔و کیھنے سے تو یہی پتہ بھا

"گری کے دن ہیں جی۔ آج کل طبیعت کا معاملہ بس گڑ بردیں رہتا ہے۔"اس کی چڑھی ہواُ تیوری کے بل رفتہ رفتہ کھلتے جارہے تھے۔وہ ایک جھنجلائے ہوئے قرض خواہ کے بجائے سیدھاسالا

ميس: در در حساب به باق كرية: أكل بجهلا حساب چكاديناته تيور: انداز بلا: معيبت ترض خواه: قرض ديية والا

عام آدمی نظر آنے لگا تھا۔ سلمان اس عالم میں اسے دیکھناچا ہتا تھا۔ اطمینان سے بولا۔ "گھرے ابھی میرامنی آرڈر نہیں آیا۔ کل پرسول تک آجائے گا۔ تمہاراسارا پیمنٹ کردول گا۔" میرامنی

یہ بات وہ دو ہفتے پہلے بھی کہہ چکا تھااور پر سول رات جائے پیتے ہوئے بھی یہی عذر تراش کر ا من صاف عي وسي كليا تفاء للبذابات كي ين نبيس روش خان معا جمر ك الله استحصي تكال كربولا «سشر ،اس طرح کام نہیں چلے گا۔ پوراحساب چکتا کرنا ہو گا۔ آج اورا بھی۔"

سلمان نے پھر مسکد لگایا۔"خال صاحب تم ضرور کسی سے لڑ کر آئے ہو۔"اس نے خواہ مخواہ مسرانے کی کوشش کی۔ "پچھالی ہی بات ہے۔ لگتاہے بیٹم سے لڑ کر آرہے ہو۔"

روشن خان نے میرا گیری کرتے کرتے خودا پنا جائے خانہ کھول لیا تھاجس میں جائے کے علاوہ کھانا بھی ماتا تھا۔اس کی حبیت پھوس کی تھی اور دیواریں پچی تھیں۔ گر اس کا نام اس نے "ول ربا ہوٹل"ر کھاتھا۔ روشن خان کواٹی پھٹیجر بیوی کے لیے بیٹم جیسامعزز لفظ کچھ عجیب سالگا۔ بہر حال اسے خوشی ضرور ہوئی۔اس دفعہ وہ مسکرا کر بولا۔

" وہ تومیکے گئی ہے جی۔ لڑول گاکس ہے!"

سلمان کو موقع مل گیا۔ بنس کر بولا۔ "یاد ستار ہی ہو گی۔"

روش فان اینے پیلے پیلے دانت نکال کر ہس پڑا۔ سلمان کی جان میں جان آئی۔ اس نے اصرار کر کے روشن خان کو کمرے میں بلا کر بٹھایااوراد ھر اد ھرکی باتیں شروع کر دیں۔

ال طرح اسے مچھ روز کی اور مہلت مل گئی۔ مگر آج کی باتوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر جلد ہی روش خال کو بچھ نہ دیا گیا تو وہ کسی روز ہنگامہ بریا کردے گا۔ روش خال کمرے سے باہر گیا تو ال فاٹھ کردروازہ بند کیااور تھا ہواسا کرسی پر بیٹھ گیا۔اس نے سگریٹ کی طلب محسوس کی۔ مگر سمریٹ موجود نہیں تھی۔البت کمرے کے ایک گوشے میں سکریٹوں کے کئی خالی ڈیے اور مختلف براللہ کے پیک پڑے تھے۔ فرش پر جا بجاسگریوں کے ٹوٹے بھرے ہوئے تھے۔اس نے ایک ادھ جلی سگریٹ فرش سے اٹھا کر سلگا لی۔ کش لگاتے ہی خالی معدہ سلگنے لگا۔ جسنجلا کر اس نے سگریٹ کھینگ دی غصے سے اسے مسل ڈالا۔

وه بت كى ما نند ساكت بييار بااور سوچار ماكه اب كياكيا جائے۔ سوچتے سوچتے اس كى نظر ميز

ظرر آنتا: بهانستانا هچادینا: دهو کادینا ـ مسکه لگانا: نوشاء کرنا ـ جان ش جان آنا: اطمینان بو جانا، بهت بند هنا - جینجاا کر: غصے ش آکر۔

پرر کے ہوئے تھر ماس پر پہنچ گئ۔ پچھلے سال دواہے گھرسے لایا تھا۔ مال نے بیہ سوچ کر کہ سخ م تکلیف نہ ہو، برف بھر واکر بیہ تھر ماس ساتھ کر دیا تھا۔ وہ خواہناک نظر ول سے اسے تکتار ہا۔ پھرار نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کئے اور تھر ماس اخبار میں لیبیٹ کر باہر آگیا۔

نیاز کی د کان اس کے گھرہے دور تھی۔ تھر ماس لے کر اتنی دور پیدل چلنا اسے کھل رہائیا مجوک کی نقابت اور بھی نڈھال کئے دے رہی تھی۔ جب وہ نیاز کی د کان پر پہنچا تو گلاخشک پڑگیا تھا۔ سانس بو جھل ہوگئی تھی۔ خیریت ہوئی کہ نیاز اس وقت د کان پر موجو دتھا۔

نیاز نے اسے دیکھتے ہی کہا۔"آج اد هرکیسے بحول پڑے؟"

' اس کی بے تکلفی سلمان کو اچھی نہ گئی۔ وہ کو آپریٹو سوسا سٹیز کے رجٹرار کا بیٹا تھا۔ کی کہاڑیے کا اس طرح بے تکلفی سے بات کرنااس کے نزویک انتہائی بدتمیزی تھی۔اس نے ناز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے تھرماس پر لیٹا ہوا کاغذ علیحدہ کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا تھرماس بالکل نیا تھا۔

نیازنے قدرے جیرت ہے کہا۔ "بیجے لائے ہو۔"

سلمان نے گرون ہلادی۔"جی ہاں!"

نیاز نے تھر ماس اٹھایا۔ گھما پھرا کراند رباہر سے دیکھا۔''اپناہی ہے تا؟''اس نے ایک آگھ لا کرراز دارانہ لیجے میں یو جھا۔

"ويكف أئده آپ محص الى بات نه كهيس-"

نیاز ب باک سے بہنے لگا۔ "ارے بھی آپ تو ہرامان گئے۔اچھار بتائے اس کا کیادے دول! " "جو آپ مناسب سمجھیں۔"

يد كيابات بونى من كبول كه مفت دے ديں تو آپ دے ديں گے؟"

سلمان بھی ترنگ میں آگیا۔"آپ مانگ کر تودیکھیں۔مفت بھی دے دول گا۔"

خوب صورت چہرے والے سلمان کی بیدادا نیاز کے دل میں اتر گئی۔خوش ہو کر بولا۔"گ بزنس کی بات تو بعد میں ہوگی۔ آپ پہلے چاہے تیئیں گے۔"اس نے گرون بڑھا کر چاہے خانے کا بیرے کو آواز دی۔

كملنانا كور / يرالكنار فقابت: كزورى شرهال: تعكابول ترنك: جوش

وہ دکان کے اندر آگیا۔ نیاز اسے چائے اور پیسٹری لانے کا آرڈر ویے لگا۔ سلمان تکلفاً انکار

مرنے لگا۔ گر نیاز نے ایک نہ سی۔ گر دن اکڑا کر بولا۔ "واہ! یہ کسے ہو سکتا ہے!"اس نے بیرے سے

وُنِٹ کر کہا۔ "ابِ منہ کیا تک رہا ہے جا جلدی سے ایک سیٹ چائے لے کر آ۔ پیسٹری تازہ لانا۔ کل

کا پہا ہوا مال نہ لانا۔ مرزا تی سے بولنا۔ بیکری سے جو مال ابھی آیا ہے اس میں سے بھیجیں۔ ورنہ ایک

پیسے نہ دول گا۔" بیر اچلا گیا۔

سی در بعد بیراچائے لے کر آگیا۔ نیاز نے اپنیا تھ سے سلمان کو چائے بناکر پلائی۔اصرار کر سے تازہ پیشریاں بھی کھلائیں۔ اس خاطر مدارات میں نیاز کی کوئی غرض وابستہ نہ تھی۔ بات مرف اس قدر تھی کہ صورت شکل اور وضع قطع سے تعلیم یافتہ اور شائستہ نظر آنے والا سلمان اے بہتا چھامعلوم ہوا تھا۔

چائے پیتے چیتے اچانک اس نے سلمان سے لوچھا۔"آپ کھھ پریشان معلوم ہوتے ہیں؟"
سلمان نے صاف بات کہد دی۔"پریشان نہ ہوتا تو یہ تھر ماس لے کریمال کیوں آتا؟"
نیاز کواس پر ترس آگیا۔ بری شفقت سے بولا۔" کتنے روپے کی ضرورت ہے؟"
سلمان اس کے احساسات کا اندازہ نہ لگاسکا۔" تھر ماس کی آپ جو قیمت لگائیں۔"
نیاز نے مسکرا کر کہا۔" بھی حد ہوگی۔ امال تھر ماس گیا ایسی تیسی میں۔"اس نے جیب سے
پچال روپے ٹکال کراس کی طرف پروھائے۔"لو،اس سے کام چل جائے گا؟"

سلمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سوچنے لگا۔ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ کباڑیا اچانک اس پر اس قدر ممریان کول ہو گیا؟

اسے خاموش دیکھ کر نیاز نے فوراً کہا۔"امال پہلے ان کو جیب میں تور کھو۔"سلمان نے روپے لے۔

" تحرمان جي جا جاؤ "نياز في نيازي سي كها-

سلمان نے حیرت سے بوجھا۔ "کیول؟"

نیازنے اس کی پیٹھ پر بے تکلفی ہے ہاتھ مارا'' یار ہم توشر افت پر جان دیتے ہیں۔ پبیہ سالا تو ہاتھ کامیل ہے۔اد ھر آیااد ھر گیا۔ بچ پوچھو تواس روز بھی تمہاری گھڑی نہ ر کھتا۔ پھریہ سوچ کررہ

فاطره اوات: ممان نوازی، آدیمگند خرض: مقدر، مطلب شاکنند: مهذب اتحد کامیل: به حقیقت شے۔

پھیے نیاز کی آواز آئی۔

"ابِ إِلَّا بِي جِلا بِي جِلا بِي جَاكِ كُا؟" نوٹانے پیٹ کراس کی جانب دیکھا۔ نیاز بیٹھائے تکلفی سے مسکرار ہاتھا۔اس نے ہاتھ کے

اٹارے سے نوشاکوبلایا۔

وہالتو کتے کی طرح آہتہ آہنتہ چاتا ہوااس کے پاس پہنچ گیا۔

"سنیماد یکھنے کے لیے روپیہ جا ہے ہے نا؟"

نوشانے انکارنہ کیا۔ گرون ہلا کر بولا۔"ہاں۔"

نازنے ایک ہی سائس میں کئی گالیاں دیں۔ پھر جیب سے ایک روپیہ نکال کر سامنے پھینک دیا۔" لے! مگریاد رکھنا سالے یہ سنیماکی چاٹ تجھے تباہ کردے گی۔" نوشانے حیب چاپ روپیہ اٹھا لیا۔ نیاز تیوری پر بل ڈال کر بولا۔ "و کیھ! کل کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آنا۔ ورنہ سالے خال آئندہ

نوشاخوش خوش باهر جلا گيا۔

میونسپلٹی کی لالٹین روشن ہو پکی تھی۔ مگر راجہ موجود نہیں تھا۔ قریب ہی ایک مکان کے چورت پرشامی اکیلا بیشا تفاراس کی قیص کاگریبان پھا ہوا تفار نیلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ جے وہ بار ہار آستین سے بدِ نچھ رہا تھا۔ آستین پر جگہ جگہ خون کے لال لال و ھبے نظر آرہے تھے۔ شامی نے ڈبڈبائی آئکھوں سے نوشاکی طرف دیکھااور ہونٹ سے رستا ہواخون یو نچھنے لگا۔ نو ثانے قریب جاکر گھبرائے ہوئے لیج میں دریافت کیا۔''ابے کیا ہو گیا۔ ابّانے ماراہے؟'' اس نے گردن ہلادی۔ " تہیں۔"

نوشانے جلدی سے بوجھا۔" پھر کیا ہوا؟"

شامی نے منہ سے تو کچھ نہ کہا۔البتہ اس کی آتھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔وہ گردن جھاکر

نوشااور همراگیا۔ ڈیٹ کر بولا۔"اب کچھ منہ سے تو بول۔ ہوا کیا؟" شامی نے بھرائی ہوئی آواز سے بتایا۔ ''ڈاکٹر موٹو کے لڑکے اور اس کے نوکرنے مل کر مارا گیا که پہلا مابقہ ہے۔ تم نہ جانے کیاسوچو۔ یہ زمانہ سالا بہت خراب ہے۔"

حالانکہ یہ بات اس نے بالکل جھوٹ کہی تھی۔اس روز اس نے کوئی ایسی بات نہیں سول تھی۔ بس چلنا تووہ گھڑی کے ہیں روپے سے زائد نہ دیتا۔ گر آج اس کار ڈیہ بالکل مختلف تھا۔ سلمان اس کی باتول سے بہت متاثر ہوا۔ گردن جھکا کر گویا ہوا۔ "تخرماس اینے یاس ا ر تھیں۔ میں آپ کی رقم دے کراہے واپس لے جاؤں گا۔"

نیاز میکھے لیج میں بولا۔ " پاراب دل توڑنے کی باتیں ند کرو۔ دوستوں کا حساب دل میں رہا ہے۔ بیدلینادینا توچلہ ہی رہےگا۔ "وہ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو تا چار ہاتھااور سلمان کواس ک یہ ہے تکلفی ذرا بھی بری نہ گی۔

وود ریتک بیشاس سے باتیں کر تار ہا۔

شام ہو گئ اند حیرا پھیلنے لگا۔ سلمان نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیااور دکان سے باہر آسمیا۔ لین جس وفت وہ باہر نکل رہاتھا عین اس وقت نوشا بھی پہنچ گیا۔اس نے سلمان کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ سلمان کی اس پر نظرنہ پڑی۔ نوشا جا ہتا بھی یہی تھا۔ جیسے ہی سلمان آ گے بڑھانو شاحجٹ و کان کے اندر داخل ہو گیا۔

نوشااس روز خالی ہاتھ آیا تھا اور اس ارادے سے آیا تھا کہ نیاز سے ایک روسی ادھار ل جائے۔اس شام اس نے راجہ اور شامی کے ساتھ سنیماد یکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ گر نیاز نے صاف انكار كرديا\_بے رخى سے گويا ہوا۔

"جب کھ یاس ہوا کرے تب ہی بہال آیا کرو۔"

نوشاخوشامد کرنے لگا۔ ''کل میں ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آؤل گا۔ بس آج ایک روپیہ اے

وه بكر كر بولا-" بس ايك بار كهه ديا- خواه مخواه جان ند كها-"

نوشاذرا دیر گردن لنکائے چپ بیشار ہا پھر اٹھ کر چل دیا۔ لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا<sup>تو</sup>

ہے۔"وہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

"اچھاتوہ مالا بھور ماتھا۔ وہ توالیک نمبر حرامی ہے۔ پر تواس سے کہال ککر گیا۔" شامی نے سسکیاں مجر کر کہا۔" بات کچھ بھی نہیں تھی۔ دوپہر کومیں دکان سے کھانا کھا۔ کے لیے گھر آرہاتھا۔ بڑے میدان میں وہ مل گیا۔ کہنے لگا۔ آؤگلی ڈیڈا تھیلیں۔ پہلے تو یہی بدمعا† کی که داؤل اپنار کھا۔ پھر دیر تک دھوپ میں پدایا۔ جب میری باری آئی تو کہنے لگا کہ داؤل نہا دول گا۔ میں نے کہا۔ داؤل دیئے بغیر جانے نہ دول گا۔ کیول ٹھیک بات کھی نامیں نے؟"اس اینی بات کہتے کہتے یو حیا۔

"بالكل تُعيك بات تقى ـ "نوشانياس كى تائىدى ـ "بإل پھر كيا جوا؟"

"سالے نے چھوٹے بی ناک پر کھونسا مارا۔ خداقتم میرے آنسونکل آئے۔ پھر تو بھے م تاؤ آگیا۔ سالے کواٹھاکر دھوں ہے وہیں دے مارا۔ روتا ہوا جلا گیا۔ اب شام کواپیے نو کر کے مانی آبا۔ دونوں کے پاس اسکیس تھیں۔"

> نوشانے جیرت سے کیا۔"اچھاتوسالےاسکیس لے کر آئے تھے؟" "بال جي، آتے ہي مارناشر وع كرديا۔"

"ان کی توالی کی تیسی۔ آخر سمجھا کیاہے۔" نوشانے آستین چڑھاتے ہوئے کڑک کر کا " تو برواه نه کربه سالول کو گھر میں گھس کر نه مارا تو نام نہیں۔" شامی کاساراد کھ در داڑن جھو ہوگا جلدی ہے بولا۔"راجہ کو بھی ساتھ لیے لیتے ہیں۔"

"بال أس كو بھى لے لے مكروه آياكيول نہيں؟" يية نہيں، كيول نہيں آيااب تك؟" نوشانے مشورہ دیا۔ "چل پہلے اسے ڈھونڈ لیں۔"

شامی حجث چبوترے سے نیچے اتر آیا۔ دونوں راجہ کی کھولی کی جانب چل دیئے۔ راجه خلاف معمول دروازے بر منه لاکائے مم صم بیٹھا تھا۔ قریب ہی لکڑی کی بھتہ کا گا<sup>ڑا</sup> نظر آر ہی تھی جس پر بوڑھے گداگر کو بٹھا کروہ پھیری پر جاتا تھا۔ کھولی کے اندر گہری تاریکا 📆 تھی۔ دونوں نے اسے افسر دودیکھا تو حیرت زدورہ گئے۔ نوشاسمجھا کہ راجہ بھی کہیں ہے لڑ جھُل<sup>ا ک</sup>

يدليا: مراد دوزليا ـ كُرْك كر: زور دار آوازيل الزن چيوجونا: غائب بونا ـ حجث: جلدي سے ـ كھولى: كونخزي \_ مم صم: خاموش

آيا ۾ - قريب جا کر بولا -

«ابے بیرونی صورت بنائے کیوں بیٹھاہے؟"

راجہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح منہ لٹکائے بیشار ہا۔ نوشانے جیب سے روپیہ نکال ر ٹن ہے بجایا۔" بول کیا کہناہے؟"

اں دفعہ وہ بیزاری سے بولا۔" یار تنگ نہ کر۔ پہلے ہی اپناڈیا گل ہور ہاہے۔" شامی چیمیں بول پڑا۔"استادے جھڑ اہو گیا؟"

" نہیں یار !استاد بے چارے کو تو پولیس والے پکڑ کر کے گئے۔"

راجه کی بات سن کر دونول چونک پڑے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہواکہ اے انسداد گداگری ے قانون کے تحت گر فار کر کے سرکاری محتاج فانے میں بھیج دیا گیا۔ راجہ بات کہتے کہتے اواس ہوگیا۔اداس ہونے کی بات ہی تھی۔ گداگر کے گر فار ہوجانے کے باعث اس کی آمدنی کا ذرایعہ احانك بند ہو گیا تھا۔

دوٹوں جس ارادے سے آئے تھے راجہ کو عملین دکھے کراس کاذکر بھی نہ کیا۔

سنیماجائے کا پر وگرام منسوخ ہو گیا۔ تینوں نے جا کر مسلم ہوٹل میں چاہے پی اور دیر تک غور كت دے كه راجه كواب كياكرنا جا ہيدرات كئے جبان كى محفل برخاست بوكى تونوشانے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے آٹو ور کشاپ میں کام ولانے کے لیے حاجی فٹرسے بات کرے گا۔

مر نوشاکی کوئی کوشش کام نہ آئی۔ راجہ کئی کئی وقت کے فاقے کرنے لگا۔ اس نے بھیک مانکنے کی کوشش کی۔ان وٹوںانسداد گداگری کی مہم زور شور سے چل رہی تھی۔ گداگروں اور بھلاریوں کی پکڑد ھکڑ ہور ہی تھی۔راجہ بھی ایک روز پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔دوسرے گداگروں کے ساتھ اسے بھی مویشیوں کی طرح ہائک کر پولیس کی لاری میں بند کر دیا گیا گرراجہ کا نڈر پن کام آگیا۔ ہوا بیر کہ جب گداگروں کو تھانے کے احاطے میں لاری سے اتارا گیا توراجہ سب کی نظریں بچا کرلاری کے ینچے دبک گیااور موقع ملتے ہی احاطے کی دیوار بھاند کر ابیار فو چکر ہوا کہ پولیس والے دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔

گاروز تک وہ اپنی کھولی میں بولیس کے ڈرے چھپارہا۔ نوشااور شامی آجاتے توپیٹ بجرنے کا

افرداد گواگری: به کاریول کاروک تمام فررین: بهادری رو فوچکر جوتا: بماگ جانا \_

شامی ان دنوں دیر سے آتا۔ آتے ہی قیص کے اندر چیپی ہوئی روٹیاں نکالتااور راجر ر سامنے رکھ دیتا۔ بیروٹیال وہ گھرہے چراکر لا تا تھا۔ نیاز ہے جس روز پچھے رقم مل جاتی تونوشاہو کے سے سالن منگوادیتا۔ور نہ راجہ کورو تھی سو تھی رو ٹیوں پر ہی گزارہ کر ناپڑتا۔

(r)

نوشا قریب قریب ہر روز پھے نہ کچھ اڑالا تااور سیدھانیاز کے پاس پہنچتا۔ مگر روز روز کی چور ک ے ور کشاپ میں جلد ہی تھالملی پڑ گئی۔ عبداللہ مستری چیخ چیح کر سارے کاریگروں کو گالیاں دیا پھائک بر ہر کاریگر کی سختی سے تلاشی لی جاتی۔ گر نوشااینے کام میں ایبا منجھ گیا تھاکہ چو کیدار کا آ تکھوں میں دھول جھونک کرصاف نکل جاتا۔

ا یک بارابیا ہوا کہ اس کے متھے کوئی پر زہیااوزار نہ چڑھا۔ للبذااس نے موقع ملتے ہی تا ہے ک تار کالچھاا تھا کرایک پرانی کار کی سیٹ کے بنچے چھیادیا۔

چھٹی ہونے سے چھد دیر پہنے اس نے کار یگروں کی نظریں بچاکر تار قیص کے اندر چمیایالا حجث پیشاب حانے میں تھس گیا۔ دروازہ بند کیاادر پاجامہ اتار کر تار کسی نہ کسی طرح ران باندهااورباہر آگیا۔سیر سواسیر وزن تھا۔ چلنے میں قدم ٹھیک سے نہ پڑتے تھے۔وہ کنگرا تا ہوا پھانگ سے گزراتوچو كىدارنے مشتبہ نظروں سے ديكھ كر ٹوكا۔

"خوتم كيما چلاہ- تبہارانانگ كو كيا ہو كيا؟"

نوشانے جلدی سے چرے پر تکلیف کے تاثرات پیدائے اور براسامنہ مناکر بولا۔"لالد، با ور د ہور ہاہے۔ سالا بوراٹائی راڈٹانگ پر گریڑا۔ "یہ کہتا ہواوہ پھاٹک سے باہر نکل گیا۔

گھبراہٹ میں اس نے تیز قدم اٹھانے کی کوشش کی تولڑ کھڑ اکر اس طرح پھاٹک کے سانے · گراکہ تار کالچھایا جامے کے اندرے نکل کر باہر آگیا۔ چو کیداراہے برابر و کمچہ رہا تھا۔ فور أاس کی نظر تار پر پڑ گئی۔ وہ لیک کراس کے قریب پہنچ گیا۔ آئکھیں نکال کر بولا۔

كملبلي يرثان بنكامه بوناه بلزي لامنجمنا : تجربه كاربونا.

"اوع فزیر، چوری کر تاہے۔ بولتاہے ٹامگ میں درواہے۔"

اس نے ہاتھ بڑھا کر نوشا کی گردن اپنے چوڑے حیکے ہاتھ میں دبوج لی۔ "خوچہ اب تم سیٹھ

نوٹا گڑ گڑانے لگا۔ گریچھے فئے پٹھان چو کیدار پراس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے تھسیٹا ہوا بھانگ

عدالله مسترى ال وقت الين وفتريل بعيضا شغل باده نوشى كرر باتفا-اس كے سامنے جيم خاند وہ کی کی ہوتل رکھی تھی۔ ہاتھ میں گلاس تھا۔ چو کیدار نے نوشا کواس کے روبر و پیش کیااور تار کا لچاميز پر ڈال كر بولا۔

"ساحيب،اس خزيرنے چوري كيا تفا- ہم نےاس كو پكڑ ليا۔"

عبدالله فے گلاس میزیر رکھ دیا۔ چو کیدار کو مخاطب کیا۔ "خان تم بہت اچھا چو کیدار ہے، ہم تم بہت خوش ہوا۔ "چو كيدار نے فور أالينش ہوكرسلام كيااور كمرے سے باہر چلا كيا۔

عبداللدنے تار کالچھاچھو کرویکھا۔ پھر ٹوشاپر نظر ڈالی غصے سے اس کی آنکھیں اہل کر سرخ براكش كرك كربولات وكيول بحرامي-"

ال نے غضب ناک ہو کر میز پر رکھا ہوار جشر اٹھایا اور نوشا کے مند پر دے مارا۔ نوشا بھول مجول رونے لگا۔ عبداللہ نے اس کے رونے پر مطلق توجہ نہ دی۔ اس نے لوہے کی تین لمبی لمبی مینیں نکالیں جنہیں وہ کاریگروں کو سز ادینے کی غرض سے ہمیشہ میز کی دراز میں رکھتا تھا۔ عبداللہ نے کھڑے ہو کرایک میخ دیوار میں ٹھو تکی۔اے ہلا جلا کر دیکھا کہ مضبوط لگی ہے کہ نہیں۔نوشاسہا بواسب کچھ دیکھارہا۔ بھروہ بلک بلک کررونے لگا۔

"مسترى جي،اب تھي چوري نہيں کروں گا۔" " اب چوری کرول توجو جی چاہے سزادینا۔" "مسترى جى!بساب كے معاف كردو۔"

عبرالله شکار پر جھیٹنے والے تیندوے کی طرح آہتہ آہتہ چانا ہوا قریب آیااوراس کے منہ پرزور کا تھپٹر مارا۔ "حیب!سالے آواز نکلی تو سیس دفن کردوں گا۔"

گۇمۇڭا: منى كرنا، خوشامە كرنامەشنى يادە نوشق: شراب پينے ميں معروف مطلق: يالكل، ذرامجى۔ تينمروا: چيتے كى قتم كاليك در عمد

نوشا كوسانب سونكھ كيا۔اس نے چول تك نه كى۔ عبداللد نے اس كے دونول التحول انگلیاں اس طرح آپس میں بھنسائیں کہ انگلیاں ہتھیلیوں کے اندر ہی رہیں۔اس کے بعد اس نوشا کو اٹھا کر پیخ پر لئکا دیا اور عین اس کے تلوؤں کے بینچے فرش پر دو میخیں گاڑ دیں جن کے ک<sub>یا</sub> سرے اوپر اجرے ہوئے تھے۔اس کام سے فارغ ہو کراس نے ڈپٹ کر کہا۔

" و کیھ بے ہاتھ جھوڑے توسمجھ لیناسالے دونوں میخیں پوری اندراتر جائیں گ۔" نوشانے جھک کر میخوں کو دیکھا تو سہم کررہ گیا۔ تکلیف سے اس کی انگلیال ٹوٹے جاری تھیں۔ابیامحسوس ہور ہاتھا کہ ایک انگلی کی ہڈی دوسری کی ہڈی توڑ کر اندر پیوست ہو جائے گی۔ یہ دروسے بلیلا کررونے لگا۔

"مسترى جى!الله کے لیے چھوڑ دو۔"

"مسترى جى ابائے مسترى جى ايس مرا۔"

" مائے میری انگلیاں ٹوٹے جارہی ہیں۔"

نوشا گر گراتارہا۔ تکلیف سے بلکتارہا۔ خدااور رسول کی دہائی دیتارہا۔ محر مستری اطمینان بیٹھا چیکی لے لے کر دلیمی و ہسکی کے گھونٹ حلق سے بنیجے اتار تارہا۔ جب نوشازیادہ شور مچاناز گالبال دے کر چیخا۔

" چيکار ہے گاياسالے دوحيار ہاتھ بھی لگاؤں۔"

ِ"سالے رات بھر لٹکاؤں گا۔ تونے مجھے سمجھا کیاہے۔"

"روزروز چوری کر کے بہت شیر ہو گیا تھا۔ تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بہت مشکل ہے ہاتھ آیا

اس کی ڈانٹ ڈیٹ من کر نوشالحہ مجر کے لیے جیب ہوجاتا پھر گر گڑانے لگتا۔ عبداللہ وہ ک کی چنگی نگا کر کہتا۔" چوری کر دبیٹا، چوری کر و۔"

وريك بيسلسله چاتار بإر طرف اند هيرے كاجال پھياتا جار باتقا۔ عبدالله يرجيم غانه وہ آ کا تیز نشہ چڑھ رہاتھا۔ وہ بے ڈھنگے بن سے اپنی مجونڈی آواز میں جھوم مجموم کر گنگنانے لگا۔ او دور جانے والے وعدہ نہ مجول جانا او دور جائے والے

عبدالله نشے کی دھن میں کسی دور جانے والے کویاد کر رہاتھااور نوشا کو، جو قریب کی دیوار ہے الكابوا لكيف سے بلبلار ہاتھا، بھول چكاتھا۔ و فعتہ نوشاز ورسے چيخا۔

"اعمرى تى ميل مرا-" عبدالله نشے كى جمونك ميں بولا۔"اب تواسمى تك لئكا مواہے۔ ٹھيك ہے ٹھيك ہے۔ لئكے

ر ہو بیٹا۔ بالکل چیگاد ڑلگ رہاہے اس وقت تو۔"اپنی بات پر وہ خود بی زور سے ہنس پڑا۔

کین نوشاکی ٹائلیں لوہے کے اسپرنگ کی طرح زور زورے کانپ رہی تھیں۔وہ ذکح ہونے والے برے کی مانند گلا بھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ اس دفعہ عبداللہ نے مر کر اس کی جانب دیکھا۔ اوپر سے خون کاایک قطرہ فرش پر گرا۔ پھر دوسرا، تیسرا، ٹپ، ٹپ، ٹپ، خون کے قطرے ییچ گر رہے تھے۔ الكيول كى كھال يھٹ كئى تھى۔ نوشا كے ہاتھ لہولہان ہوگئے تھے۔ وہ كب كا ہاتھ چھوڑ چكا ہوتا، مكر عبداللہ نے اٹکلیوں کواس طرح پھنسا کر لٹکایا تھا کہ وہ کھل نہ سکتی تھیں۔خون دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے عبدالله كاچېره فكر مند مو كيا۔ وه ذراد مرخاموش بين اربا، پھراس نے گلاس ميں بردي مو كي و بسكي ايك ى سانس ميں غناغث چڑھائى۔ نوشاكو گندى سى گالى دى اور اٹھ كر كھڑا ہو گيا۔

قریب جاکراس نے نوشا کو یعیے اتارا۔اس کی انگلیاں ابھی تک آپس میں تھی ہوئی تھیں۔ ان سے جیتا جیتا لہو بہد رہاتھا۔ سارا جسم کانپ رہاتھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پاجامے میں پیٹاب کردیا عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھ کیڑ کر کھنے۔ نوشا تکلیف سے بلبلا کر زور سے چیا۔ انگلیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئیں۔خون تیزی سے بہنے لگا۔

عبدالله فاموش كفر انشے سے جمومتار ہا۔ پھراس نے ڈپٹ كركہا۔ "جا پہلے ہاتھ وحوكر آ\_" نوشالز کھڑاتے قدموں سے باہر چلا گیا۔عبداللہ کری پر بیٹھ گیا۔اس نے گلاس میں تھوڑی كاوم كالله بلي اور آسته آسته چسكي لگانے لگا۔

تھوڑی دیر بعد نوشا واپس آگیا۔ عبداللہ نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ چپ جاپ جیب سے ہیں روپے کے نوٹ نکالے اور نوشا کے سامنے پھینک دیے۔ " کے بیر بھی لیرا جا۔ مگر اب بھی یہاں اپنی شکل نہ د کھانا۔ ابے منہ کیا دیکھ رہاہے۔ جاد فان ہو۔" وہ في في كركاليال كمنه لكا\_

· وحن اراوم تن ارور قبر آلود: غصے سے بحری ہوئی۔

نوشانے کا بیتے ہاتھوں سے نوٹ اٹھائے اور سسکیاں بھر تا ہوا پھاٹک سے ہاہر نکل گیا۔

نوشاکی اٹھایاں سوج گئی تھیں۔ ہاتھوں پر ورم آگیا تھا۔ چہرہ گیندے کے پھول کی طر<sub>ن یا</sub> یڑ گیا تھا۔ ماں نے دیکھا تو بدحواس ہو گئی۔ جلدی ہے یو چھا۔ ''ارے یہ کیا کر لیا ہا تھوں کا؟'' نوشانے جیب سے میں رویے نکال کر مال کے سامنے ڈال دیے۔ منہ بسور کر بولا۔"من جی نے مجھے نکال دیا۔" مراس نے صاف بات نہ بتائی۔ بہانہ یہ بنایا کہ ایک قیمتی پرزہ ٹوٹ گیاؤ ناراض موکر عبدالله مستری نے مارا بھی اور برطرف بھی کردیا۔

مال عبدالله كو كوسنے لكى۔

نوشاجب وركشاب سے لكلا تھااى وقت سے اس كا جسم بخار سے تينے لگا تھا۔ اب بار شدت اور بڑھ کی تھی۔مال نے جر آج سے مرجم منگوایااور الگلیول پر لگا کر اوپر سے پٹی لپیٹ دل نوشابستر پرلیٹ گیا۔ رات گئے اس نے بخار کے عالم میں سنا نیاز گھر میں آیا تھااور مال سے بیٹھا ہا آ

وهاس وقت نوشابی کاذ کر کرتے ہوئے کہد رہاتھا۔ "میس کہتا ہوں کہ یہ تو آوارہ لڑکولاً محبت میں رہ کر پر لے در ہے کا حرام خور ہو گیاہے۔اس نے ضرور کوئی ایک حرکت کی ہوگی جہا عبدالله نے اس طرح مارا۔ ورنہ وہ تو پڑا بھلا آ دمی ہے۔ کاریگروں کواولاد کی طرح رکھتاہے۔" نوشا کواس کی باتیں سن کر سخت عصہ آیا۔اس نے ول ہی دل میں اسے کئی گالیاں دیمالا کروٹ بدل کردوسری طرف منہ پھیرلیا۔

نیاز کی دکان پر کالے صاحب کی آمدور فت بڑھ گئی تھی۔کالے صاحب دوسرے تبر روز کسی نه کسی وقت وہال پہنچ جاتا۔ دیریتک بیٹھاانشورنس کی خوبیاں بتا تار ہتا نیاز تھی اس کی باللہ میں اب انہاک اور گہری دلچیں کا اظہار کر تا۔ پیاس ہزار کی پالیسی کا معاملہ تھا کمیشن اچھا بٹا<sup>ٹا</sup> جراح: ده فضى جوز خول ادر چوڑے پھنيول كاملاح كرے۔ يركے درج كا: انتہاك، ب صدر حرام خور: مفت خور۔ انتہاك: عمل فيج

کے صاحب چاہتا تھا کہ جلداز جلد معاہدے پر دستخط ہو جائیں۔ ایک روز اس نے آتے ہی اپنا بریف کیس کھولا۔ بیمہ سمپنی کے پچھ کاغذات نکالے اور نیاز ے مامنے رکھ کر بولا۔

«مسرر نیاز! آج تم فارم تو بحر بی دو۔"

«گربیه تومین این بیوی کا کرواوک گا۔"

کالے صاحب نے حیرت سے نیاز کو دیکھا مگر جلد ہی سنجل گیا۔ "کوئی بات نہیں۔ تم خوو ہالیسی لویاوا نُف کے نام سے لو۔ بات ایک ہی ہے۔" کمہ مجر تو قف کرنے کے بعد وہ بولا۔" تو پھر الياكروكه واكف كے نام سے فارم بھرواكر وستخط كروا دو۔ اس كے ساتھ كبلى قبط بھى اواكرنى

> نیاز مسکرا کر بولا- " مگر بیوی تو میری موجود نهیں۔" كالے صاحب اس كى بات كامفهوم سجھ ندسكا۔ "ميكے ويكے گئى ہيں؟"

نیازای طرح بے تکلفی سے مسکرا تارہا۔"اس کو تؤمرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے۔"

كالے صاحب سائے ميں آگيا۔ جنجلا كر بولا۔" تو گوياتم اب تك مجھ سے مسكرى كررہے

وه غصے سے نجانے اور کیا کہا۔ مگر نیاز نے قطع کلام کرتے ہوئے فور أوضاحت کی۔" بھی کالے صاحب! تم توخواہ مخواہ برامان گئے۔ بات دراصل بیہے کہ میں عنقریب دوسری شادی کرنے

> كالے صاحب كے چرے كى كر ختكى كم موكئى۔" تويوں كمونا۔" "تم نے میری بوری بات ہی کب سی ۔خواہ مخواہ باراض ہو گئے۔" " تو پھر کب تک ارادہ ہے؟ایک عد دیار ٹی تو ضرور ہو گ۔" "پارٹی ہو گی اور بہت جلد ہو گی۔"

ال کے بعد دونوں بے تکلفی ہے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کالے صاحب نے اپنے کا غذات سمیٹ کر بریف کیس میں رکھے اور د کان سے باہر چلا گیا۔

على أناج ران مومالا مكرى: ذاق كر خلكى: تق

نیاز خاموش بیناسوچنار ہاکہ وہ نوشا کی مال سے نکاح کرلے گا۔ پچاس ہزار روپے میں ال بیمہ بھی کرادے گا۔ مگر سوال میہ تھا کہ اے کس طرح رائے سے ہٹایا جائے تاکہ بیمے کی رقم <sub>و</sub> سے جلد مل جائے اور سلطانہ بھی اس کے قابومیں آجائے۔

سوچتے سوچتے ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی۔اس نے اٹھ کر دکان بند کی۔ تالا ڈالا ڈاکٹر موٹو سے مطب کی جانب چل دیا۔

نیاز نے مطب کے اندر جاکر دیکھا۔ ڈاکٹراس وقت تک پہنچا نہیں تھا۔ کمیاؤنڈر نے بتایا کہ گھریر ہے۔ تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ نیاز نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ مطب میں وہ مریفو<sub>ل|</sub> ّ موجود گی کے باعث ٹھیک سے بات نہ کر سکتا تھا۔ گھر پراطمینان سے بات ہوسکتی تھی۔

ڈاکٹر گھرسے نگلنے ہی والا تھااس اثنا میں نیاز پہنچ گیاڈا کٹرنے اسے کمرے میں بٹھایا۔مُمَالُ

"كهوميال نياز! آج ادهر كيے آگئے؟"

نیاز این بات کہتے ہوئے تھیک رہاتھا۔ حالانکہ ڈاکٹر موٹو سے اس کے اچھے خاصے ماا تھے۔ وہ بیار پڑتا تواس کے زیرِ علاج رہتا۔ مگر اس وقت جو بات وہ کہنا جا ہتا تھا ایس نہ تھی کہ اِ و هزک کہد دی جائے۔ گو کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ڈاکٹر موٹو کور قم کھلائی جائے تووہ 🕅 کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ڈاکٹر موٹو کانام خیرات محمد تھا۔ مگرانے ا ڈول اور تنومند جسم کے باعث عرف عام میں ڈاکٹر موٹو کے نام سے مشہور تھا۔وہ کرنال کارہےٰ ﴿ تھااور وہاں ایک ڈاکٹر کے مطب میں کمیاؤنڈ تھا۔ فسادات کے بعد مہاجر بن کریاکتان آیا توال اپنی پر بیش شروع کردی۔اباس نے ایے نام کے ساتھ ایک ہو گس ڈگری لگالی تھی اور ٹھا تھے: ڈاکٹری کرتا تھا۔اے یہاں آئے ہوئے پورے چارسال بھی نہیں ہوئے تھے مگراس عرصے ثان کئی تنظمین مقدمات میں ملوث ہو چکا تھااور ہر بار جیل جانے سے بال بال پچ گیا تھا۔ کیکن ا<sup>س بدال</sup> کے باوجود وہ این خطر ناک حرکتوں سے بازنہ آتا تھا۔

ڈاکٹر خیرات محد عرف موٹونے نیاز کو خاموش دیکھا تو ہنس کر گویا ہوا۔ 'کیا کہیں ہے اُ

مطب: دوافلند\_برد حرث بلاخوف بوحمس: جعلي

پوشدہ بیاری لے آتے ہوجو کہتے ہوئے ججب رہے ہو۔ میر اکہنامانو تواب تم گربسالواوریہ بازاری ء ريون کا چکر چيوڙ دو۔"

می اور وقت ڈاکٹر نے میہ بات کمی ہوتی تو نیاز اس کے سر ہو جاتا۔ مگر اس وقت تو وہ غرض مند بن کر آیا تھا۔ مسکراکراس کی بات ٹال گیا۔

"آپ کہ رہے ہیں تو گھر بھی بالوں گا مگراس وقت میں آپ کے پاس ایک ضروری کام

«لوگوں کی خدمت کرنا تواپنا پیشہ تھبرا۔ کہو کیاکام ہے؟" نیاز بات کہتے کہتے رک گیا۔

"كهو كهو كمر اكول رب مو؟ كوئى خاص بات ب؟"

"خاص بی بات ہے۔"

ڈاکٹر چیرت کااظہار کرنے لگا۔"اچھا! تو پھر کہتے کیوں نہیں؟"

ناز انکچاتے ہوئے بولا۔" بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب!"وہ پوری بات نہ کہہ سکا۔ گھبر اکر ڈاکٹر کا

ڈاکٹرنے زیج ہو کر کہا۔" بھی اب کہہ بھی چکو۔تم نے خواہ مخواہ تشویش میں مبتلا کر دیا۔" ی نیاز گھبرا کراٹھ کھڑا ہوا۔" پھر کسی دفت آ کربات کروں گا۔"

والكرنے فورا الوكا-" يد كيے موسكتا ہے اب تو تم اپني بات كهد كر بى جاؤ كے ـ بيشو، كمال

نیاز کو مجورا بیسنا پرا۔ اس نے نظریں جھا کر وئی زبان سے کہا۔ "میں نے ساہے کوئی چیز سلوبوائز ننگ ہوتی ہے۔"

والكرف ول على ول ميس كها- احما تويد بات ب جي بتات بوع اس قدر ججك محسوس <sup>بور بی مح</sup>ل ده نه خا گف بهوااور نه بی کسی طور گعبر ایا لهجه مجر تک نیاز کا چېره بغور دیکه تار با کپر مسکرا کر

"حريت تو ہے۔ يہ سلو يوائز نك كے بارے ميں معلوم كرنے كى ضرورت تم كو كول مَرْ فَي مِنهِ: خَرُوارت مند\_ فرجَ مو جانا : تنك مو جانا \_ تشويش : فكر \_ خا كف مونا : وُرنا \_

محسوس ہو ئی؟"

"کھوالی ہی بات ہے۔"

ڈاکٹری آنکھوں میں مجر مانہ چک امجر آئی۔ سر کوشی کے انداز میں آہتہ سے بولا۔"میراز مانو توسلو بوائز ننگ کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ طریقہ خطر ناک ہے اور اس میں بڑا جھنجٹ بھی ہے۔" نیاز کسی قدر ناامید ہو کر بولا۔" تو پھر کیا کیا جائے؟"

ڈاکٹرنے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ''گھبراؤ خہیں، ذراصبر سے کام لو۔ ایسے کاموں کے لے اب توایک ہے ایک نیاطریقہ نکل آیا ہے۔" نیاز خاموش بیشااس کی بات سنتار ہا۔

"صرف چندا تجکشن لگائے ہوں گے جن سے دل تمزور پر جائے گااور حرکت قلب بند ہونا سے موت واقع ہو جائے گی اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں۔"ڈاکٹر سنجل سنجل کر بولٹار ہا۔ مہر بميشه ہاتھ پاؤل بچاكر كرنا چاہئيے۔اليانه ہوكه بعديش دحر ليے جاؤ۔ مير كارائے يو چھتے ہو تو يہ س ے اچھاطریقہ ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اب یہی چل رہاہے۔"

نیاز کوڈا کٹر کا مشورہ پیند آگیا۔اس نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ "جیسی آپاً

و اکثر کچھ نہ بولا۔ خاموش سے اٹھ کر گھرے اندر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا اس در دازے کا بولٹ چڑھایا۔ نیاز کے قریب پہنچا۔ کوٹ کی جیب سے ایک ڈیا ٹکال کر کھو لا اور نیاز ک مامن ركه كرراز داراند ليج مين كويابوا

"د كيمويه بين دوانجشن الي چيزين بين كلينك كى بجائے گھر بين ركھتا ہول-"

نیاز نے ڈیتے کے اندر رکھے ہوئے انجکشوں کو جیرت اور خوف سے دیکھا۔ " یہی ہیں" انجكشن؟"اس في الكتي جوع دريافت كيا-

"بال-" واكثرف آبت آبت مربلات بوك كبا-" مراس كام ك ين يا في برادرو

نياز في الحج بزار كانام سا توسافي من آكيا\_مرى موكى آواز مي بولا\_

جمنجث:معيبت، لجمن وهر لي جادً: پكڑے جادً

· 'اکٹر صاحب بیہ تو بہت ہیں۔''

«بس اتناى لول گاراس سے كم نه موگار سوچ سمجھ لور سيج يو چھو توايي خطر ماك كامول كے لے لا کھول مجی تھوڑے ہیں۔"

نازنے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر بھی خاموش بیٹھارہا۔ تھوڑی دیر بعد نیاز نے کہا۔ " کچھ کم

" نبیں۔ "ڈاکٹرنے صاف انکار کر دیا۔

"ميرياتن حيثيت نهين-"

"تو پھر یہ خیال چھوڑدو۔"ڈاکٹر بے مروقی ہے بولا۔

نازلحه مجر بیشاسوچارہا۔ پھراس نے ڈاکٹر کی بات مان لی۔ " چلئے آپ ہی کی بات بڑی رہی۔ مراس میں کتنا عرصہ لکے گا؟"

واکثر فے جواب دیا۔ " چاریا نج مہینے تولگ بی جائیں گے۔"

"آپ چاہیں تواور مجی زیادہ وقت لے سکتے ہیں۔ مگر سال مجرسے زیادہ نہ لگے۔"

" نہیں بھی *سال بھر کی مد*ت تو بہت ہو گی۔"

دونول نے کچھ اور ضروری باتیں کیں اور یہ طے ہوا کہ نیاز، ڈاکٹر کو ایک ہزار روپیہ پیشکی دے گا اور جب مریض کی حالت خطرتاک صورت اختیار کرنے گئے تو مزید دو ہزار روپیہ دیا جائے گا- بقيدر قم موت واقع موجانے كے بعد فور أاد اكر دى جائے گى۔

نازنے تمام باتیں طے تو کرلیں مگر جب و کان پر واپس پینچا تو نامعلوم خوف سے سہا ہوا تھا۔ مرچنر کہ وہ چوری کا مال چھ بھے کر خاصا نڈر ہو گیا تھالیکن اتنا خطرناک جرم اس سے اب تک سر زونہ <sup>بوا</sup> تما-لېذاده بېت گھبر ايا بوا تھا۔

ای الجھن میں وہ اس روز نوشا کے گھر بھی نہیں گیا۔ ہوٹل میں کھانا کھایااور چپ چاپ بستر

ات کے کوئی گیارہ بجے کا عمل ہوگا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیاز گری نیندسور ہاتھا۔ آہٹ سے آنکہ کمل میں۔

اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ سلمان سامنے کھڑا تھا۔اس کی آئکھیں سرخ ہور ہی تھ بال بے تر تیب تھے۔ چېرہ ٹمیالا پڑ گیا تھا۔

نیازاے اپنے ہمراہ اندر لے آیا۔ رات گئے آنے کا سبب پوچھا۔ سلمان نے ہیکچاتے ہیں کہا۔" نیاز بھائی!اس وقت تمہارے پاس بڑے ضروری کام سے آیا ہوں۔اگر سوروپے کا بندوبر کردو تو تمہار ابہت بڑااحسان ہوگا۔"

نیاز اس کی با تول سے ذرامتا کرنہ ہوا۔ اس نے سخن سازی سے کام لیا۔ "مجھے تو آج کل ہے روپے کی سخت ضرورت ہے۔اوراس وقت تومیرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔"

سلمان خوشامد کرنے لگا۔ " نہیں نیاز بھائی، اس وقت توتم کو کہیں نہ کہیں سے بندو بست ک بی پڑے گا۔ میں بری پریشانی میں مبتلا ہوں۔"

حالا نکہ نیاز کے پاس اس وقت کئی سوروپے موجود تھے مگر وہ اسے پچھے وینا نہیں چاہتا لا سلمان، جس روزسے تحر ماس دے کر گیا تھااس کے بعد اب پلٹا تھا۔ نیاز نے اس عرصے میں گہا سوچا کہ سلمان مل جائے تواس سے روپے کا تقاضا کرے۔اب وہ آیا بھی توروپے ما نگل ہوا۔ دس ثیا نہیں، پورے سو۔اس نے بے رفی سے کہا۔

"دیھی معاف کرنا۔ تم نے پہلی ہی جور قم لی تھی وہی نہیں وی۔اب اور مانگ رہے ہو۔" سلمان پھر بھی اصرار کر تار ہا۔بات یہ تھی کہ وہ دو پہر سے بیٹھا فلش کھیل رہا تھا اورا سون ایک ایک بیسہ ہار کر نکلا تھا۔ ہارے ہوئے جواری کی جو حالت ہوتی ہے وہی اس وقت اس کی تم اسے روپیہ چاہیے تھاجاہے کسی طرح ہا۔

جب نیاز کی طرح روپیه دیے پر آماده نه ہوا تو سلمان نے کہا۔"اگر آپ کو میر ااعتبار نہمان رسید تکھوا لیجئے۔"

نیاز اچانک مجڑک اٹھا۔"اس کا مطلب بیہ جواکہ میں مجموث بول رہاہوں۔ بھی واہ!اچھالا<sup>لا</sup> پالا۔رسید بنی ککھوانا ہوتی تو پھرتم ہی روگئے تھے؟"

سلمان شرمندہ ہو کر بولا۔"آپ میری بات کا مطلب غلط سمجے۔" "میں تمہاری بات کا مطلب بالکل سمجھ گیا۔ سوبات کی ایک بات سے ہے کہ میرے پا<sup>ل آل</sup>

مخن مازى: إن بالى مراد جوث بولار بحرك الفاء غصر المياسياراند: دوسى

رة بياك بييه نبيل-" ما ياك بييه نبيل-"

سے گھر چلنا چاہیے۔ اس نے پترے تبدیں سے اور تو تنائے کھری کھر فی دیا۔
جس وقت نیاز وہاں پہنچارات آ و ھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گر نوشا کے گھر میں اچھی خاصی
چہل پہل تھی۔ بات یہ تھی کہ جب سے نوشا کی ملاز مت ختم ہوئی تھی سلطانہ اور اس کی مال کو زیادہ
کام کرنا پڑتا تھا۔ وو نو ل اس وقت لیپ کی روشنی میں کار خانے کے لیے بیڑیال تیار کرر ہی تھیں۔
گھر میں نیاز کے واخل ہونے سے قبل سلطانہ والان سے اٹھر کر کمرے میں چلی گئی۔ لیکن نیاز نے جاتے بھی اس کی ایک جھلک و کمیے ہی لی۔ چست لباس میں وہ اس وقت تلمی آم کی قاش نے جاتے بھی اس کی ایک جھلک و کمیے ہی گی۔ چست لباس میں وہ اس وقت تلمی آم کی قاش معلوم ہور ہی تھی۔ نیاز نے بڑے جڈ باتی انداز میں گھری سائس بھر کر سوچا کہ اب اسے اپنی اسکیم پر جلدی کام شروع کردیتا جا ہے۔

چىل پېل:رونق-چىت: نگىد قاش: كۆل

و ضاحت کی۔ "بار جا کر دو چار سائیکلول میں پنگیجر ہی کر دو۔ پکھ تو سالا کام آئےگا۔" نوشا تو چپ رہا۔ لیکن راجہ نے کہا۔ "بار پکڑے گئے تو ہڑی مار پڑے گی۔" مجید منہ بگاڑ کر بولا۔"اب تو تو بڑاؤر پوک نکلا۔ بس ٹائر میں جا کر ذراین ہی تو چبھونی ہے اور کون ماہزاتم کوڈا کہ ڈالنا ہے۔"

راجه رضامند ہو گیا۔" یار براکول منا تاہے۔ آج یہ بھی سبی۔" وہ اٹھ کر دفتر کی عمارت کی طرف پھی سبی۔ " وہ اٹھ کر دفتر کی عمارت کی طرف چل دیا۔ احتیاطا اس نے نوشا کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آس پاس کوئی نہ تھا۔ نوشا کو پہرے پر لگاکر داجہ نے جمپاک جمپاک کئی سائیکلول کے پیچر کر دیے۔

جید کا قیاس ٹھیک نکلا۔ پچھ ہی دیر بعد سائیکوں کے پیچر جڑوانے والے اس کی دکان پر آنا شروع ہوگئے۔ دن ڈھلے جب دکان بند کرنے لگا تواس نے راجہ اور نوشا کو فی پیچر ایک آنے کے حیاب سات آنے دیے۔

تجربہ کامیاب رہا تھا۔ لہذاد وسرے دن انہوں نے پورے ایک در جن پیچر کے اور اس کے صلے میں نقذ بارہ آنے کمائے۔ اب تو ان کا میہ معمول ہو گیا کہ سائیکلوں کے اسٹینڈ کے اردگرو منڈلاتے رہے۔ انگیوں میں مضبوط نو کیلی پنیں دفی ہو تیں۔ جہاں موقع ملا آئھ بچاکر کام کر جاتے۔ وہا ہے کام میں اس قدر منجھ کئے تھے کہ اکثر بے دھڑک پیچر کر دیتے۔ ان کی اس دیدہ دلیری پرمجید نے ایک آدھ بار تندیبہ بھی کی گران کو تو اب خطرہ مول لینے میں لطف آنے لگا تھا۔ ایک وقعہ انہوں نے بعمولی کی مدکر دی۔ ایک سرے سے تمام سائیکلوں کے پیچر کر ڈالے۔ بری تھابل پرمجھ کی گیا۔ پچھ لوگوں نے بدمعاشی کی حدکر دی۔ ایک سرے سے تمام سائیکلوں کے پیچر کر ڈالے۔ بری تھابل بری کھابل کے بچھ لوگوں نے مشتبہ نظر دل سے بھی دیکھا مگر دہ ذرانہ گھبر ائے۔ اس روزا نہوں نے پچھ کم تین دو۔ کہائے۔

چندروز بعد کاذ کرہے۔ راجہ نے ایک سائیل میں پنچر کیا۔ عین ای وقت و فتر سے وہ فخض باہم لگلاجس کی سائیل تھی۔ اس نے راجہ کو ٹائر میں پن چبھوتے و کیے لیا۔ پہلے بھی دوبار اس کی سائیل میں اسٹینڈ پر پنچر ہو چکا تھا۔ اس نے جھیٹ کر راجہ کی گر دن دبوچ کی۔ شور سن کرلوگوں سائیل میں اسٹینڈ پر پنچر ہو چکا تھا۔ اس نے جھیٹ کر راجہ کی گر دن دبوچ ہے۔ پہلے تو راجہ پر گالیاں کا بچوم ہو گیا۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جن کی سائیکلوں کے پنچر ہو چکے تھے۔ پہلے تو راجہ پر گالیاں پر ایس کی بچوم میں موجود تھا اور گھبر ایا ہوا سوچ رہا تھا کہ کس طرح راجہ کو پہلے بیا جائے۔ کی دفت کی نے کہا۔

فصل سوم

(1)

نوشا کے ہاتھوں کے زخم مند مل ہوگئے تھے، گراب وہ دن بھر لاوارث کتوں کی طرح گا کوچوں میں آوارہ گردی کر تا۔ راجہ بھی ہنوز فاقہ مستی کی زندگی بسر کر رہاتھا۔ ان دنوں دونوں ما طور پر ساتھ ساتھ نظر آتے۔

پچھ عرصے سے انہوں نے یہ معمول بنالیا تھا کہ دن چڑھے دونوں بیں سے کوئی نہ کوئی، دائی کے دفتر کے سامنے نیم کے پیڑ کے نیچے جاکر پیٹھ جا تا اور دوسرے کا انتظار کرتا۔ یہاں سائیکول الا مرست کرنے کی چھوٹی ہی دکان تھی اس کا مالک مجید نامی ایک ٹوجوان تھا جس سے انہوں نے باراز گا تھے لیا تھا۔ دن کا زیادہ وقت دونوں اس کے پاس گزارتے۔ وہ اکیلا تھا۔ اکثر ایسا ہو تا کہ کئ گا کہا کہ ساتھ آجاتے تو وہ پہیوں میں ہوا بحر نے یا ایسے ہی چھوٹے موٹے کا موں پر ان کو لگا دیتا۔ اس کے مسلے میں سگریٹ ادر مجھی بھا دیتا۔

ایک روزاییا ہوا کہ مجید کے پاس کام بالکل نہ آیا۔ راش کے دفتر کے سامنے اسٹینڈ پر بہت الا سائیکلیں ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ راجہ اور نوشا حسب معمول دکان پر موجود تھے۔ وو پہر کاوٹ تھا۔ مرشک پر ساٹا چھلاتھا۔ مجید کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیاسو جھی کہ آ تکھار کر دونوں سے خاطب ہوا۔
"ایے آج تم بی بچھ باندگی دکھاؤ۔ گائیک نے تو آنے کی قتم کھالی ہے۔"

انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مگر اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ مجید نے خود لا

موز: المحل تك والله إلى جواليار باعد كى: مهارت

"اس كے ساتھ ايك لڑكااور بھى ہوتا تھا۔اس سالے كى بھى خرلو۔"

نوشاکے فوراُکان کھڑے ہوئے۔ سخت پریشان ہوا۔ ججوم کو چیر گرد ھکم دھکا کرتا ہوار) بهاگا\_لوگول نے شور مچایا\_" بکڑنا، بکڑنا۔ جانے نہ پائے۔" مگر نوشا کہال ہاتھ آنے والا تھا۔ مزا چھوڑ کر جھیاک ہے ایک گلی میں تھس گیااور گلیوں، گلیوں پھر تا ہوا گھر پہنچ گیا۔

شام کوراجہ ملا۔ نوشانے دیکھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ ایک آنکھ سوج گئی تم لَكُو النَّكُو الرَّاكر چل رہا تھا۔منہ بگاڑ كربولا۔" يار سالوں نے مار مار كے بحر كس تكال ديا۔" نوشانے یو چھا۔"مجیدنے نہیں بچایا؟"

"وه سالا توخو د دُرا بهواتھا۔ دور کھڑا تماشاد کھتار ہا۔"

دونوں گلی کے کار پر کھڑے باتیں کررہے تھے۔ای اثنامیں شامی آگیا۔وہ براخوش نظر تھا۔اس نے آتے ہی پانچ رویے کا نوٹ د کھایا اور چبک کر بولا۔ "سٹیما چلتے ہو؟" نوشا اور راج نو

سنیما جانے سے قبل تیوں نے مسلم ہو مل میں جائے پی اور وہیں شامی نے بتایا کہ پانچ رو۔ کانوٹ اس نے دکان سے اڑایا ہے۔اس روز اس کے باپ کو دے کا سخت رور ہ پڑا تھا۔ لہذاوہ دا نہیں گیا۔جس روزباپ دکان نہیں جاتا تھاشامی کے بوبارہ ہوتے۔خوب سی حرے اڑا تا۔ بکراجاتا مرمت بھی خوب ہوتی۔

راجداور نوشانے شامی کے پانچ روپے سے سنیما بھی دیکھااور تفریح بھی کی۔بوے مزے شام گزری۔

دومرے روز نوشاسورے ہی سورے راجہ کے پاس پہنے گیا۔ مجید کی وکان پر جانے گاا، مخجائش نہیں تھی۔اس نے راجہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا۔'' ویکھو بی اب تم یہاں نہ آنا۔ورنہ <sup>ف</sup>و مخواہ لوگ میرے پیچھے پڑجائیں گے۔ساری د کان داری چوپٹ ہو جائے گی۔"

اب مسللہ بد بیدا ہوا کہ وقت کہال گزار اجائے۔ کچھ ویر دونوں کھولی کے اندر بیٹے ادھراً ا کی با تیں کرتے رہے۔ پھر شامی کی د کان پر ہنچے۔ گھر شامی وہاں موجود نہ تھا۔ البتہ اس کا باپ <sup>بنا</sup>

كان كرے مونا: موشار مونا، چ كنا مونا - مجر كس أكالوا: بهت زياده مارنا - يوباره مونا: واؤلكا، قست جاكزا - هجمر سے اثرانا: عبا ألى چېك بونا: فراب بونا، غارت بونار

لمانس رباتفا-

وونول نے بازار کاایک چکر لگایا ور راجہ کی تجویز پر دریا کی طرف جانے کا پر وگرام بنایا۔ بروگرام بیت تفاکه دریا کے اس پارسے آنے والے تھلوں اور سنریوں کو کشتیوں پرسے اتارنے اد هندا کیا جائے۔ ممر چار میل کا راستہ طے کر کے جب دونوں دہاں پنچے تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا فل کشیاں موجود ضرور تھیں لیکن ان میں سے بیشتر ریت پر دور تک کچھوؤں کی طرح الثی پڑی تھیں۔ قریب ہی ملاح بیٹے او کچی آواز سے باتیں کررہے تھے۔ راجہ کو سخت حیرت ہو کی۔ وہ ایک يلي ريكم اكشتول كود يكتار با-

ورادر بعدایک ملاح قریب سے گزرا۔اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہواکہ میونسپلی نے شتیوں پر ملکس بڑھا دیا ہے۔ لہذا بطور احتجاج ملاحوں نے ہڑ تال کر دی۔اس اطلاع سے دونوں کو وى كونت ہوئى۔

وہ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں بھی سناٹا تھا۔ گھاٹ آثار قدیمہ کے کسی کھنڈر ل طرح شکت تھا۔ اس کا ایک حصہ دریا کی طغیانیوں سے کٹ کٹ کر منہدم ہوچکا تھا۔ صرف ایک رج باتی تھا۔ اس میں بھی براسا شکاف تھا۔ دونوں سیر صیال طے کرتے ہوئے برج کے اوپر پہنچ گئے۔

دوپیر ہوچکی تھی۔ مورج آسان کے پیچوں چھ آگیا تھا۔ وحوپ کی تمازت بردھ گئی تھی۔ راجہ ور نوشا تھے ہوئے تھے۔ تیز و حوب میں کئی میل چل کر آئے تھے۔ برج کے اندر پہنچتے ہی الیا ہوگا بواجمونكا آياكه مزه آگيا\_

دولول شکستہ محراب کے بیٹی بیٹھ مجے۔ نشیب میں دریا آہستہ آہستہ بدرہاتھا۔ دور تک پانی ہی الی تھا۔ نوشاکو برج کے اندر بیٹھ کر دریا کا نظارہ کرنے میں بڑالطف آرہاتھا۔ مگر راجہ جیب جیب تھا۔ ک کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نوشا نے کئی بار بات کرنے پر اکسایا۔ مگر وہ بیزاری سے پچھ نہ پچھ کہہ کر ماموش ہوجاتا۔ آخر نوشانے دریافت کیا۔

> "لالااحد!بات کیاہے جو تماتنے چپ چاپ بیٹھے ہو؟" وه براممامنه بنا کر بولا۔" پار پر بیثان نہ کر۔"

> > لمن الله الله المارة في عبد المكت الله المارة ا

نوشابازنه آیا۔اسنے کرید کر پوچھا۔" آخر ہواکیا؟ یار! توخواہ مخواہ رو ٹھا ہوا ساہیٹھاہے؟ راجەنے كوئى جواپ نەدىيا\_

"امال کچھ بتاؤ تو۔ "نوشانے اصرار کیا۔

اس دفعه بھی وہ خاموش رہا۔ نوشا بھی چپ ہو کیا۔ دونوں خاموش بیٹے رہے۔ مور سنہری کرنیں دریا کی اہروں پر جھلملاتی رہیں۔ یانی کے آہتہ آہتہ بہنے کی منگناہٹ انجرتی بیگی ہوا کے جمو کوں سے ان کے سر کے بال بار بار بھر کر چہرے پر آجائے۔ برج کے اندر سکوت تھااور اس سکوت میں دونوں شکتہ محراب کے بنچے الو کی طرح کول کول آ تکھیں لا غاموش بیٹے تھے۔اجا تک راجہ کھسک کر آ مے چلا گیا۔اس نے اپنی دونوں ٹا تھیں باہر انکادیں۔ نوشائے راجہ سے کوئی بات نہیں کی۔البتہ جمک مرینچ و کیضے لگا۔ لہریں بار بار اللہ كر گھارا دبواروں سے تکرار بی تھیں۔ان کے تکرانے سے سفید سفید جھاگ اٹھتا۔ یانی کے چھینے دور تك بكھرجاتے۔ ہربارايباشورا ثقتا جيسے كوئى كراه ربا ہو۔ سسكيال مجرر باہو۔خوف سے اس كاجم اٹھا۔ای ونت لبرول کے شور میں راجہ کی آواز ابحری۔وہ کہدر ہاتھا۔

"يار جي حابتا ہے، مرجاؤں۔"

نوشائے سہی ہوئی نظروں سے راجہ کو دیکھا۔ اس کی گردن دیوار سے کلی تھی۔ آگ آسان کی جانب تھیں اور ٹائیکیں دریا کی طرف تھیں۔ نوشااس کی بات س کر پچھاس قدر خوف ہو گیا کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نگل سکا۔

راجه لحد بجرخاموش ره كربولا-"سالياس زندگي ميس ر كهاي كياب-"

نوشانے دیکھا،اس کا چرہ چھکل کے پید کی طرح بیلا بڑ گیا تھا۔ آ محمول سے ایسا محسوس! تھا جیسے دود ہر تک رو تارہا ہے۔ راجہ نے گہری سانس بحری اور گرون جھا کر نے ویکھنے لگا۔ ال ناتمين كهك كرآ مع بره كى تقيس- آوهاد حربابر للك رباتها

نوشانے جھیٹ کراہے دونوں ہاتھوں سے دبوج لیا۔ گھبر اکر بولا۔" یار راجہ مختبے ہو کیا گیا راجہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوشاکی گرفت سے خود کو چھڑانے لگا۔ دونوں ایک دوس کے ساتھ کہ گئے۔ راجہ نے خفگی ہے کہا۔ ''نوشا جھے چھوڑ وے۔'' مگر نوشا بازنہ آیا۔ وہ اے جانب تھسیٹ رہاتھا۔ اور راجہ اس کی گرفت ہے آزاد ہونے کی کوشش کررہاتھا۔ اس کی <sup>دو اُ</sup>

ہ تھیں باہر تھی ہوئی زور زور سے بال رہی تھیں۔ یچے دریا کی لہریں امجر امجر کر گھاٹ کی دیوار سے باتی باہر تھیں۔ کار اٹنی۔ پانیا چپل کردور تک جمعر جاتا۔ سطح آب پر سفید سفید جماگ کھیل جاتا۔ ہر باراس طرح ش راثمنا جیے کوئی کراہتے ہوئے ہائے کرے۔

امِي كَراتَى ربيل-شورا بحر تاربا-121.21.21

«نوشا مجھے چھوڑ دے۔ نوشا مجھے چھوڑ دے۔ "راجہ بار بار کہہ رہا تھا۔

ال كى آكسيس سرخ براكى تقيل- چرے بر لينے كے قطرے جمرے موئے تھے۔ برے بد بال جك كر بيثانى ير آگ تھے۔ اچانك داج نے جي كر كہا۔

"چھوڑوے مجھے ور نہ تو بھی میرے ساتھ جائے گا۔"

نوٹانے کچھ کہنا جاہا۔ ای وقت بلبلا کرراجہ نے اس کی کلائی پرایے وائت گاڑ ویتے۔ لحد مجر کے لیے نوٹاک گرفت ڈھیل پڑگئی۔ راجہ نے ڈیٹ کر کہا۔"ابے حرای چھوڑ مجھے۔"

نوشائے جلدی سے بازو پکڑ کرزورے تھسینا۔راجہ کا تمام جسم اوپر آگیا۔

راجہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ نڈھال ہو کر فرش پر گریٹا۔ اس کا چرہ جھکا ہوا تھا جے اس نے ایک ہاتھ سے چھیالیا تھا۔ نوشااس کے قریب ہی بیٹھا ہانپ رہاتھا۔ گھاٹ کے شکتہ برج کے المدر آہتہ آہتہ سسکیاں ابھرنے لگیں۔راجہ فرش پر پڑار درہا تھا۔ وہ دیر تک رو تارہا۔ نوشا کھسک كراور نزديك ہو گيا۔اس كاباز و جسنجو ژ كر بولا۔

"اب كب تك يول عور تول كي طرح رو تارب كا\_" وأجه نے كوئى جواب نہيں ديا۔ چروہ اتھ سے چھيائے سسكيال بجر تارہا۔ نوشانے کہا۔"آؤاب گھر چلیں۔"

راجه بیزاری سے بولا۔ " نہیں یار میں کہیں نہیں جاؤں گا۔" "كب كچھاُ دماغ توخراب نہيں ہو گيا؟"

راجه ذراد برخاموش رما، پھر آہتہ آہتہ کہنے لگا۔"یار تونے ناحق روک لیا۔ مرجاتا تواچھا قله میرے مرنے سے کسی کو د کھ نہ ہو تا۔ کوئی نہ رو تا۔ میرا بیٹھا ہی کون ہے۔ نہ مال نہ باپ، نہ

حرامت: فالعند الدحال: تما موارنا حق: فنول، بلاوجه

بھائی،نہ بہن کوئی بھی تو نہیں۔ "اور دہ پھوٹ مجموث کررونے لگا۔

و وببر کے سائے میں ناگہال بندوق چلنے کی آواز اجری دونوں خوفزدہ ہوگئے۔ روز معول كربرج سے باہر و كيمنے لگے۔ دريا كے اوپر پر ندے شور مچاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ كھال مشرتی جانب، نشیب میں سر کنڈول اور دریائی گھاس کے اونچے اونچے جھنڈ تھے جن کی اور شکار بول کی امجری ہوئی گر دنیں نظر آرہی تھیں۔اوپر فضایس آبی پر ندوں کے غول منڈلا، تھے۔ دونوں ذراد ریر چپ جاپ بیٹھے انھیں دیکھتے رہے ، پھر برج سے بینچے اثر کرای طرف چل د شکاری دب دب قدموں آ مے برھتے۔ دھائیں دھائیں کرے بندوقیں چلتیں۔ کوئی، زخی موکر چیخا موانیج گرتا۔ راجہ اور نوشا کیچر اور پانی میں تھس کر اے نکال لاتے۔ برادل مشغله تھا۔ بہت دیر بعد جب شکاری تھے ہارے پڑاؤیر آکر اکٹھا ہوئے توانہوں نے دونوں کو ہو گوشت اور ڈبل روٹی کے کلڑے دیتے۔ سہ پہر کو جائے پلائی۔ دن ڈھلے تک وہ شکاریوں کے م باؤ ہو کرتے رہے۔

شام ہوگئے۔سورج مغرب میں اتر گیا۔ در ختوں کے سائے طویل ہو گئے۔افق پر مجری، روشی سیل گئے۔وریاکی چنیل موجیس دلہن کے سرخ آ فیل کی طرح لبرائے لگیس۔ شکاریول کہ جیب میں سوار ہو کر جا چکی متی۔ ہر طرف خاموثی تھی۔ مغرب میں بھرے ہوئے شوخ ریگ يرت جارب تھے۔

دونوں دن بھر کے تھکے ہارے شہر کی جانب چل دیے۔

نوشا گھر میں داخل ہوا تورات ہو چکی تھی۔ مال بے روز گاری کے باعث ان دنول ال يوں بھی بيزار تھی۔بات بات پر برس پ<sup>ر</sup>تی۔ نوشا تمام دن غائب ر ہالہٰذا وہ اور بھی جلی بھن <sup>جبھی</sup> جیے ہی وہ صحن میں پہنچا مال اس وقت باور چی خانے سے نکل کر دالان میں آگئی۔ نوشانے ہا

ن**ا کہاں: اچاکمہ غول کروہ میزاؤ: تشہرنے کی جکہ ،مرائے۔افق: وہ جکہ جہاں زمین اور آسان لیے ہوئے دکھا کی دیے ہیں، آس<sup>ان آا</sup>** چنیل بے چین ، شوڑ بیزار نارافر بلی مجنی تصییل محری بول-

نظرین بجار تمرے میں تھس جائے مگراس کی نظر پڑگئی۔ غضب ناک ہو کر بولی۔ ٠٠ رام خور، عصفوااب كيول واليس آيا؟ دن مجرجهال آواره كردى كر تار باو بين جاريبال كس

نوٹانے کوئی جواب نددیا۔ مال و مرتک کوسنے اور طعنے دیتی رہی۔ وہ چپ جاپ ایک طرف جا س پیٹے عمیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ کھانا لے کر آئی۔گرم گرم کھانے کی خوشبو نتقنوں میں کپنچی تووہ مریاسے کی طرح سہا ہوااس طرف بردھا۔ مال نے اسے بے رخی سے جھڑک دیا۔

" خروار جو کھانے پر ہاتھ لگایا۔ میں اپن ہڑیاں بیل پیل کے اس لیے محنت نہیں کرتی کہ تو منتذاح ام کی کھا کھا کراینڈ تا چرے۔"

نوٹا کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ سلطانہ نے سفارش کی۔ مال نے اسے بھی ایس سختی ے ڈاٹاکہ سہم کررہ گئ۔ای وقت او مجمی آگیا۔مال نے اے اپ قریب بلا کر بھالیا۔ تیوں نوشا کے سامنے کھانا کھاتے رہے۔ کسی نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔وہ خاموش بیٹھارک رک کران کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا۔اے تو تع تھی کہ مال ضرور کھانے پر بلائے گی۔ مگر جب سب کھانا کھا چکے اور سلطانہ برتن سمیٹ کر باور چی خانے کی طرف چل دی تو وہ تلملا کر رہ گیا۔ اسے سخت بوك لك ربى تقى فصے اور و كھ سے اس كاول بحر آيا۔ وہ خاموشى سے اٹھ كر كرے كے اندر چلاكيا اورائد مرے من بیشا سکیاں محرکر آنسو بہا تارہا۔

ذراد ریبعد وہ کمرے سے نکلا اور آنگن سے گزرتا ہوا باہر جانے والے دروازے کی جانب برها مال نے تکھے لہج میں ٹوکا۔" مجر باہر چلا۔"

نوشائے جواب نہیں دیا۔

مال غضب ناك بوكر بولى-"ايك باب كاجناب تواب والسند آنا-" ال نے بھی پلیٹ کر مال کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ " نہیں

وه تیزی سے چانا ہوا گھرسے باہر نکل گیا۔

لوستفادینا: برا محلا کبناله بیشیال پیلینا: بشیال محلانا، مراد بهت نیاده محت کریاله مشتوا: بینا کنا، مونا تازه آدی ایند ترجی مجرما: اکر کرچاناله

"اب بہت جلدی آگیا؟"

نوشانے اس کی بات خاموشی سے سی اور زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر چپ جاپ تر جاکر بیٹھ گیا۔

راجہ نے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ فور اُبھانپ گیا کہ ملا کچھ گڑ بڑے۔

"اب نوش، كياكس ب جھر ابوكيا؟"

"نوشانے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔" راجہ میں اگر تیرے ساتھ، رہوں تو مجھے رکھ لے گا؟"

"كيول؟"راجهاور جيرت زده مو كيا-

"ميل گھر نہيں جاؤل گا۔"

" آخر بات کیا ہو گی؟"

نوشائے آبدیدہ ہو کر بتایا۔ "امال نے مجھے گھرے نکال دیا۔" یہ کہتے وہ بے اختیار دہ راجہ نے نور آتسلی دی۔ "اب تو تورونے لگا۔ گھبر اتا کیوں ہے؟ دونوں مزے سے یہال رہیں گ نوشا سسکیاں بھر کر شکوہ کرنے لگا۔ "مب مجھے ذکیل سجھتے ہیں۔ ہرایک برا کہتا ہے۔ ممرا میں کوئی نہیں۔ کوئی بھی نہیں۔"

"ابے میں تو موجود ہوں۔ تو کسی کی پر واہ نہ کر۔" راجہ نے اس کی دل جو ٹی کی۔" یہ اگم سالیاں سب ایک نمبر حرام کی جن ہوتی ہیں۔اب میر ی بی ماں کو دیکھے۔ساہے بہت ٹھاٹھ سے اللہ میں رہتی ہے اور میں یہاں بھیک ما نگتا بھر تا ہوں۔" یہ کہتے کہتے و کھ کا گہر اسامیہ اس کے چہریا میمیل عمیا۔

نوشاکواس کی بات پر سخت تعجب ہوا۔ ہو تق کی طرح آئیسیں پھاڑ کر بولا۔"اب تیم<sup>کا</sup> میہے؟"

مي نيا: صورت من ايم ازه لكاليك آبديده : رون ير آباده ول يوكى : تلى دى شائد : يش آرام شان و شوكت بوتن : احق

راجہ ترش روئی ہے بولا۔ 'کیوں نہیں ہے؟'' ''اور ہاپ؟''نوٹانے دریافت کیا۔

راجہ نے ٹھنڈی سانس مجر کر نوشا کو دیکھا۔ و کھ مجرے لیج میں گویا ہوا۔"یار! وہ تو فسادات میں اربحہ نے ٹھنڈی سانس مجر کر نوشا کو دیکھا۔ و کھ مجرے لیج میں گویا ہوا۔"یار! وہ تو فسادایا میں الدین میں اربحہ میں تقا۔ مجھے بہت مارا کر تا تھا۔ ایک روز میں نے جل کر گالی دے دی۔ سالا میرے تھا۔ ایک نبر حرامی تھا۔ مجھے بہت مارا کر تا تھا۔ ایک روز میں نے جل کر گالی دے دی۔ "اس نے منہ کھول کر سے پر چڑھ بیٹھا۔ جلتی سگریٹ سے میرامنہ چر کر زبان جلا ڈالی۔ بید دیکھے۔"اس نے منہ کھول کر زبان نکالی جس کے ایک گوشے میں مجمور اساد ھبا تھا۔ نوشا نے غور سے اس کی جلی ہوئی زبان و سیمی۔ اظہار ہدردی کے طور پر بولا۔

"سالا بزاحراي تفاـ"

''ایک نمبر حرام کا مخم تھا۔ میری زبان جلانے پر امال کو بھی بہت عصہ آیا تھا۔اس سالے سے تو کچھ کہا نہیں۔لیکن دوسرے ہی دن جھے بیتم خانے میں داخل کرادیا۔''

نوشائے ایک بار پھراسے احقوں کی طرح گول گول آئکھیں نکال کر دیکھا۔ جیرت زدہ ہو کر پوچھا۔"اب تو میٹیم خانے میں بھی رہ چکاہے؟"

"بیر سالی بھیک مانیکے کی عادت و ہیں ہے تو پڑی ہے۔ وہاں سالا ایک ملاں تھا۔ یہ کمی واڑھی تھے۔ پھوٹا مہتم تو ذراا چھا تھے۔ پانچوں وقت نماز پڑھتا تھا۔ پر ایک نمبری تھا۔ سب اس ہے ڈرتے تھے۔ چھوٹا مہتم تو ذراا چھا تھا گر بڑا بہت پائی تھا۔ روزاند شام کو معائند کرنے آتا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں بید ہوتا۔ جو لڑکا پھیم کا لاتاب اس کی شامت آ جاتی۔ بیرا ایسی مار مارتا تھا کہ اب بھی یاد کرتا ہوں تو رو نکٹے کھڑے ہی جھوٹا تھا کہ اب بھی یاد کرتا ہوں تو رو نکٹے کھڑے کو جھاتے ہیں۔ "راجہ نے بیتم فانے کے بڑے مہتم کو ایک ہی سائس میں بہت سی گالیاں دے کر اپنے دول کا غبار ہلاکیا۔ "ایک روز جھے صرف گیارہ آنے ملے۔ بس اس بات پر اس کے آگ لگ گئا۔ شام نا مارکرونہ بنادیا۔ اس رات میں بیتم خانہ ہے نکل بھاگا۔ "
ورشانے پوچھا۔" وہاں ہے تم ماں کے ہاس گئے ہو گے ؟"

و حمائے کو چھا۔" وہال ہے تم مال کے پاس گئے ہو گئے ؟" " نئیل مار!وہ پھریٹیم خانے بھجوادیت\_وہ سالادڑ ھیل میری کھال او ھیڑ دیتا۔"

جل كرف عن أكر حتى : ينا / فتك ايك فمرى : مراد وحوك باز مهتم : فيجر وانتظام كرت وال بايى : كمينه وبد معاش رو تكف كمرت الانتخاص كافيا / وربا الله كافيا / وربا الله كافيا / وربا الله كافيا / وربا الله كافيا / وربا و الله كافيا / وربا كافيا / وربا و الله كافيا / وربا و الله كافيا / وربا كافيا / وربا و الله كافيا / وربا كافيا / ورب

"مال تم كوياد توكرتى موگى۔"نوشانے دلى زبان سے كہا۔ '' پية نہيں۔ پر ميں تواب اس كى صورت بھى نہيں ديھول گا۔'' نوشانے سوال کیا۔ "کیول؟" راجه خاموش بیشار ہا۔

112

نوشاا صرار كرنے لكا- "يار آخر بات كيا ہے؟"اس نے قدرے توقف كے بعد دريان ا "وور من توسيس بيا؟"

> " نہیں ہے۔ وہ توابھی تک لاہور ہی میں ہے۔ میں بھاگ کریہاں آگیا۔" "مجمی اس سے ملنے بھی نہیں گئے؟"نوشانے کرید کریو چھا۔

راجه كاچېره سرخ پر كيا- تيكيم لېچ ميس كويا بوا- "اباس كياس جاكر كياكرول كارمالى منڈی میں رنڈی کا پیشہ کرتی ہے۔ مجھی مل محق تو خداکی متم قتل کردوں گا۔ بشیرے کو جی ہم چھوڑوں گا۔ای سالے نے تواہے اس دھندے سے لگایا ہے۔" وہ نتھنے پھلا کر ہائینے لگا۔ نوٹا۔ مارے ڈر کے کوئی بات نہیں کی۔ دم بخود بیٹھارہا۔ ذراد برخاموش رہنے کے بعد راجہ نے کہا۔" بات میں نے تحقے بنا تودی لیکن تونے اگر کسی سے پچھ کہاسا تو سمجھ لینا چھانہ ہوگا۔" نوشائے جلدی جلدی قتمیں کھاکراہے یقین ولایا۔

راجہ کے چیرے پر چھائی ہوئی جھنجلاہٹ رفتہ رفتہ مٹتی جار ہی تھی اور د کھ کااحساس سائےا طرح پھیلتا جار ہاتھا۔ کھولی کے پچھواڑے کھنڈر میں ایک کتا خوفناک آواز سے رور ہاتھا۔ بہت دبا راجه کی آوازا مجری۔

> "يارميراتوجى عابتا باس سالے شهرى كوچھوڑدي بول كياكتا ہے؟" "محرجائي سے کہال؟"

"ابے کراچی چلیں گے۔ بڑے زوروں کاشہر ہے۔ کام تووہاں پیٹ سانی مل جاتا ہے۔ گل نے مسکراکر بتالا۔

نوشافورار ضامند ہو گیا۔" میں بھی تیرے ساتھ ہی چلوں گا۔یار واقعی اب یہال رہے کھ

وحندا: مراد كروه كام\_ پچهواژے: كيچل طرف\_ ميث ساني: فورآ

راجه ذو شي ہے احمیل کر بولا۔" تو پھر ملاای بات پر پلاؤوالا ہاتھ۔" دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ د بوچ لیا۔ اس وقت وہ کسی انجانی مسرت سے یر شار تھے۔ان کے لیے اس احساس میں بڑی دل کشی تھی کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دیں گے جس میں ہر ر لم نی د کھ ہی د کھ تھے۔ان د کھول سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اب انہوں نے راستہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ا مجیاں لذت سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ شامی پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی راجہ نے زور کا نعرہ گاید"آیار۔بس تیری بی کسر تھی۔"

لکین شامی اس پر جوش خیر مقدم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ وہ اداس اور مرجھایا ہوا نظر آرہاتھا۔ نوشائے اس کی میہ حالت دیکھی تو گھبر اکر پو تچیا۔'' اب حیپ حیپ کیوں ہے؟''

وه فاموش ربار اجه ف وثب كروريافت كيا-"اب منه سه توبول- آخر بات كياب؟" اس نے آستہ آستہ بتایا۔"سالے ڈاکٹر موٹونے اباسے میری شکایت کروی۔ بس ای بات رانہوں نے مجھے ارناشر وع کرویا۔اب تک کریں درد ہورہاہے۔ "وہائی کرسہلانے لگا۔ راجے نے کہا۔" تو نے اباہے کہا نہیں کہ اصلی بات کیا تھی۔"

"ارانہوں نے میری سی ہی کب۔ بس ایک دم دھنکنا شروع کردیا۔ ڈاکٹر موثو کے ساتھ

سالااس کالز کا بھی تھا۔ خوب خوش ہور ہاتھا۔ یار کتنی ذلت کی بات ہے۔ "اس کی آواز بھر آگئی۔

نوشانے فور اُسے بتایا۔ "ابے ہم دونوں تو کراچی جارہے ہیں۔ یہال اب ر بنا بالکل بیکارہے۔ جےدیکھوگالیالدےرہاہے۔ماررہاہے۔"

ا شامی نے جیرت زدہ نظروں ہے پہلے نوشا کو دیکھا پھر راجہ سے پوچھا''کیوں بے راجہ! پیہ نوشے ٹھیک کہدرہاہے؟"

"إل بن انواب يمي يروگرام ہے۔ مير اتو بي چاہتاہے كه تو بھي ہمارے ساتھ چل۔ تينوں ٹھاٹھسے دہاں رہیں گے۔ند کسی سالے کاڈرند کسی کی دھونس۔"

شائی پہلے تو کھے جمجا، پھر آمادہ ہو گیا۔اب سوال سے تھاکہ سفر کے لیے رقم کہال سے مہیا کی جلئے۔ مید ملد شای نے حل کر دیا۔ اس کے پاس اخباروں کی بکری کے تمیں روپے موجود تھے۔ وبالسائه كروه مركياور چيكے سارے روپے نكال لايا۔

مر: کک فیف کر: ڈائن کر و حنگنا: بہت زیادہ ارنار د حوض: د حمی۔

رات کے دس بجے کاعمل تھا۔ پونے گیارہ بج ایک پینجرٹرین کراچی جاتی تھی۔ انہور سومیا، کل تک انظار کیول کیا جائے۔ سیدھے اسٹیشن پہنچے۔ ٹکٹ خریدے اور ٹرین میں موان کراچی روانہ ہو گئے۔

(m)·

رات آ دھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔

راجہ، نوشااور شامی ریل گاڑی کے تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں سفر کررہے تھے، فرش پرٹائکیں پھیلائے بے خبر سور ہاتھا۔ قریب ہی ٹوشااور شامی بیٹے او کگھ رہے تھے۔ بہل ک زروروشیٰ میں مسافر سامان کے بندلول کی طرح بھرے ہوئے تھے۔ پچھ سورہے تھے۔ کھا رہے تھے اور پکھا ایسے بھی تھے جو جاگنے کی کوشش کررہے تھے۔

نوشانے اجاتک راجہ کو جھنجوڑ کر جگانے کی کوشش کی مگروہ بڑی گہری نبیند میں تھا۔ کر، بدل کرمند دوسری طرف چیرلیا\_نوشانے جل کراس دفعہ زورسے جینجوڑا\_راحہ نے آگو کو کراس کی جانب دیکھا۔ گڑ کر بولا۔

> "يارسونے دے۔ كيول خواہ مخواہ بريشان كر رہاہے؟" نوشانے آہتہ سے کہا۔"اب اٹھ تو۔"

راجه لمحه مجر تو آئکھیں بند کئے خاموش لیٹار ہا پھر گھبر اکراٹھ بیٹھا۔ یو چھا۔"کیابات ہے؟' نوشائے زبان سے تو کچھ نہ کھاالبتہ ایک آٹکھ دباکر شامی کی طرف اشارہ کیاجو دیوار کی طر مند کے آہشہ آہشہ سسکیال ممرر ہاتھا۔ راجہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ گھر ائی ہوئی نظرول شامی کو گھورنے لگا۔

فراد مردوای عالم میں بیٹارہا۔ پھر کھسک کرشامی کے قریب گیا۔ محبت ہے اس کے کلا برماته ركاكر آسته آسته تف تفيايا

"ابےرور ہاہے؟"

شامی نے کوئی جواب نددیا۔ برابر سسکیاں بھر تارہا۔ راجہ نے اس کے کان کے پاس منہ ک

سر سوشی کی۔ "اب بات کیاہے؟" سخی بار دریافت کرنے پر شامی مجرائی ہوئی آواز میں بولا۔" گھریاد آرہاہے۔"

راج کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئے۔اس نے شامی کو گندی می گالی دی۔"جب یہی بات منى توسالے مارے ساتھ آیا بى كيول تھا۔؟"

نوٹائے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگروہ اور بھی زیادہ سسکیاں بھرنے لگا۔اب اس ی آواز کمپار ٹمنٹ کی خاموشی میں صاف سنائی پڑر ہی تھی۔جو مسافر جاگ رہے تھے وہ مڑ مڑ کر تینوں كى جانب ديكھنے لگے۔ راجہ نے بریشان ہوكر نوشاہے كہا۔ "ياريہ سالا توسب كو پکڑوائے گا۔"اس کے لیج میں تشویش مقی۔

وشابھی سہاہوا تھا۔ دلی زبان ہے گویا ہوا۔"سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔"

وونوں نے چیکار کر خاموش کرانے کی کو شش کی توشامی اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ راجہ غصے تا مملاا تھا۔ اس کا بی جا ہا کہ شامی کی گرون دبوج کر خوب مارے مگر مسافروں کے ڈرسے مچھ نہ کر رکا۔ آخر دونوں نے طے کیا کہ اٹلے اسٹیشن پر شامی کو سمجھا بچھا کر منانے کی کو شش کی جائے۔ اب سفر جاری رکھناان کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ جیسے ہی ٹرین ایک اسٹیشن پررکی دونوں شامی کے ہمراہ کمیار شمنٹ سے باہر آگئے۔

یه چیوٹا ساقصباتی اسٹیشن تھا ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ ٹرین ذرادیر رک کر روانہ ہوگئی المثيثن كے سائے ميں چند لحول كے ليے الحل بيد ابوئى چر بر طرف بوكا عالم طارى مو كيا۔اسميثن کی محقر عمارت میں دھندلا سالیب روش تھاجو ہر سمت تھلیے ہوئے اندھیرے میں روشی کا دھبا معلوم ہور ہاتھا۔

تنول اسٹیشن سے باہر جانے کے بجائے پلیٹ فارم ہی کے ایک کوشے میں تظہر گئے۔شامی الجحاتك سسكيال مجرد بإتفار

الجد جلا ہوا تو تھاہی اس نے جھنجلا کر کئی گالیاں دیں۔ مار نے کے لیے بھی جھپٹا۔ مگر نوشا نے مجما بجماکر مارپیٹ سے بازر کھا۔ شامی نے خوفزدہ ہو کررونا بند کر دیا۔

مٹیوں نے ملے کیا کہ صبح تڑ کے جوٹرین آئے گیاس سے سفر کیا جائے۔ شامی نے گھرواپس

تن بران على أهم الكنا: سخت هد آنا بوكاعالم: ديراني، عمل خامو تي من ترك : مجمور ي

جانے کاارادہ ترک کر دیا تھا۔اب وہ کسی حد تک مطمئن نظر آرہے تھے اور ہنس ہنس کر ہاتیں کر تھے۔ تینوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات ڈھلنے گلی تھی۔ ہوامیں خنگی آگئی تھی۔ مناار

نیند کاغلبہ ہوا تو تینوں او تکھنے لگے اور وہیں پھریلے فرش پر سوگئے۔

ہر طرف د هوپ چھیلی تھی۔ سورج پڑھ کر در ختوں کی بلندی پر پہنٹی گیا تھاراجہ کی آگھ کل اس نے دیکھاایک خارش زدہ کتا برا بربیٹھااپنی گردن زور زور سے کھجار ہاتھا۔ راجہ گھبر اکراٹھ بہلا کمادم دباکر بھاگ گیا۔ راجہ کو بید دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ نوشا تو وہیں پڑاسور ہاتھا مگر شامی کا کھ پتہ نہ تھا۔اس نے فور انوشا کو جگایا۔ وونوں دیر تک شامی کا نظار کرتے رہے کہ شاید کہیں ادھراُدم جِلاً گیا ہو تو آ حائے۔

محرشامی رات کے چھلے پہر آنے والی ٹرین سے واپس جاچکا تھا۔اس نے کسی کو کانوں کان إ نه ہونے دی۔ جیکے سے کھیک گیا۔

راجداور نوشااس قدر گہری نیندسوئے تھے کہ کراچی جانے والی گاڑی جب صبح تؤکے الله ان کی آگھ نہ تھلی۔ دوسری گاڑی سہ پہر کو آتی تھی۔ سب سے بڑی پریشانی سے تھی کہ ساری رأم شامی ہی کے پاس تھی جے وہ اپنے ساتھ لے کمیا تھا۔ دونوں کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ خیرین ب ہونی کہ مکث راجہ کے پاس رہ گئے ہتے۔

ون جروہ پلیٹ فارم پرایک در خت کے نینج سیٹے رہے۔ چار بجے کے قریب ٹرین آئی آوا اس میں بیٹھ کر کراچی روانہ ہوگئے۔

جبوه کراچی پہنچے تو پہررات ہو چکی تھی۔ اجنبی شہر،ند کسی سے جان ندیجیان،رات کادت دونول جاتے بھی کہال۔ سفر کے تھے ہارے اور دن بھرکی بھوک سے نڈھال وہ مسافر خانے کے ایک کونے میں جا کریڑ گئے۔

رات آسته آسته گزرتی گئی۔سناٹابر حتا گیا۔

مسافر خانے میں اگاد کا مسافر رہ گئے تھے۔ وہ ٹا ٹکیں پیار کر سو گئے تھے یااو ٹکھ رہے تھے۔ کم

ا العباقي: برمواش کا کيال: نهايت چالا کنيد استفهار: موال او سان شطام و نا : حواس درست ندر د بنايد و س نمبريا: فراذيا، بدمها ش-

راجداور نوشاکو بھوک کے مارے نیند نہیں آرہی تھی۔

رات مجے مسافر خانے میں ایک مخص داخل ہوا۔ وہ حال ڈھال اور وضع قطع سے او ہاش اور كائيان نظر آتا تفاراس نے چارول طرف تجسس انگیز نظروں سے دیکھا۔ مسافر خانے كاایک سرے ہے دوسرے تک چکر لگایا۔اچانک اس کی نظران دونوں پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹکااور میکھی نظروں ہے دیکتا ہواان کے قریب چلا گیا۔ ذراد مریک وہ خاموش کھڑار ہا پھر اطمینان سے ان کے

اس نے بیٹے ہی ابو جھا۔"گھرسے بھاگ کر آئے ہو؟"

نوشاتودم بخود ہو کرڈر گیا۔البتہ راجہ نے کسی قدر نڈر ہو کرجواب دیا۔ " نہیں جی، ہم تواپ مامول کے ہاس آئے ہیں۔"

"كہال رہتاہے تمہار امامول؟"

اں غیر متوقع استفسار پر راجہ گھبر اگیا۔اے شہر کے کسی علاقے کانام ہی معلوم نہیں تھا۔ كل باراً أيا تها- بكلاكر بولا- "وه--وه--وبالرجع بين-ادهر-"اس في ايك طرف باته اللها

وہ مخض ایک آنکھ دباکر بدمعاشی ہے مسکرایا۔"جھوٹ بولو کے تواستاد سیدھے حوالات میں ہو گے۔"اب توراجہ کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ سہمی ہوئی نظروں سے اجنبی کی جانب دیکھنے لگا۔ واب تکلفی سے ہننے لگا۔اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، دونوں کی طرف بڑھاکر بولا۔"لو پہلے سکر بید عنوشا تو خاموش بیشار ہا۔ مگر راجہ نے ایکچاتے ہوئے ایک سکریٹ نکال ہی لی۔ السانے اچس جلا کر راجہ کی سگریٹ سلگائی۔ کندھا تھیک کر بولا۔"ڈرومت۔ مجھ سے تم کو پچھ فَا مُونِي بِنِيجِ گا۔ويے يه كرا چى سالا بہت خزاب شهر ہے۔ يبال ايك سے ايك برادس نمبريابراہے۔" دونول غامو ثی ہے اس کی باتیں سنتے رہے۔ لمحہ بھررک کر اس نے کہا۔ "کسی ایسے ویسے

كالول كان خبر شه موما: اس طرح كوئى بات بوماكه دوسر ، كوذرا بهى خبر شهو\_

كے چكريس پرگئے توسمجھ لوگئے كام سے۔"

انہوں نے خو فزدہ نظروں ہے اسے دیکھا۔وہ بڑے اطمینان سے ان کے سامنے میٹھا تا۔ نے جیب سے دوبارہ سگریٹ کا پکٹ نکالا۔اس دفعہ اس نے اپنی سگریٹ سلگائی۔ لمباکش لا یو چھا۔"نو کری کرو گے ؟"

دونوں نے ایک ساتھ چونک کراہے دیکھا۔ جلدی جلدی گردن ہلا کراپٹی رضا مندی کا<sub>اگم</sub> كيا۔ وہ ذراد برخاموش بينھا پچھ سوچار ہا پھر تنكھے ليج ميں بولا۔ "دھندے سے توميں تم دونون لكوادول كالمركوني كربوبوني تواجيها نبيس بوكا\_"

ان کی سمجھ میں اس محض کی بات کا مطلب نہ آیا۔ وہ احقوں کی طرح اسے دیکھنے گئے۔ گرا نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"اچھاتو پھر آؤمیرے ساتھ۔"

دونوں اس کے ہمراہ ہوگئے۔اسٹیشن سے نکل کر باہر سڑک پر آئے اور مختلف راستوں کے چکر کا شتے ہوئے کوئی بون گھنٹے بعد ایک مکان کے سامنے جاکر تھہر گئے۔ یہ علاقہ اسٹیشن سے زبا دور نہیں تھا۔ آبادی خاصی تھنی تھی۔ گر گندی اور بے تر تیب تھی۔ جس میں تنگ اور پر چ گابا تھیں۔ بیشتر مکانات کیے اور نیم پختہ تھے۔ گروہ مکان پختہ تھا۔ الگ تھلگ تھااور ایک گل کے گل تھا۔ اس کی دیواریں بلند تھیں۔ اور دھلے ہوئے کیروں کی طرح اجلی نظر آرہی تھیں۔ جاردا طرف گہرا سناتا تھا۔ گلی کے اندر اند عیرا بھی تھا۔ راجہ اور نوشا خاموش کھڑے رہے۔اس شخف۔ آ مے بڑھ کروروازے پر آہتدے دستک دی۔

> دروازہ تو نہیں کھلا۔البتہ کی نے کھڑ کی کا ایک پٹ کھول کر بوچھا۔"کون؟" «میں ہول جی رحمان۔"وہ هخص بولا۔ ....

"اچھااچھا۔"اند ھیرے میں کسی کی آواز ابھری لیکن اس کا چیرہ نظرنہ آسکا۔

ذراد مر بعد در دازہ کھل گیا۔ رحمان دونوں کے ہمراہ اندر واخل ہو گیا۔ اند هیرے دالا<sup>ن ن</sup> گزر کروہ کمرے میں پنچے جہال لیمپ کی دھندلی روشنی میں گٹھے ہوئے جہم اور میانہ قد کا ایک آ<sup>دا</sup> آ تکھیں بند کئے سرکی مالش کرر ہاتھا۔وہ گھٹوں تک او ٹچی لنگی با ندھے ہوئے تھا۔ بدن ہر صرف بناا

ي عجيده بل كماتي مولك مخامواجهم: مضوط جمر مياندقد: درمياند قد مند لباند حمودار

تنی رجان نے کھکار کراہے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بے تکلفی سے بولا۔ "میں نے کہا شاہ تی! بہت زورول کی چی ہو اُر بی ہے۔"

شاہ جی نے بغیر آ تکھیں کھولے ہوئے جواب دیا۔ 'کہال رہائے دنوں تک؟" رجان نے مسکین می صورت بناکر کہا۔" بیار پڑ گیا تھا۔ جی۔"

"اوئے خانہ خراب۔ بے ایمان ہر بار تو یہی کہتا ہے۔" اس وفعہ اس نے آ تکھیں کھول کر ر کیے۔ گر چیسے ہی راجہ اور نوشا پر نظر پڑگ وہ چو نکا۔ فور اُپو چھا۔ " ووٹوں تیرے ساتھ آئے ہیں؟" اس نے قدرے تو تف کیا۔" مشیشن سے لایاہے؟"

رحان نے آئے مار کر جلدی سے کہا۔" ہال جی بے چارے گھرے روٹھ کر چلے آئے۔مسافر خانے میں بڑے تھے۔ یہاں ان کا کوئی جان پہچان کا بھی نہیں۔ میں اپنے ساتھ لے آیا۔ رکھ لو پڑے

شاہ جی نے اس کی باتیں س کر لمبی "مول" کی۔ دونوں کو گہری نظروں سے دیکھا۔"ویسے تو مُيك مُماك لكتي بير-"

رحمان فے اس کی بات کا ف کر فور اُ کہا۔ "معیبت کے مارے ہوئے ہیں جی۔ و هندے سے لگ جائیں گے۔تم کوزندگی مجر دعائیں دیں گے۔"

وه گردن بلا کر بولا۔ "اچھا، اچھا۔" پھر ان سے مخاطب ہوا۔ "کب آئے جی تم دونوں یہاں؟" راجه نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔" آج بی آئے تھے۔"

شاہ جی نے گردن گھما کر رحمان کو دیکھا۔" تو پھران کو رکھ لیاجائے؟"

"ان كولايا تواس ليے ہوں\_"

--"اكسنة دونول كى جانب نظر بحر كرديكها-" تم نے روثی شوٹی بھی كھائى؟"

دونول سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ شاہ جی نے چپی کرنے والے مالشے سے کہا۔ "اوے نُكَ الماموش سے ال كر آ\_"

عبرالله عرف د لا جانے لگا تواس نے ٹو کا۔" دیکھے وہ کونے والا کمرہ خالی کرادینا۔ دونوں اس میں ہیں گے۔ آج توان کو کہیں اور سلادے۔ "وہ نوشااور راجہ کی طرف متوجہ ہوا۔" جاؤجی تم اس

کے ساتھ۔ڈٹ کرروٹی کھاؤاور آرام کرو۔" وونول خامو ثی ہے ولا کے پیچیے کیچیے کمرے سے چلے گئے۔

شاه جی نے رحمان سے دریافت کیا۔ "ہاں جی اب معاملے کی بات کرو کیالو عے؟" "شاہ جی آج توسید سے ہاتھ سے سوسو کے ہیں کرارے کرارے دلوادو۔ خداقتم برا

شاہ جی نے اسے جھڑک دیا۔" ٹھیک ٹھیک بات کر۔ ہزارے ایک پیسہ زیادہ نہیں ملے می "ارے شاہ جی! کیا ظلم کررہے ہو۔ائے میں سودانہ ہوگا۔ واپس بلوالو۔ انجی توانہوں تمہارانمک بھی نہیں چکھا۔"

شاہ جی نے اسے میکیسی نظروں سے دیکھا۔ "ولالی کرتے کرتے وادا گیری تونے کب شروع کردی؟ کمال میں رہ کھال میں۔زیادہ پیترے بازی ندد کھا۔ اراجائے گا۔" رحمان رونی صورت بنا کر بولا۔ "جب ہی تومیں تمہارے لیے مال نہیں لا تا۔" "چل چل شوے نہ بہا۔ سواور لے لے۔"

ر حمان نے تھوڑی حیل و جست کرنے کے بعد شاہ بی کو پیدرہ سورویے پر راضی کر لیا۔ سورہ اس وفت مل گئے۔ بقیہ چورہ سوکے لیے شاہ تی نے وعدہ کیا کہ تیسرے دن ادا کر دئے جائیں گے۔ رحمان سوروپے لے کر چلا گیا۔ شاہ جی خاموش بیشارہا۔ تھوڑی دیر بعد ولاواپس آگیا۔

"دونوں کوروٹی کھلادی؟"

وه مستعدى سے بولا۔ "مال جی۔"

"دونول كوبلا كريهال لا\_"

دلافورا جاکردونوں کوایے ہمراہ لے آیا۔ شاہ جی نے انہیں دیکھ کر کسی قدر شفقت ہے کا "رونی پیپ بھر کر کھائی؟"

اس تمام عرصے میں نوشا پہلی مرتبہ بولا۔"خوب پیپ بھر کر کھائی ہے۔"

دلالى: مواكروانكا چيد داداكيرى: مدما تي كمال جي رينا: او قات جي رينا، جيت جي رينا پيترے بازي: يوشياري ا شوے بہانا: لاٹ موٹ رونا، و کھاوے کے آنو بہانا۔ حیل و جحت: بحث و تحرار

"ارمے تو بھی بولنے لگا۔"

نوشاشر ہا گیا۔ شاہ جی بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ اس نے مسکر اکر بو چھا۔" چائے ہو گے؟" وونوں نے آمادگی کا ظہار کیا تواس نے گردن موڑ کر دلا کو مخاطب کیا۔" دیتے دوسنگل چاہے

راج کو سگریٹ کی طلب ستارہی تھی۔ دبی زبان سے بولا۔ "شاہ جی! ایک سگریٹ مھی

الدى بوے باد منك بن سے بنا۔ "او تيرا فائه خراب، سكريك بھى بنيا ہے۔"اس نے دلا ی جانب دیکھا۔"ان کے لیے پاسٹک شوکوایک پاکٹ بھی لادے۔"

ووٹوں کے چیرے پر تازگی آگئ۔شاہ تی اس وقت بادشاہ بنا ہوا تھا۔اس نے بے نیازی سے یو چھا۔"اور کچھ ؟" راجہ اور نوشانے انکار میں گرون ہلادی۔شاہ جی نے دونوں کا جائزہ لیا۔ان کے لباس گندے اور بوسیدہ تھے۔ راجہ ننگے پیر تھا۔ نوشاجوتے پہنے ہوئے تھا۔ مگران کی حالت بھی خستہ تمی۔ایک جوتے کے اگلے جھے سے اگلو ٹھا جھانک رہا تھا۔

> "کیول جی تم دونول کے پاس کیڑے لتے بھی ہیں؟" دونول ایک ساتھ بونے۔" منہیں۔"

شاہ تی نے ولا کے لیے ایک اور تھم صادر کیا۔ "کل تونے بازار جانا ہے۔ ان کے لیے دو شلوار دل اور کر تول کا کپڑا لے آنا۔ ماسر سے کہنا فنا فٹ سی دے۔ موچی کلی سے دو پشور می چپلیاں اور ٹوپیاں بھی۔ دیتے نباب بنادے ان کو۔"

وہ ان کو "نباب" کے لیے ابھی اور نہ جانے کیا پچھ کر تااسی اثنامیں باہر سے دروازہ کھلنے کی اُواز آئی۔ شاہ جی نے چو کنا ہو کر دروازے کی جانب دیکھا۔ باہر دالان میں بھاری قد مول کی آواز الجرئ پر لی جلی سر موشیوں کی جنبصنا ہے سنائی دی۔ شاہ جی کنٹی ٹانگ کے اوپر چڑھا کر ، ایک ہاتھ سے دان کھچانے لگا۔

"تم جا کراب سوجاؤ۔ دیتے! ان کو سونے کی جگہ بتادے۔" شاہ جی نے دونوں کو رخصت گردیا۔ وہ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے عبداللہ عرف دلاکے ہمراہ کمرے سے باہر چلے گئے۔

گلوگی: دخامن کلسب فرهنگایین: براطریقد خنند: تواب.

قدردہ سوچتیں ای قدردل میں نئے نئے وسوسے پیدا ہوتے۔ قدردہ سوچتیں ای قومال نے اسے فور أ نوشا کی تلاش میں بھیجااور اس کی واپسی کا انتظار

ر نے گی۔

و کھنٹے بھر بعد اتو آیا تو وہ اکیلاتھا۔اے تنہاد کھ کرمال کے دل پر گھونساسالگا۔اتو کا چہرہ دھوپ کی تمازے ہے تمتمار ہاتھا۔ بالوں پر گرداور آئکھوں میں تھکن تھی۔وہ منج کا بھوکا پیاسا تھا۔مال نے اے کھنا نکال کردیا۔ گرخود پچھ بھی نہ کھایا۔ نڈھال ہو کر کمرے میں جاکرلیٹ گئی۔

شام ہونے سے کچھ دیر پیشتر سلمان آیا۔ مال نے نوشا کی گشدگی کی اسے بھی اطلاع دی۔ وہ ای وقت انو کو ای اسے بھی اطلاع دی۔ وہ ای وقت انو کو انہاں اس کے شمکانے تھے ہر جگہ دور ناد کئے کے ہر لڑکے سے دریافت کیا۔ کسی نے کوئی سراغ نہ دیا۔ شامی سے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں کے بھی کے بھی انہوں کے بھی کے ب

"میں نے تواہے ہفتے بھرے نہیں دیکھا۔"

دیر تک وہ جگہ جگہ نوشا کو تلاش کرتے رہے۔ شام کا اند عیرا ہر طرف سیمیل عمیا۔ روشنیاں جمللانے لگیں۔ عمر نوشاک کوئی خبر نہ ملی۔

سلمان جب انو کے ساتھ نوشا کے بغیرواپس پہنچا تو گھر میں کہرام چی گیا۔ مال پھوٹ پھوٹ کر روٹ گی۔ کمرے میں سلطانہ کی سسکیال رک رک کرا بھررہ بی تھیں۔ سلمان سر جھکائے دالان میں فاموش میٹھا تھا۔ لیمپ کی ریو قان زدہ زردروشنی میں سب کے چہرے پر چھا ئیوں کی طرح و ھندلے نظر آرہے تھے۔

سلمان کچه در کهم کر چلا گیا۔

ال روز گھر میں کسی نے پچھے خبیں کھایا۔ اتو تو دیوار سے فیک لگا کر او تکھتے او تکھتے سوگیا۔ گھر مطاننداوراس کی مال کو نیندند آئی۔ رات کا ساٹا ہو ھتا جار ہاتھا۔ گلی کی چبل پہل ختم ہوتی جارہی تھی۔ کتا کے مجو تکنے کی آوازیں او فچی ہوتی جارہی تھیں۔ گھر پر موت کی می ویرانی چھائی تھی۔ پھر اس کوت میں مال کی آواز ابھری۔

"بین الله سے دعا کرو۔"

فصل چہارم

(I)

نوشا کے اچانک غائب ہو جانے سے گھر میں کھابل مچ گئے۔

رات کو دہ دالیں نہیں پہنچا تو سویرے ہی سویرے مال نے بوچھا۔"ارے یہ نوشاا بھی تک ہ آیا؟"کوئی اس کی بات کا کیا جواب دیتا۔ وہ جھنجلا کر نوشا کو کو سنے پیٹنے گلی اور دیر تک بوبڑاتی رہی۔ چڑھ گیا۔ ہر طرف دھوپ بھیل گئی۔ اتو کتابیں سنجال کر اسکول چلا گیا۔ گلی میں بھیری لگانے دال کی آوازیں امجرنے لگیں۔ مخلے کے بچوں نے شور مجاناشر وع کر دیالیکن نوشاکا کہیں پیتانہ چلا۔

مال نے جھنجلانا اور بڑبڑانا بند کر دیا تھا۔ اب اسے تشویش لاحق ہوئی۔ بار بار دروائے۔
جانب نظرا تھ جاتی۔ آج تک نوشااتی دیر گھرسے باہر خمیں رہا تھا۔ اسے رورہ کر رات کی ہاٹمہ
آر بی تھیں۔ ہر بار سوچتی کہیں تج کچ وہ ناراض ہو کر کسی طرف چلا تو نہیں گیا۔ اسپٹاس فد۔
اظہار اس نے سلطانہ سے بھی کیا جو دالان ہیں بیٹھی بیڑی کے پتے تراش رہی تھی۔ اسے ڈر تھا
کہیں ساری آئی گئ اس کے سرنہ جائے۔ جب وہ ان خدشات کے بارے ہیں سوچتی تو دل بی دل فوشاکو کوسنے دیتی۔ حرامی نے خواہ مخواہ پریشانی ہیں ڈال دیا۔ نہ جانے کہاں وابی تباہی گھوم رہا ہوگا۔
اسی اد جیز بن میں دو پہر ہوگئی۔ گھر کے کام کاج میں اس کادل نہیں لگ رہا تھا۔ گل میں کہ اور اس کے کان کھڑے ہوئے۔ سلطانہ بھیا
آ داز انجرتی وہ چو تک پڑتی۔ دروازے پر آجٹ ہوئی اور اس کے کان کھڑے ہوئے۔ سلطانہ بھیا

خدشه: خوف، خطره مرّاشا: كانك وانى تإلى: آواره ادهيرين : سوچ يجار، خورو فكر قياس آرائيال كرنا: ائداته از يا لكان

والاستنادة الموادة والمسترادة والمراجع المرام عن المروابين المرام المرام

اس نے آنسو پو تخیے اور اٹھ کراسی وقت عشل کیا۔ دھلے ہوئے اجلے کپڑے پہنے اور مورا کر نماز پڑھنے گل۔ سلطانہ بھی وضو کر کے اس کے پاس آگئ۔ نماز سے فارغ ہو کر مال رہا؛ سجدے میں پڑی رور و کر دعائیں ماگئی رہی۔

جبرات آدھی ہوگئ اور ہر طرف ہو کا عالم طاری ہوگیا تو مال سلطانہ کے ہمراہ باہر می آگئ۔ آسان کے نیچے برہنہ سر ہو کر دونوں گڑگڑ اکر دعائیں مانگنے لگیں۔ان کی آنکھوں ہے ا جاری تھے۔ ہونٹ آہتہ آہتہ بل رہے تھے۔ بھی بھی ماں بے قرار ہو کراونچی آوازیں کہتی۔

"الله! میں بہت مصیبت زوہ ہول۔ میرے بیچ کو مجھ سے ملادے۔ میں رائڈ بیوہ ہول۔ کوئی سہار انہیں، میر اکوئی نہیں۔ ہائے میر اکوئی بھی تو نہیں۔"

وہ بلک بلک کررونے لگتی۔ سلطانہ کی آواز بھی بھراجاتی۔ اس کی سسکیاں ابھرنے لگتی۔ آسان پر تارے آ نسوؤں کے قطروں کی طرح جھلملار ہے تھے۔ رات ڈھلتی گئے۔ سارار رنگت کا فوری پڑگئی۔ جواسر دہو گئے۔ اوس سے درودیوار بھیگ گئے۔ دونوں برہنہ سرصحن ٹان مہل کردعا میں مائتی رہیں، گڑگڑاتی رہیں، اشک بہاتی رہیں۔

ساری رات پریشانی اور بے قراری میں گزری۔پھر کئی را تیں اس عالم میں گزری۔ اللہ ا روکر براعال کر لیا تھا۔ وہ ہروقت چپ بیٹی رہتی۔ بھی مجھی شنڈی سانس بھرے بے خیالی ٹی ا "یا اللہ! میر ایچہ نہ جانے کہاں ہوگا۔ ہائے یہ کیا ہوگیا۔"

پریٹان سا نظر آتا۔ لباس میں بے نیازی، بال الجھے ہوئے، آتھوں میں دبے دب کرب کے سائے۔ عام طور پروہ خاموش رہتا۔ گھڑی دو گھڑی بات کر تا۔ وہ بھی اتو کے بارے میں۔اس کاارادہ خاکہ اَو کو کی ایچھے اسکول میں داخل کر ادبا جائے۔ اسے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے۔ اتواگر موجود ہو تا تو خاکہ رہوں کہ متعلق یو چھتا۔ کہ بیں منگوا تا اور دیر تک بیٹھا اسے پڑھا تار ہتا۔ اس عرصے میں بھی بھار رہوں کی جھک نظر آجاتی۔ یہ لمحہ بڑا حسین ہو تا۔ ایسا محسوس ہو تا جیسے خو شبو میں بسا ہوا جمود کا پاس سے گزرجائے۔

## **⊕** ⊕

شام کا دقت تھا ہلکی ہلکی ہو ندا باندی ہورہی تھی۔ آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ گھرپر دیرانی چھائی تھی۔ لیپ کی دھندلی روشن میں سب خاموش بیٹھے تھ۔ گھر میں صحے کچھ نہیں پکا تھا۔ نقابت کے باعث سب کی طبیعتیں نڈھال تھیں۔

مال بت بنی، کھوئی کھوئی نظروں سے آگئن کی دیوار کو تک رہی تھی جس پر برابر والے مکان میں گئے ہوئے شیشم کے در خت کا مہیب سابیہ ہوا کے جھو تکوں کے ساتھ لہرار ہاتھا۔ ابھی ابھی وہ اؤکوار کر بیٹی تھی جو بھوک سے بے قرار ہو کر رونے لگاتھا اور سمجھائے بجھائے پر بھی رو تارہا۔ ابدہ کمرے بیل پڑا ہوا سسکیاں بھر رہاتھا۔ مارنے کو تو وہ مار بیٹی مگر اب خود کو ملامت کر رہی تھی۔ اکا وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔

سلمان آیا تھا۔ مال نے اندر بلالیا۔ اسے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوگئی۔ سلمان کی قمیص پر جگہ جگہ خون کے مرخ مرٹ و جبے تھے۔ ایک آئکھ سوجی ہوئی تھی۔ بال جھر کرچہرے پر آگئے تھے۔ اس نے مجراکر پوچھا۔

"ارك بدكيا بوحميا؟"

دو بے نیازی سے بولا۔" تا نگے سے آرہاتھا۔ سڑک کیلی تھی۔ گھوڑے کا پیر پھسل گیا۔ تا نگا گفت چوٹ آگئی۔" مگریہ چوٹ تا نگا لٹنے کی نہیں تھی۔ اس کی لال لال آ تھوں سے پہتہ چلنا تھا لرکی سے لؤکر آیا ہے۔ لیکن نوشاکی مال کواس کی بات پریقین آگیا۔

مال نے جلری سے سلطانہ کو باور چی خانے میں جمیجا۔ پانی گرم کروایا۔ اور اس کے بازواور

اب از کار گردگارو کوری: یک در پر ک کئے۔ نقابت: کروری مهیب: ڈراویے والا۔

کندھے پر جوز خم تھے ان کواپنے ہاتھ سے صاف کرنے گئی۔ بارش یکا یک تیز ہو گئے۔ پانی کے ، موٹے قطرے شور کرتے ہوئے گرنے لگے۔ رات اور گہری ہو گئی۔ موسلا دھار بارش برا<sub>ی</sub> رہی۔ ہوا کے جھکڑ سٹیال بجاتے ہوئے چل رہے تھے۔ الی طوفانی رات میں سلمان کے ہا

کوئی امکان نہ تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے اصرار بھی کر تار ہا گھر نوشاکی مال نے ایک نہ سی۔ داللہ چار پائی بچھا کر بستر لگادیا۔ بچھ دیر بستر پر لیٹاوہ باتیں کر تار ہا گھرز خوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تم زیادہ دیر یا تیں نہ کر سکا۔ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مال اٹھ کر کمرے میں ہا بارش کے قطرے شیشم کے پتوں پر گرتے رہے۔ ہواکی تیز مرسر اہث رک رک کر اجمر تی رہ

میارہ بجے کے قریب بارش کا زور ٹوٹا۔ بینہ بند ہو گیا تھالیکن ہوا تیز چلتی رہی۔ بادل اللہ میں میں میں میں اللہ م

اس وقت نیاز کو گھر میں بلایا جائے یا ٹال دیا جائے۔ سلمان کو دیکھ کرنہ جانے کیا سوچ۔ مزان الله مجمی هنگی تھا۔ خدا معلوم کیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ وہ خاموش لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ نیاز ن

آوازے اتو کو زیارا۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا۔ وہ اسے ناراض بھی کراند

تھی۔بادل نخواستہ خوداٹھ کردروازہ کھولا۔ نیاز گھرکے اندر آگیا۔ سلمان کودالان میں دیکھ کربلا

"بير كون ليناہے؟"

سلمان نے نیاز کی آواز پہچان کی تھی۔ وہ گھبر اگیا کہ اگر نیاز نے اسے و کھ لیا تو بہت ہاا اس گھر میں اس کاجو بھرم قائم تھافور آخاک میں مل جائے گا۔ نیاز اس کے سارے حالات ا مال کو آگاہ کروے گا۔ وہ کمی قیمت پر بیدنہ چاہتا تھا کہ بیر با تیں نوشا کی مال کو معلوم ہوں۔ وہ اسا سادھے جیپ لیٹار ہااور آنے والے حادثے کا انتظار کر تاریا۔

نیاز کے اچانک استفسار پر ٹوشاکی مال لمحہ مجر کے لیے گھبر الی۔ لیکن اس نے خود کوسنہا فور آبات بنائی۔" بھائی اچھن کا منجھلالڑ کا ہے۔"

خیریت بیہ ہوئی کہ اس نے سلمان نام نہیں بتایا۔ لیکن نیاز کسی بھائی اچھٹن کو نہیں ہا لخظہ بھر کے لیے اس نے غور کرنے کی کو شش کی پھر بولا۔

"كون بها ألى المحقن ؟"

وواس سوال کے لیے تیار تھی۔"اے وہی خالہ نج کے بڑے بیٹے اور کون؟"اس نے قدرے نوقف کے بعد کہا۔"تم نے ان کو کہال دیکھا ہوگا۔"

"بېي توميس مجمى سوچ رېابو ∪\_"

"وولوگ جب سے پاکستان آئے ہیں ملتان بی میں ہیں۔ مجھی یہاں آتے تو تم سے بھی ملاقات ہوجاتی۔ یہ لڑکا کل آیا تھا۔ شام تک اچھا جملا تھا۔ اس وقت بخار میں بھن رہاہے۔"

نیاز نے جیرت سے کہا۔ "بارش میں تو نہیں بھیگ گیا؟" وہ سلمان کی طرف بردھا۔ قریب بارس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کا اندازہ لگایا۔ سلمان کی سانس لحظہ بھر کے لیے رک گئے۔
"ارے اس کو تو بڑا تیز بخارہ ۔" یہ کہتے کہتے اس نے سلمان کو غور سے دیکھا جو چا در اوڑ ھے دیوار کی طرف منہ موڑے لیٹا تھا۔ نیاز کو کچھ شبہ ہوا۔ مگر سلمان کے چہرے پر اند ھیرا چھایا تھا۔ لہذاوہ اسے کمان نہ کا۔

نوشاکی ال نے جلدی سے بات کارخ پلٹ دیا۔ وہ نوشا کے اچانک گھرسے چلے جانے کی خبر سانے لگی۔ مگر نیاز نے اس کی بات سن کر کسی تشویش کا اظہار نہ کیا۔ نہ ہمدر دی کی نہ دل جو گی۔ بے نیاز ک سے بولا۔

" میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ آوارہ ہو گیاہے۔اچھاہے کچھ دن تھو کریں کھائے گا۔ساری آواره گردی نکل جائے گی۔"

نوشاکی مال کو نیاز کار قبیرا چھانہ لگا۔ وہ اس سے ہمدر دی کے دوبول سننے کی خواہش مند تھی۔ نوشاکا نذکر و نظرانداز کر کے نیاز کوئٹہ کی ہاتیں بتانے لگا۔

نا چپ بیٹی سب کچھ سنتی رہی۔

نازنياده ديمينه تفهرا تحوزي دير بعدا ته كرچلاكيا -

سلمان نے اطمینان کی سانس لی۔ جتنی دیمینیاز بیٹھا باتیں کر تار ہااتی دیراس کی جان سولی پر لئکی دیکا سال نے اسلام کی جان سولی پر لئکی دی است وہ سے اس کی میں آتے وقت اے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ان کی باتوں سے پہنواضح ہوچکا کہ نیاز، نوشاکی مال کارشتہ دارہ اور وہ ٹیاز ہے اس کی آمدور فت چھپانا بھی جاتی ہے۔ کہاں کے حق میں بہتر ہوا۔ ورنہ وہ دوبارہ اس گھر میں آنے جانے کے قابل نہ رہتا۔

رات آہتہ آہتہ گزر تی گئی۔ ہر طرف خاموشی کاراج تھا۔ بادل ایک بارزور ہے گر تیز بارش شروع ہوگئے۔ پانی کے قطرے حصت پر شور مجانے لگے۔ سلمان مھی مجھار دروے کر بخار تیز ہو گیا تھا۔ اس کا تمام جسم بھٹی کی طرح تپ رہاتھا۔ آئکھوں کے پیوٹے سلگ رہے تے میں شدیدوروتھا۔

اکایک اس نے اپنے قریب گہری گری سانسوں کی سرسراہٹ محسوس کی۔اس نے ا نہیں بدلی۔ خاموش لیٹار ہا۔البتہ آ تھے کھول کر دیکھا۔ لیب کی دھندلی روشنی میں سامنے رہ ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ کوئی اس کے سر ہانے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ پھراسے اپنے رخسار پر ٹھنڈ ک محسوس ہوئی۔ایک ہاتھ اس کے چبرے پر آگر تک گیا۔

وهب قرار موكر آسته سے بولا۔"سلطاند۔"

"شى-"سلطانه نےاسے خاموش کردیا-

سلمان نے اپنا جاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پرر کھ دیا۔ پھراس نے سلطانہ کا فرم فرم ہاتھ ا کے یاس لا کرچوم لیا۔

سلطاندنے کوئی مزاحمت نہیں کی۔وہ چپ چاپ اس کے پانگ کے قریب کھڑی را تیز بارش ہوتی رہی۔ ہواشیشم کے بتول میں سٹیال بجاتی ہوئی گزرتی۔ بادل زورے گرجے۔ كمرے كے اندر كروث بدلنے كى آواز الجرى سلطاند نے سلمان كے چيرے برے إ مثایااور دور چلی گئی۔نہ جانے وہ کب کمرے میں گئی۔کبایے بستر پر لیٹی۔کباسے نیند آلگ کو کچھ بھی پیتہ نہ چلا۔ وہ دیریتک خاموش لیٹا سلطانہ کے دوبارہ آئے کا انتظار کریتار ہا۔ مگروہ نہ آگی صبح موئى تؤسلمان كابخار بلكاير چكاتفار زخمول ميس ميس بهي كم تقى اب تشهر نامناب وہ سوریے ہی سوریے نوشا کے گھرسے چلا گیا۔

**(r)** 

بیری کے کارخانے کی ہڑ تال طول پکڑتی جارہی تھی اور اس کے ساتھ ہی نوشاک پریشانیاں ہو ھتی کئیں۔ کئی کئی وقت کے فاقے پڑجاتے۔ گھر میں گر ہستی ہی کون کی تھی۔ تھ

مان تقاده بازار میں فروخت ہونے لگا۔ کوئی ایساکام نہیں مل رہاتھا جس سے پیٹ پالا جاسکے۔ سلائی ی مثین ہوتی توپاس پڑوس کے کیڑے می پروکر بھی گزارہ ہوجاتا۔اے خریدنے کے لیے نوشا کی مثین ہوتی توپاس پڑوس کے کیٹر ں نے ک<sub>ٹی بادر</sub> قم جوڑی، گر کوئی نہ کوئی ایسا خرچ نکل آتا کہ ساری بچت صرف ہو جاتی۔ ماں نے کٹی بادر وہ بستر پر لیٹی اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیند بھی نہیں آرہی تھی۔ سلطانہ اورانوک کے سوگئے نتھے اور وہ خاموش پڑی رات کی گھڑیاں گن رہی تھی۔اس اثناء میں نیاز آگیا۔ و کی روز بعد آیا تھا بہت خوش نظر آر ہاتھا۔ بات بات پر ہنس رہا تھا۔ وہ سامان سے لدا پھندا آیا تھا جس میں مشائی تقی، پھل تھے اور سنگھار کی کچھ اشیاء تھیں۔ آتے ہی سارے بنڈل اس نے نوشاکی ال کے سامنے ڈال دیتے اور چار پائی پراطمینان سے بیٹھ کر بولا۔

"آج تومیں بہت تھک گیا۔" وہ بولی۔" خیر توہے۔ کہال سے تحصے ہارے آرہے ہو؟"

"بچھ ندیو چھو۔ پہلے تم مجھے یائی پلاؤ۔ پہاس کے مارے گلاسو کھ رہاہے۔"

وہ نور آپانی لے آئی۔ نیاز واقعی بہت پیاسا تھا۔ پوراگلاس ایک ہی سانس میں غٹاغث چڑھا گیا۔ پانی کی کروہ بستر پرلیٹ گیا۔ نوشاکی مال، نیاز کا لایا ہواسامان کھول کر دیکھنے لگی۔شام کو گھر میں پچھ پکا میں تھا۔ سلطانہ اور اتو مجو کے سور ہے تھے۔اس نے سوچا۔ دونوں کو جگا کر پچھے کھلا وے۔ مگر جب ال في ابااراده نياز برطام كيا تواس في منع كرويا

"مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔سب اٹھ جائیں گے توبات کرنے کا موقع نہیں

وہ چپ ہو گئی۔ نیاز پلنگ اٹھا کر باہر صحن میں لے گیا۔ دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آمان بالکل صاف تھا۔ دور تک ستاروں کی افشال جھری ہوئی تھی۔ نرم نرم جھو کئے چل رہے تھے۔ نضامیں خنکی تھی۔ مگر ناگوار نہیں گزررہی تھی۔ نیازنے اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ "أج من بيط كرك آيا بول كه مجھ بال يا كاجواب دے دو۔" وود في زبان ميں بولي۔ " کچھ دن اور تھم جاتے تو اچھا تھا۔" دهادر بھی جذباتی ہو گیا۔"تم ہر باریمی کہتی ہو۔ای آج کل میں کی مہینے ہوگئے۔" مرف:استال خکی: نمنذک.

وہنازے بولی۔ "کی مینے ؟اے توبہ کرو۔"

"بس اب میں زیادہ انظار فہیں کر سکتا۔ پرسوں جعہ ہے۔ حیارک دن ہے۔ ای روز

نوشاکی مال گھبر اگر ہولی۔"ارےارے، اتنی جلدی۔"

نیاز نے بڑے پیارے اس کا سرا پنے کندھے سے لگالیا۔ د خیاروں کو تھیک کر بولا۔ "جم تواب گھڑی بھر بھی تم سے الگ نہیں رہاجا تا۔ میری بات تم کو مانی بی پڑے گا۔ "نوشاکی ال کچھ کہنا چاہاتواس نے حجت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔"تم کو میری جاب کی قتم جو انکار کیا۔ اب پروگرام طے ہو گیا۔"

نوشاكى مال نے جا ہاك حسب معمول اس وقت بطى نياز كو ال دے۔ محروه اس كے سر ہو گيا. کر بولا۔"اگراس جمعے کو نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر مجھی نہ ہوگا۔"حالات کچھ اس قدر خراب تھے کہ وہ ک و همکی کامقابلہ ند کر سکی۔روزروزکی فاقد کشی اور طرح طرح کی پریشانیوں نے اسے بے بس کرویا اس سے کچھ مجھی نہ کہا گیا۔ چپ جاپ نیاز کی بات مان لی۔

نیاز نے ای وقت ضروری اخراجات کے لیے جیب سے نکال کر دوسوروپ دیے پروگرام بھی بتادیا۔" جمعے کو فجر کے وقت میں قاضی کولے کر آجاؤں گا۔و کیل اور گواہ بھی لیتا آ گا۔ میرے خیال میں بیرسب سے مناسب وقت رہے گا۔ میرے ساتھ صرف چند آ دمی ہوں۔ ً تم سارابندوبست کرلینا۔ جی جاہے تو پروس ہے کسی بری بوڑھی کو بھی بلالینا۔ "کویا ساری اعیم ملے بی تیار کر کے آیا تھا۔ ایک ایک بات بوے اطمینان سے کہدر ہاتھا۔ نوشاکی مال حیب بیٹی الر ماتیں سنتی رہی۔

جب ساری باتیں طے ہوگئ توخلاف تو قع وہ رات ہی کواٹھ کر چلا گیا۔

نوشاک مال نے ہای تو بھرلی مگر رات بھر بے چینی سے کروٹیس بدلتی رہی۔ نیند کا کوسول ہ تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر سلطانہ کی تھی۔ دوسرے دن بھی وہ اسی اد هیر بن میں رہی۔ ا خاموش نظروں سے سلطانہ کو دیکھتی۔اس کی بھری ہوئی جوانی کو،اس کے تکھرے ہوئے حن آب د تاب کواور ہر بار کسی آنے والے خطرے کے احساس سے کانپ اٹھتی۔

بجرى موكى : يُرج ش، بحريور - آب و تاب : چك دىك، خوبصورتى -

اب صرف ایک دن باقی تھا۔ نوشاک مال کی الجھن بڑھتی گئ۔ اس بات کواب سلطانہ سے چھپایا بھی نہ جاسکا تھا۔ مگریہ بات اس سے کہتی بھی توکس منہ سے۔ زندگی میں مہلی باروہ خودا نی بیٹی سے ور ہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اسے خوف معلوم ہور ہاتھا۔ آخر ہیکچاتے ہوئے اس نے سلطانہ کو این قریب بلایا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کئی کمبے گزرگئے مگر ماں سے پچھ بھی نہ کہا گیا۔ بہت دیر بعداس نے دلی زبان ہے کہا۔ "تم سے ایک بات کہنی تھی۔" مال كے بدلے ہوئے ليج پرسلطانه كو تعجب موا-"كيابات إمال؟"

"كيابتاؤل كيابات ہے!" وہ آ كے نه كهه سكى - سلطانه نے جلدى سے يو چھا- "كوئى خاص بات

ماں نے انکتے ہوئے بتایا۔"کل رات نیاز آیا تھا۔" سلطانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں مال نے اس کارشتہ نیازے تو طے نہیں کر دیا۔اس نے سہی ہوئی نظروں سے مال کو دیکھا۔

مال نے آہتہ ہے کہا۔ ''وہ شادی کرنا جا ہتا ہے۔''

"اجھا۔" سلطانہ کی سانس حلق میں رک گئی۔اس نے لرزتے ہوئے یو جھا۔ " کس ہے؟" ال فنظرين نچى كر كے كہا۔ "مير بساتھ -"اوريد كہتے كہتے اس كا چرہ لينے لينے موكيا۔ سلطانہ جرت ہے دم بخودرہ گئی۔اس کا جسم اس طرح جسنجھنایا جیسے کہیں قریب ہی چینی گی

پلیٹ کر کر چکناچور ہو گئے۔اس کی زبان ہے ایک لفظ نہ نکلا۔ مال بھی حیب ہو گئی کہنا تواہے ابھی بہت کچھ تھا۔ اپی مجور بول کا اظہار کرنا تھا اور بٹی سے معذرت کرنا تھی گروہ صرف اس قدر کہد سکی۔

"بقع كوفخر ك ونت نكاح بـ"

یہ بات اس نے اس انداز سے کہی گویا گھڑے میں منہ ڈال کر بول رہی ہو۔وہ زیادہ دیر سلطانہ کے پاک نہ بیٹھ سکی۔ سلطانہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کہے۔ مال اٹھ کر کمرے میں چلی گئے۔ صندوق کھول كرمامان النئے بلٹنے لگی۔

چنر منٹ بعد باہر نکلی تو سلطانہ سے نظریں ملائے بغیر بولی۔" بیں ایک کام سے بڑی ممانی کے پال جارى بول \_ " يه كهتى بوئى ده گھر سے باہر چلى گئى \_

132

ا نواسکول جاچکا تھا۔ سلطانہ گھر میں تنہا تھی۔وہ خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی۔ یااللہ! پیر سر ہور ہاہے؟ کیا ہونے والاہے؟ کسی انجانے خوف سے وہ بار بار کانپ اٹھتی۔اچانک سلمان نے <sub>درہ</sub>

پہلے تووہ حججی پھر ہمت کر کے اسے اندر بلالیا۔

سلمان حسب معمول کمرے میں جاکر بیٹھ گیاذراہی دیر بعد دروازے پر سلطانہ کا چیرہ نظرا مگروہ کمرے کے اندر نہ آئی۔ دہلیزے گی کھڑی رہی۔اس روزوہ پڑی افسر دہ نظر آرہی تھی۔ کو کھوئی آتھیں اور رخساروں پر ڈھلتی رات کی سی دھند ۔اس نے نظر مجر کر سلمان کو دیکھااور سو لگی کہ اب آئندہ وہ اس سے نہ مل سکے گی۔ کل نیاز اس کا سوتیلا باپ بن جائے گا اور جب وہ ار سونتلا باپ بن جائے گا تو بہ گھراس کا ہوجائے گا۔ وہ کسی صورت میں سلمان کوایے گھر میں آن دے گا۔ سلمان اکھ کراس کے قریب آگیا۔ محبت سے اس کار خمار مقبقیا کر بولا۔

"دكيابات ب- تم بهت اداس لك ربى مو المال في يحد كها بع؟"

وہ آہتہ سے بولی۔" نہیں۔"

مبهوت: جيران، تحبر لا بول ناگاه: اجانك مم مم : خاموش

"تو پھر ہات کیاہے؟"

مروہ کچھ نہ بولی اور اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں بھرنے لگی۔وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھلے ناگ دونول مبهوت کھڑے تھے۔ ناگاہ مال دروازہ کھول کر اندر آگئ۔ سلمان اور سلطانہ کوال آمد کی مطلق خبر نہ ہوئی۔اس نے دونوں کواس عالم میں دیکھا تو جیرت زوہ رہ گئی۔ لمحہ مجر تک ف دروازے کے قریب مم صم کھڑی رہی۔ پھر پچھ سوچ کر باہر چلی گئے۔ دروازہ باہر سے بند کیااور خ مخواه کواڑ کھٹکھٹانے گی۔ ذراد بر بعد خود ہی دروازہ کھول کر بربراتی ہوئی اندر آئی۔

"اكاودروازه توكلاب-يس سجى كه اندرب بندب سه جان ميرى عقل كوكيا بوكيا سلطانہ اب وہاں نہ تھی۔وہ دالان کے نکڑ پر کھڑی جلدی جلدی آ نسویو پچھ رہی تھی۔ اللہ کمرے کے اندر جاچکا تھا۔ مان سید ھی وہیں <sup>میمی</sup>خی اور سلمان کودیکھ کر جیرت سے بولی۔"ار<sup>ے تم آ</sup>

وم کالنا: دل محمر اناء حشت ہونا۔ تنکیبول سے: تر مچمی نظر ول سے۔

«بس بهي أياتها-"

ووج توبوا جس ہے۔"اس نے دروازے سے منہ نکال کر سلطانہ سے کہا۔"سلطانہ، تم ذرا مان کے ہاں چلی جاؤ۔"

سلطانہ نے وہیں سے جواب دیا۔"جی اچھا۔"اور گھرے باہر چلی گئی۔اس کے جانے کے بعد نوٹاك ال نے سلمان سے كہا۔ "يہال والان ميں آجاؤ۔ اندر توكر ي سے دم بولار المب-"

سلمان فاموشی سے اٹھ کر باہر آگیا۔ نوشاکی مال تھی ہوئی سی پانگ پر بیٹھ گئی۔ ذراو برسکوت رہا۔ وہ چپ چیشی سوچتی رہی۔ پھراس نے کہا۔ " میں توایسے چکر میں کھنس گئی ہوں کہ کچھ سمجھ میں نبين آ تاكياكرول؟"

" خير توب ؟ "سلمان في دريافت كيا-

"اب تم كو كيابتاؤل كه كس پريشاني ميں گر فقار مول-"

سلمان اصرار كرف لكاد "كوئى خاص بات ب؟"

"ال فاص بى بات ہے۔اب تم سے كيا پر ده۔ بات سے كه سلطانه كابياه مور ہاہے۔" یہ کہ کراس نے متکھیوں سے سلمان کے روعمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔وہ اس کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔اس کے ذہن کو جھٹکالگا۔ گھبر اکر بولا۔

"كل-"اس في جواب مين صرف ايك لفظ كها- وه برابر سلمان كي هر حركت كا جائزه لے رہى می اس نے غور کیا کہ اس و فعہ مگیر اہث کے بجائے حیرت کا ظہار زیادہ تھا۔ سلمان کہد رہا تھا۔ "كل يعني جع كو؟ آپ نے يہلے نہيں بتايا۔"

وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ " میں خود بھی اتنی جلدی نہیں چاہتی تھی۔ مگر خاندان کے برے لوڑ حول نے مجبور کر کے دن تاریخ مقرر کر دی۔"

سلمان كاچېره رفته رفته اداس مو تاكياروه تصك موت ليج مين بولا- "كېال رشته طے كيا؟" "خاندان ہی کالڑ کا ہے۔ بر سر روز گار ہے۔ مزاج کا بھی اچھا ہے۔"

سلمان زیاده دیر تک اس کی تعریف نه س سکا۔ بات کاٹ کر بولا۔ "خدامبارک کر<sub>ے</sub> ، نے برارسمی ساجملہ کہااور جیب ہو گیا۔

نوشا کی مال نے بھی کوئی بات نہ کی۔وہ دیکھ رہی تھی کہ سلمان اب خاصا پریشان نظر <sub>آرا</sub> وہ خاموش بیٹاب چینی سے پہلوبدل رہاتھا۔اس عالم میں وہ اچانک اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

"اب میں چلول گا۔"اس نے سیاٹ کیج میں کہا۔

مگر اب وہ لھے بھر بھی تھہر نا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ نوشا کی ماں چاہتی تھی کہ وہ کچ<sub>ھ دار</sub> تھمرے۔ کچھ بات چیت ہواوراس نے ابھی ابھی جو صاف جھوٹ بولا تھااس کا کچھ متیجہ بر آما مكر سلمان نے اس كا موقع بى ند ديا۔ ليے ليے فرگ جرتا ہوا گھرسے باہر چلا كيا۔ نوشاكي ال دىيىتى بىرەگئى.

سلمان این کرے میں جاکر ہول گر بڑا جیسے مدت کا بیار ہو۔ اس نے نہ جوتے اتاب كيرًے تبديل كئے۔ خاموش لينا حجت كو تكتار بااور لگا تار سكرٹ پنتار ہا۔ يہ عجيب ساغم تھا۔ ؟، سااحساس تھا۔ایہا ہوجھ تھاجس سے دل بیٹھا جارہا تھا۔

ا پی لاابالی زندگی میں اس سے قبل اس نے سلطانہ کی اس قدر اہمیت محسوس نہ کی تھی۔ لاا ا كي عام سي لز كي سجحتا تفاجو جوان تقي، العمّز تقي، خوبصورت تقي\_ آج اڇابك وه معمولي لزُّكَا ُ معمولی لڑکی بن منی تھی۔ موجے سوچے وہ بار بار چونک پڑتا۔ ول سے ہوک اٹھتی۔ کو آبال وجودتكس باربار چنجتابه

"بير كيا هو كيا؟"

"ييكيا بوراع؟"

اس كاتمام وجود سواليه نشان بن جاتا\_

همگن : مون آر نعاش : کپلیامت سیانی : مراد بزی عمر کی بر : مرادر شنه ـ تو قف : و تف ـ

شام تک وہ ای کرب اور ای دکھ میں مبتلار ہا۔ بے چینی سے پڑا کروٹیں بدلتارہا۔ سگریٹیں ۔ بھو تلتے پھو تلتے اس کا گلاخشک ہو گیا۔ ہونٹ جلنے لگے۔ جب کرے میں اند ھیر انچیل گیا تواس نے ، ایش کر دوگلاس پانی کے بے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بازار میں چہل پہل تھی۔انسانی آوازوں کا پور تھا۔ زندگی ہنس رہی تھی۔ تکھر رہی تھی۔ گرمیوں کی شام کاحسن جو بن پر تھا۔

اس نے بازار کا ایک چکر لگایا۔ کچھ ویر سڑکول پر آوارہ گردی کر تاربا۔ ذرادیر بعداس نے ر کھا کہ وہ نوشا کے دروازے پر کھڑا ہے۔ نوشا کی ہاں نے اسے نور اُاندر بلوالیا۔ وہ جیسے اس کاا تنظار ی کررہی تھی۔اس کااتراہواچېره دیکھ کرپولی۔

"کیبی طبیعت ہے؟"

المان گھراگیا۔ لحد مجر چپ رہا، چراس نے آہتہ سے کہا۔"ایک بات کہوں، آپ براتو نہیں ہیں گی؟"اس کی آواز میں بلکا بلکاار تعاش تھا۔

نوشاکی مال یمی بات اس کی زبان سے سنتا جا ہتی تھی۔ مجسم سوال بن کر بولی۔ "اہال ہال، کہو

بے ساختداس کی زبان سے نکل گیا۔"آپ سلطانہ کی شادی نہ کریں۔" کہنے کو تواس نے سے بات كهددى مكريد كهه كريشيمان بهي هو كيا- وه خاموش بيتي ربي-

سلمان نے فور آگہا۔"آپ نے میری بات کا براتو نہیں مانا۔"

"بيات نبين \_ ج يو چهو تو مجھے خود مجھى بير شته زيادہ پند نبين \_ پھر سوچتى مول ـ سيانى لڑكى كوك تك بنهائ ركول كي - كوني احيما برنجي تونهين ما-"

سلمان نے انچکیاتے ہوئے کہا۔ " میں اینے متعلق اگر پچھ کہوں۔"وہ پوری بات نہ کہہ سکا۔اور ومركة ول كے ساتھ جواب سننے كا تظار كرنے لگا۔ ذراد ير خاموشي چھائى رہى پھر نوشاكى مال كى

"ميات كاش تم نے چندروز بہلے كهي موتى۔"اس نے لحد بھر توقف كيا۔" تمہارے ساتھ سلطانه کارشته کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی مگراب کیا ہوسکتاہے؟" الت بھی یہی تھی۔ رات مجر میں وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کل سے نیاز اس گھر کا مالک بنے والا

لي لي وك جرما: يديد عندم الفائد للا بالى: بيرواد العرد: جهو في عرى، من موجى

تھا۔ پنة نہیں وہ اس رشتے میں کیا کیار خنے ڈالے۔اس نے بڑے دکھ سے سوچا۔ کیا بی اچھاہو ہم باتیں اس نے چندروز قبل سلمان سے کہی ہو تیں۔ مگر چندروز قبل اسے ان دونوں کی محبت پائل کب تھا۔

سلمان اسے خاموش دیکھ کر بولا۔ ''انجمی تو آپ بہت پچھ کر سکتی ہیں۔'' پھر وہ بچوں <sub>کام</sub> مچل کر گویا ہوا۔

"الله كے ليے چھ تيجے۔"

نوشاکی ماں نے نظر مجر کراہے دیکھااور پورےاعتاد کے ساتھ بولی۔"اب یہی ہوسگا ہا میں سلطانہ کو تمھارے ساتھ کر دول۔ دنیازیادہ سے زیادہ یہی تو کیے گی کہ سلطانہ بھاگ گئی۔ م رسوائی بھی قبول کرلوں گی۔"وہ لحمہ بھر کے لیے رکی۔

'کیااییا نہیں ہوسکتا کہ تم کسی قاضی یا مولوی کواپنے ساتھ لے آؤ کہ میں دوبول لگان پڑھوادوں۔تم اس کے لیے تیار ہو؟''

سلمان فورأآماده مو گيا\_

''انجی حجت پٹاہے۔ تم گیارہ بجے تک آجاؤ۔ میں سلطانہ کو تیار کئے دیتی ہول۔ جاوابدا کرد۔''

سلمان چپچاپ اٹھ کرباہر چلاگیا۔

**88** 

سلطانہ کھانا پکاچکی تھی۔ چولھے کے قریب بیٹھی شکتے سے گرم گرم راکھ کریدرہی تھا۔ نے سلطانہ سے کہا۔

"جابٹی جلدی سے نہالے۔"

اس في اجتب ب يوجها- "كيول امال؟"

وہ مسکراکر بولی۔" بس جو میں کہدر ہی ہوں، وہ کرلے۔"

وہ اس وقت بڑی مسرور نظر آ رہی تھی۔ بات بات پر باچیس کھلی جارہی تھیں۔ <sup>للا</sup> نذبذب میں پڑگئی۔اے مال کی معنی خیز مسکراہٹ کا کوئی سبب نظرنہ آیا۔وہ چپ چاپ اٹھ ک<sup>ر</sup>

ر فنے ڈالنا: رکاوٹیس کھڑی کرنا۔ جھٹ پٹا: سور ن ڈویئے کاوفت۔ مسرور: خوش۔ باچیس کھل جانا: بہت خوش ہونا۔

فانے کی طرف چلی گئی۔

نا کی است کے مرے میں گئی۔ اس نے ایک صندوق کھول کر سلطانہ کا سب سے قیمی جوڑا اللہ افشاں کا ٹی اور مہندی گھول کر سلطانہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ عنسل کر کے نکال افشاں کا ٹی اس خیا کہ اسلطانہ عالی تھا کہ اس خیا تھ پیروں پر مہندی لگانے لگی۔ پھر اس نے اتو کو بازار بھیج کر عطر، نکل میں اسلطانہ خاموش بیٹھی سب پچھ دیکھتی رہی۔ پھولوں کے مجرے اور ایسانی دوسر اساز و سامان منگوایا۔ سلطانہ خاموش بیٹھی سب پچھ دیکھتی رہی۔ محرجہ وس خورس جوڑا پہنانے لگی تواس نے پریشان ہوکر کہا۔

"امال! بيرتم كياكرر بي بو؟"

ماں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ مصنوعی غصے سے ڈپٹ کر بولی۔"چپکی بیٹھی رہ۔ ہر معالمے میں نہیں بولا کرتے۔"

سلطانه خاموش ہو گئی۔

تھوڑی دیر میں اٹو سار اسامان بازار سے لے کر آگیا۔ مال نے اپنے ہاتھوں سے سلطانہ کے بال گوندھے۔ مرخ جوڑے پر عطر سہاگ لگایا۔ بالوں میں افشاں چنی۔ پھولوں کے گجرے پہنا ہے۔ جب سلطانہ ولہن بن گئی توماں نے آہتہ سے کہا۔

"الماره بح سلمان تحقي لينية آئے گا۔"

سلطانہ حیرت ہے وم بخو درہ گئی۔ لمحہ مجر تک سکتے کے عالم میں مال کے چیرے کو مکتی رہی، پھراس نے بیک وقت متضاد کیفیت محسوس کی۔اس میں خوشی مجمی تقی اور بے چارگی مجمی۔مال نے شفقت سے اس کے سریر ہاتھ مجھیرا۔

"بٹی! میری توخوشی تھی کہ میرے گھر بارات پڑھتی۔ میں تجھے دھوم دھام سے رخصت کرتی۔ میں تجھے دھوم دھام سے رخصت کرتی۔ مگر قسمت میں یو نہی لکھا تھا۔ میری پئی مجھے معاف کرنا۔"

سلطانه نے سر جھکالیااور خاموش بیٹھی رہی۔

مال کی آتھوں میں آنسو جھلملانے گئے۔وہ سسکیاں بھرنے گئی۔سلطانہ کے بھی آنسو نکل ئے۔

\_\_\_\_\_\_\_ سنگے گاجا کم نسب حروم کرکت ہوئے کی حالت۔ متضاو: الٹ۔ شفقت: محبت۔

مسكراكر كويا ہو كی۔

"ارى بىكى توكيول دورى ہے؟ لوسى ئىدىمجى ايك ربى \_" اس نے سلطانہ کے آنسو پو تخیے اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔

سلطانه خاموش بیٹی رہی۔اس کاساراجہم تیز خوشبوسے مبک رہاتھا۔ چہرے پر جائمال کا جمال تھا۔ آنکھوں میں ستارے جھلملارہے تھے۔ ول میں وہ دبا دبا خوف تھاجو ہر دوشن وا عروسی میننے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ ذراد پر بعد مال اس کے برابر آکر بیٹھ گئے۔ وہایک طشز کھِل اور مٹھائی لائی تھی۔

بھادوں کی مدھ ماتی رات باہر آنگن میں اتر آئی تھی شیشم کے بیتے تالیاں پیدرے: بادلول کے ملکے تھلکے ککڑے، عود وعنبر کے سرمتی مرغولول کی مانند آسان پر اہرارہے تھے۔ رات بھیکتی گئی۔

مياره نځ گئے۔

مال کی نظریں دروازے پر کئی تھیں۔

سلطانه کاول بار بار د هر ک ر با تفااور بید و هر کن تیز موتی گئ

رات کی آنکھوں کا کا جل مچیل گیا۔ تاریکی کی زلف پریشاں اور پریشاں ہو گئی۔ ب ہو گئی۔ گلی سنسان تھی۔

نہ کس کے قد مول کی آجٹ ابھریندور وازے پروستک ہوئی۔

رات آد هی ہو گئی۔

رات ڈھلنے گئی۔ راستے قبر ستان کی طرح ویران ہو گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری ہوگیا۔ دونوں جاگ رہی تھیں۔

ہر آہٹ پر مال کے کان کھڑے ہو جاتے۔ سلطانہ کے دل کی دھڑ کن تیز ہو جاتی۔ کج<sup>ان</sup> ہوتے ہوتے اس قدرست پر جاتی کہ الیامحسوس ہو تا جیسے دل دھر کنا ہند ہو جائے گا۔ رات اور ڈھل گئے۔ ستاروں کی روشنی مائد پڑنے گئی۔افتی سر حدوں پر کافور کی تھیجی<sup>ں ا</sup>

لماس عروس: شادى كالباس - طشترى: يدى بليث مدهاتى: فيل عودو حير : ساورتك كي خوشبوول ك ام

و کئیں۔اجالا مشرق کے غاروں سے سر ابھار رہاتھا۔ ۔ . اں کی آئکمیں انتظار کرتے کرتے پقرا گئیں۔اچانک گلی میں کوں کے زور زورے بھو نکنے

كبين دور جاب سائى دى ـ كوئى آر باتھا۔ کھٹ، کھٹ، کھٹ۔

قد موں کی آہٹ قریب ہوتی گئے۔ قریب اور قریب!

قد موں کی آہٹ عین دروازے پر کینجی توسلطانہ کادل د حرکتے د حرکتے جیسے تھمر کیا۔ ال ایک تک در وازے کو تکتی رہی۔ پھرنے قرار ہو کر کھڑی ہوگئی۔

وروازے پر دستک نہ ہوئی۔ کوئی آواز نہ آئی۔ جانے والا آگے چلا گیا۔ چاپ دور ہوتی گئ۔

ای وقت برابر والے گھر میں مرغ نے بانگ دی۔

محر ہور ہی تھی۔رات کے ختم ہونے کا اعلان ہور ہاتھا۔

ال لؤ كمر اكر سلطاند كے قريب بيشے كئى۔ اس كا چېره مردے كى طرح زرد برد كيا تقا۔ آئكھيں بجتے ہوئے چراغوں کی مانند نظر آر ہی تھیں۔ذراد مروہ پقر کے مجتبے کی طرح ساکت بیٹی رہی پھر ال نے آہتہ ہے کہا۔

"بنی اید لباس اتاره و .. " بیر کہتے کہتے اس کی آواز گلو کیر ہو گئی۔ اس نے سلطانہ کو سینہ سے نگایا اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

دونول سسكيال بجر كرد مريك آنسو بهاتي ري-

بابر من كاذب كالمكباد هند لكاليبيل رماتها\_

وقت كم تفال الله على الله كمرى مونى اس في سلطانه س كها. "مين نهاف جارى الان من چاندنی بچهادو۔وه لوگ آتے ہی ہوں گے۔ "یہ کہتی ہوئی وہ عنسل کرنے چلی می۔ مال محمل كر كے تكلى\_

السفويكها سلطانه دالان ميں چاندنی بچهار ہی تھی۔ سرخ لباس اس نے اتار دیا تھا۔ افشال مگریم نے کا پکرنے اور ایک آواز۔ میں کاذب: میچ کاروشن جس کے بعد پھرائد میراہو جاتا ہے (جبوٹی میچ)۔ مگلجا: پکھ میلا پکھ صاف۔

بونچھ ڈالی تھی۔

بعولوں کے مجرے، مٹی کے گھڑوں پر لٹک رہے تھے۔

مال نے سلطانہ سے کوئی بات نہیں گی۔ وہ اس سے نظریں نہ ملا سکی۔ چپ چاپ کر ر جاکر کیڑے تبدیل کرنے گئی۔

**888** 

معجدوں میں فجر کی نماز حتم ہوگئی۔ گلی میں تھوڑی بہت چہل پہل شروع ہوگئی۔ پاس پڑوس کے مکانوں سے ملی جلی آواز کا

نیاز نے در وازے پر دستک دی۔ اتو نے مال کی ہدایت پر در وازہ کھول دیا۔ نیاز گر میں ا ہوا۔ نِکاح خوال کے علاوہ اس کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ان میں وکیل اور گواہ بھی تھے، نیاز کے شناسااور ملنے جلنے والے تھے۔

برسات کی اس د هندلی صبح کو چپ چپاتے نکاح کی رسم اداہوئی۔

حبیب احمد مرحوم کی بیوہ مساۃ رضیہ بیگم، نیاز کی منکوحہ اور سلطانہ سو تیلی بیٹی بن گئا۔ اس کنبے کاسر براہ تھا۔اس گھر کامالک ومختار تھا۔

فصل ينجم

(1)

اور گواہ بھی تے۔ شاہ بی کے سفید دیواروں والے مکان میں رہتے ہوئے نوشا اور راجہ کو ہفتہ بھر سے زیادہ عمل میں نہ توشاہ بی سے ان کی دوبارہ ملا قات ہوئی نہ کوئی کام کر تا پڑا۔ دونوں وقت ہوئی نہ کوئی کام کر تا پڑا۔ دونوں وقت ہوئی نہ کوئی کام کر تا پڑا۔ دونوں کے ملتی اور روزانہ ایک پیک بگلا اسلام بیٹی بن گئے اور کوزانہ ایک پیک پیک بگلا سنگی بیٹی بن گئے اور کوزانہ ایک چی مل جاتا۔ کہیں آئے جانے کی اجازت نہ تھی۔ چو بیس کھنے مکان کی چار دیواری کے اندر ہمنا پڑتا۔ وروازے پر ہر وقت ایک ہٹاکٹا پٹھان مستعدی سے اسٹول پر بیٹھار ہتا۔ وہ ہر افسان مستعدی سے اسٹول پر بیٹھار ہتا۔ وہ ہر ایک ہار دونوں نے باہر جانے کاارادہ کیا تووہ آئکھیں نکال کر چینا۔

"فوتم کید هر جاتا ہے۔ تمارا باہر جانے کا منادی ہے۔ جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اید هر مت آؤ۔"

ال کی ڈائٹ ڈپٹ سے دہ اس قدر خاکف ہوئے کہ دوبارہ اس طرف کارخ نہ کیا۔ رہنے کو لمران گیا تھا۔ دونوں تمام وقت ای میں پڑے رہنے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر کی جانب التی تھی گران پر لوہے کی مضبوط سلاخیں گئی تھیں۔ ول گھبر اتا تو دہ بندروں کی طرح جھک جھک رہمائے۔ اس طرف گلی تھی جس کے دونوں طرف اونچ ینچ مکانوں اور جھکیوں کا سلسلہ دور کم بھیا تھا۔ گلی میں دن بھر نگ تنگ دھڑگگ گندے گندے گندے سور مچاتے اور عور تیں دروازوں کی المین بھی آور وہ بھی آور وہ تیں دروازوں کی المین کر تیں۔

دن کے وقت مکان میں سناٹا چھایار ہتا۔ مجھی کبھار شاہ جی کی بھاری بھر کم آواز سنائی دیتی۔وہ

اناکا مواجمد مستدی: بوشیاری منادی ہے: مراد منع ہے۔ نگ د حوثگ : بالکل تھے۔

شاسا: واقف كار چپ چپاتے: ظاموشى سے منكوحد: يوى۔

عام طور پر کمرے کے اندر رہتا تھا۔ بہت کم ایساانفاق ہو تاکہ وہ نکل کر باہر آتا۔ رات کوالبہ شکلیں نظر آتیں۔ جو بھی آتا سیدھاشاہ جی کے کمرے میں جاتا جہال سے آو ھی رات تکہ کرنے کی آوازیں ابھرتی رہتیں۔

ایک بار حیت پر قوالی بھی ہو گی۔ بڑا جشن رہا۔ اس روزسہ پہر ہی سے حیت پر جھڑ گا، ہو گیا تھا۔ شام ہوتے نبی دو گیس بتیاں بھی آگئیں۔ حیت پر در کی اور چاندنی کا فرش ہو گیا۔ کی چو کیاں آناشر وع ہو گئیں۔

پہررات گزری۔ شاہ بی حصت پر آیااور گاؤ سکے سے لگ کر پیٹھ گیااس نے بھی لہار اجتمام کیا تھا۔ ململ کا کلف دار کرتا، کھڑ کھڑاتی ہوئی لٹھے کی شلوار، ہاتھ میں ریشی رومال او میں پڑا ہواخو شبودار تیل جو تیزروشن میں چک رہاتھا۔

شاہ جی نے اشارہ کیااور قوالی شروع ہوگئی۔ نوشااور راجہ بھی اس محفل میں شریک ایک کونے میں دیکے ہوئے بیٹھے تھے۔ شاہ جی قوالی سنتار ہا، جھومتار ہااور قوالوں کوروپ با ایک کے بعد دوسری چوکی آتی رہی۔اپنے کمالات دکھاکر دادیا تی رہی۔انعام لیتی رہی۔سار یہ سلسلہ چلتارہا۔

راجه اور نوشا توالی سنتے سنتے وہیں حجت پر پرو کر سوگئے۔

## **69 69 69**

ون گزرتے رہے۔ مگر دونوں اس زندگی سے جلد ہی اکتا گئے۔ ایک روز راجہ نے ہو کر نوشاسے کہا۔" یار ہم دونوں کسی چکر میں تو نہیں کچنس گئے۔ نہ کوئی کام ہے نہ کائے۔ ہرا کے اندر بند۔ کہیں آ جا بھی نہیں سکتے۔ جھے تو چھے معاملہ گڑ بڑگٹا ہے۔"

نوشانے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔" اب تجھے ہر جگہ گر ٹردہی نظر آتی ہے۔"
راجہ نے اپنے خدشے کا ظہار کیا۔" یار نہ جانے کیوں جھے یہال ڈر لگتا ہے۔"
دیر تک وہ اس طرح باتیں کرتے رہے۔ اتفاق سے اسی روز شاہ جی کے پاس دونول
ہوئی۔ وہ اس وقت ایک چوڑی چکی کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ہنس کر
"ہاں جی اتم دونوں نے خوب آرام کر لیا۔ اب چھے کام شام بھی ہونا چا ہے۔"

چوكيال: توالوں كروه آلتى پالتى بارنا: جارزانو يشمنا

دونوں اس کے سامنے خاموش کھڑے رہے۔ وہ کہتارہا۔"سوچتا ہوں آج تہماری بھی ڈیوٹی اور نوں اسے خاموش کھڑے دیا ہوں اسے اس نے سگریٹ نکال کر سلگائی۔"لین ایک بات کان کھول کر سن لو۔ میرے ساتھ الکوری جائے۔"اس نے سگریٹ میں برے بندول کے ساتھ بہت برا ہوں۔"دونوں نے گرد نیس ہلاکر میں دنوں نے گرد نیس ہلاکر میں دلانے کی کوشش کی۔

"بون ڈیگر کی طرح گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ میرے سامنے قتم کھاؤ۔" دونوں نے قشمیں کھائیں۔

شاہ جی نے نور خان کو آواز دی۔"نورے ادھر آ۔" فور آئی ایک لمبائز نگا آدمی کمرے میں راخل ہوا۔ دونوں پہلے بھی اسے گھر میں دیکھ چکے تھے۔ مگر کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ شاہ جی راخل ہوا۔ دونوں پہلے بھی اسے گھر میں دیکھ چکے تھے۔ مگر کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ شاہ جی

" بیدونول آج سے تیرے جارج میں رہیں گے۔ویسے ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں۔ابان سے تجے کام لیاہے۔ آج ہی ان کو گشت پر لے جا۔"

نور خان عرف نورانے بڑی مستعدی سے جواب دیا۔'' ٹھیک ہے جی۔ جسیا تھم کریں اللہ نے بیای ہوگا۔''

شاہ تی اب ان دونوں سے خاطب ہوا۔ "دیکھو جی! یہ تم دونوں کو کو تھیوں اور بنگلوں پر لے جائے گا۔ مرف تم بی اندر جاؤ گے۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہاں جاکر تم کہنا کہ ہم نوکری کن چاہتے ہیں۔ جھوٹ موٹ کے لیے تھوڑی ہی اپنی مصیبت بھی بیان کر دینا تاکہ آسانی سے ملازمت مل جائے۔ ہو تنخواہ دیں آس پر کام شروع کر دینا۔ جس روز تم کونو کری مل جائے، اس کے ملازمت مل جائے۔ ہو تنخواہ دیں آس پر کام شروع کر دینا۔ جس روز تم کونو کری مل جائے، اس کے دیبا کہے ویبا گاکرا۔ مجھ گئے ناسب باتیں؟"

وونول نے فور اکہا۔ " ہاں جی سب سمجھ گئے۔"

"اب تم دونوں جاؤ۔" شاہ جی نے نورا کو دس روپے کانوٹ نکال کر دیا۔" لے یہ چائے پانی کو رکھ لے۔"

گیااور وہاں دیر تک بہت ی با تیں سمجھا تارہا۔ یہ با تیں تقریباً وہی تھیں جوشاہ جی ان ہے کہ پہالا شام ہونے سے پچھ دیر قبل نوراد ونوں کو اپنے ہمراہ جشید روڈ لے گیا۔ بس سے از ک نے سڑک کے دونوں جانب بنی ہوئی کو ٹھیوں کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سرافی والے کھوجی کی ہی چیک تھی۔ پچھ دور چل کروہ عامل کالونی کی جانب مڑ گیا۔ تینوں آہتہ آہر رہے۔ آگے آگے نورا تھا۔ اس کے پیچھے راجہ اور نوشا تھے۔ آخر ایک موڑ پر نورا تھم گیارا نظریں ایک دو منز لہ کو تھی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جس کے لان میں کئی بچے کھیل رہے تھ دیروہ چپ چاپ کھڑ ار ہا پھر دونوں کو مخاطب کر کے بولا۔

"بس جی سیسے بھماللد کرو۔"

ایک بار پھراس نے ضرور می ہدایتیں دیں اور انتہیں دو منزلہ کو تھی کی جانب روانہ کردیا۔ نوا کھڑا رہا۔ دونوں آہت آہت چلتے ہوئے کو تھی کے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ نوشا اندر جاتے ہوئے ؟

د ہاتھا۔ مگر راجہ حجت اندر داخل ہو گیا۔ نوشا بھی چلا گیا۔ نورادونوں کی ہر حرکت کا بغور جائزہ لیا الها کہ جند ہی منٹ بعد دونوں واپس آگئے۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ فی الحال وہا ملازم کی ضرورت نہیں۔ نورانے ان کودل شکتہ نہ ہونے دیا۔ ہٹس کر بولا۔

د کوئی بات نہیں۔ دوسری جگہ کو شش کرتے ہیں۔ "

وہ ان کو ایک اور کو تھی پر لے گیا۔ وہاں بھی کام نہ بنا۔ نورا کی ہدایت کے مطابق اللہ کو شیوں اور بنگلوں میں گئے گرکام کہیں نہیں ملا۔ آخر رات کئے تینوں او بر نکل گیا اس بار وہ اللہ موسرے روز نورا سویرے ہی سویرے ان کو لے کر گشت پر نکل گیا اس بار وہ اللہ سوسائٹی کی طرف گئے۔ دن چڑھے تک دونوں نے گئی جگہ کو شش کی۔ ایک کو تھی میں ملائمت رہی تھی گر وہاں چو کیدار تھا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ کہ تھا جس کے بھو گئے کی آوا سے سائٹی پڑتی تھی۔ جس وقت نورا نے دونوں کو اس کو تھی میں بھیجا تھا چو کیدار سے کے سائٹ گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد والی آگیا۔ اسے دیکھتے ہی نورا نے فوراً پر وگرام بدل دیا۔

میں بھیجا تھا چو کیدار کے سائٹ گیا۔ اسے دیکھتے ہی نورا نے فوراً پر وگرام بدل دیا۔

میں بھیجا تھا چو کیوں کو شاؤ ھیلاؤھالا آلاً میں بھیجا تھا جو کیوں نوشاؤ ھیلاؤھالا آلاً میں اس کے بھو کیا۔ نوشاؤ ھیلاؤھالا آلاً میں اس کے بھی نوشاؤ ھیلاؤھالا آلاً میں دو بہر سے بچھ پہلے ان کا کام بن گیا۔ مگر ملاز مت صرف راجہ کو ملی۔ نوشاؤ ھیلاؤھالا آلاً

بولتا بھی شر ماشر ماکر تھا۔ تکرراجہ خوب جات وچو بند تھا۔اس نے بڑی مستعدی سے نژاق پ<sup>ال!</sup>!

ول فكسة : مايوس عاق وجوبند : تيز طرار ، موشيار يواق براق : جلد جلد ميا ماند

سیں۔ بیا یک انجینئر کی کو تھی تھی۔ وہ خود تواس وقت دفتر میں تھا۔ گھر پر اس کی بیوی تھی۔ وہ تیز طرار قتم کی عورت تھی۔ راجہ کی تیزی اسے پہند آگئی۔ اس نے ۲۵روپے ماہوار تخواہ اور دونوں وقت کے کھانے پر راجہ کو ملازم رکھ لیا۔ وہ تو وہیں رک گیا۔ نوشاواپس آگیا۔ اس نے بیراطلاع نورا کودی۔ اس کے چیرے پر کامیابی کی خوشی لہراگئ۔

نورااور کہیں نہیں گیا۔

### **69 69**

اس دات نوشاکود میر تک نیند نہیں آئی۔ اسکیے کمرے میں اس کادل تھبر ارہا تھا۔ پہلے وہ داجہ کو یاد کر تارہا۔ پھر داجہ کی بیاد کے سہارے وہ بھی دور چلا گیا۔ جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ مال تھی، بہن تھی، چوہ بھائی تھا۔ اسے گھر کی ایک ایک بات یاد آنے گئی اور انہیں یاد کرتے کرتے وہ روپڑا۔ ویر تک خالی کمرے میں اس کی سسکیاں آہتہ آہتہ انجر تی رہیں۔وہ اسی طرح روتے روتے سو گیا۔

دوسرے روز بھی اس کی طبیعت پریشان رہی۔ تنہائی کا احساس شدید ہو گیا تھا بے چینی کے عالم میں دہ اکیلے کمرے میں شہلتا رہا۔ تھک جاتا تولیٹ جاتا۔ گھنٹوں گلی میں کھلنے والی کھڑکی سے لگا خواب ناک نظروں سے باہر تکتار ہا۔ شام ہوئی تو ٹورااس کے پاس آیااور اپنے ہمراہ ہاؤسٹک سوسا کٹی ۔ راگا،

نوراکو تھی سے پچھ فاصلے پر تھہر گیا۔اس نے نوشاکو کو تھی کے اندر بھیجا کہ راجہ کو بلالا ہے۔ نوشانے جاکر دیکھا۔راجہ ایک شان دار کمرے میں بڑے تھا ٹھ سے بیٹھاریڈیو پر گانے سن رہا تھا۔اس کے برابردوسنہری بالوں دالے خوب صورت بچے بیٹھے تھے۔راجہ نے نوشاکو دیکھا توا ٹھ کراس کے پاک آئی۔

نوشانے کہا۔ "ریڈیو پر فلمی گانے سے جارہے ہیں۔"
وہ بنس کو بولا۔" اپنے تو یہی ٹھاٹھ ہیں پیارے۔"
"مزے میں ہو؟"
"بالیار! میں تو یہاں برداخوش ہوں۔"
نوشانے سرگوشی کی۔ "نورا باہر کھڑا ہے۔ تم کو بلایا ہے۔"
نوراکانام سنتے ہی راجہ کی مسکر اہٹ نے دم توڑ دیا۔ ذراد سر تک وہ خاموش کھڑار ہا۔ پھر مری

نورانے پیشہ ور مجر موں کی طرح ایک آئھ دباکر کہا۔"اب تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ پی بی خ زیوراور نقذی کہاں کہاں رکھتی ہیں۔جب بھی موقع لگے،اس کمرے کواچھی طرح دیکھے لینا۔ جن جن بکسوںاور الماریوں میں فیتی سامان رکھا ہوان کواچھی طرح بھانپ لینا۔"

راج سے سنتے ہی لرزا تھا۔ نورااس کے خوف ہے بے نیاز کہتارہا۔ 'اس کے علاوہ یہ بھی پیتہ لگاؤ کے راہ کو صاحب اور لی بی بی کا کیا پر وگرام رہتا ہے۔ کس روز سینما جارہے ہیں؟ کس روز دعوت میں جارہے ہیں اور کب تک والیسی ہوگی۔ مطلب سے کہ۔" مگر اس نے مطلب کی بات نہ بتائی۔ مان کول کر گیا۔ صرف اس قدر کہا۔"اب میں تم سے پانچویں دن ملوں گا۔" ذراد بروہ کھڑا کچھ شار کرتارہا۔" آج منگل ہے۔ گویااب میں تمہارے پاس ہفتے کو آؤں گا۔ اس وقت تک تم ساری باتیں معلوم کر لینااور مجھ کو پور کی رپورٹ دینا۔ سمجھ گئے نا؟"

راجه نے گرون ہلادی۔ "سمجھ گیا۔سب کچھ سمجھ گیا۔"

نورائے مزید بات چیت نہ کی۔ سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ راجہ کوسگریٹ پلائی اور خوداینے لیے مجھ ساگائی۔ دونوں لیے لیے کش لگا کر دھوئیں کے بھیکے چھوڑنے لگے۔ نوشا خاموش کھڑاسب پچھ دیکارہا۔

ال نے کوئی بات نہیں کی۔اسے رورہ کر راجہ پر رشک آرہا تھا۔ پچھ دیر بعد راجہ کو تھی کی طرف چلا گیااور دونورا کے ساتھ اڈے برواپس آگیا۔

**(r)** 

سٹیجر کاون تھا۔ راجہ کو ملاز مت کرتے ہوئے ساتواں روز تھا۔ اس عرصے میں وہ کو تھی کے ماتول سے فاصامانوس ہو گیا تھا۔ سب بچوں سے اس کی دوستی ہوگئی تھی۔ دن بڑے مزے میں گزر اسے تھے۔

روزانہ کا پروگرام بیر ہتا کہ سویرے ہی سویرے گرم گرم چائے پینے کومل جاتی۔ ناشتے کی میز سے چو پکھ فٹا کر آتااس میں سے ایک آدھ ٹوسٹ، انڈایاالی ہی کوئی چیز کھانے کومل جاتی۔ اس

پیر دو ام العالم سیات کول کرمان عال و بنار رشک نید آرزو که جوچیز دوسرے کیاس ہے جمعے بھی مل جائے۔ مانوس : واقف۔

موئی آوازیس بولا۔"اچھاچلو۔"وونوں کو تھی سے باہر آگئے۔

نوراایک سنسان گلی کے تکڑیرِ ان کا انتظار کر رہاتھا۔ راجہ کو دیکھتے ہی اس نے پو چھا۔ ہ ٹھیک ٹھاک ہے؟"

راجه نے مخضر جواب دیا۔" ہال۔"

"كى كوتم پر كوئى شبه دوبه تونېيل موا؟"

" بالكل نبيس-"راجه نے بڑے اعتماد سے كہا-

"تہمارے علاوہ اور کتنے نو کر ہیں؟"

راجه لمحه بحرتک کھڑاسوچتارہا۔ پھراس نے بتایا۔"ایک،دو، تین،ہاں تین ہیں۔" "سب کو تھی ہی میں رہتے ہیں؟"

« نہیں، آیا ور رحت توشام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ خانساماں ہے۔ وہ باہر اپنی کو گھری م

ے۔"

نورانے ایک لمی "بول" کی اور گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ ذراد ہر بعد اس نے مجرس شروع کر دیے۔" گھریس کتنے مرد ہیں؟"

"صرف برے صاحب ہیں اور توسب بابالوگ ہیں۔"

"صاحب رات كوبا مرجاتے ميں؟"

"ميرے سامنے تو گئے نہيں۔"

"رحمت كيما بنده ہے؟"

"سالا ہر وقت بیشااد نگھاکر تاہے۔ بی بی جی کہتی ہیں روز سینمادیکھتاہے۔وہاس کوخوب

يں۔"

نورانے اس کی پیٹھ گرم جو ثی ہے تھپتھیا کر کہا۔" تو تو بہت ہوشیار نکلا۔ جیو میرے بس تھوڑ اساکام تم کواور کرناہے۔"

اس نے جیب ہے دس روپے کا ایک نوٹ نکالااور اس کی جانب بڑھلیا۔"لواسے رکھ<sup>الا</sup> جی نے خرچے کو دیا ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتادو۔ میں نوشے کے ہاتھ پہنچواد و<sup>ل گاگ</sup> راجہ نے اپچکچاتے ہوئے نوٹ لے لیا۔"ا بھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔"

وقت تک سات ساڑھے سات کا وقت ہو جاتا تھا۔ آیا ناشتے کے بعد دونوں بچوں کو تیار کرویج راجہ انہیں اسکول لے جاتا۔ والیسی پر نونج جاتے۔ یہ صاحب کے دفتر جانے کا وقت ہو تا۔ ووروز کر مستعدی سے ان کا ہر کام کر تا۔

اس کے کان ان کی آواز پر گئے رہتے۔اد حر انہوں نے پچھ کہااور وہ لیکا۔ان کاکام زیادہ اس تھا مگر وہ شور بہت مچاتے تھے۔ پہلے روز تو وہ خو فزدہ ہو گیا۔ مگر رفتہ رفتہ عادی ہوتا گیا۔جبوہ جانے لگتے توان کا ایک ایک سامان اٹھا کر کار کے اندر رکھتا۔اس کی مستعدی دیکھ کروہ ایک روزانہ خوش نودی کرتے ہوئے ہوئے میوی سے کہنے لگے۔

"بيكم إيد راجه توبرت كام كالركاب-"

وہ مسکراکر بولی۔" دیکھ لیجئے، میں نے غلط تو نہیں کہاتھا۔ میں نے تو پہلے ہی روز تاڑلیا تھا ؟ ہوشیاراور کمیراہے۔"

"ارے بھی تہارے انتخاب کی کیابات ہے۔"

دونوں ہننے گے اور راجہ اپنی تحریف من کر جھوم اٹھا۔ اس روز سے وہ اور بھی مستعد ہوا اس کے سپر د زیادہ کام نہیں تھا۔ بارہ بجے بچوں کو اسکول سے واپس لا تا تو سہ پہر تک اس کے کوئی کام نہ ہو تا۔ گر وہ نچلا نہ بیٹھتا۔ پچھ نہ پچھ کر تا ہی رہتا۔ بھی فر نیچر جھاڑ ہو نچھ رہا ہے۔ جو توں پر پالش کر رہا ہے۔ بھی بچوں کے کپڑے دھورہا ہے۔ بید کام رحمت اور آیا کے سرد سے وہ ان کا بھی کام کر ڈالٹا۔ ان دونوں نے شروع شروع شروع شراس کی آمد پر بڑی تاک بھوں چڑھائی اُ

سہ پہر کو دونوں ہونے لڑکے کا لیے ہے آجاتے۔ان سے بھی اس نے تھوڑا بہت یاراندگا<sup>ا</sup> تھا۔ ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ کو تھی کے چچواڑے وسیع میدان تھا۔ پاس پڑ<sup>دا</sup> کو ٹھیوں کے لڑکے بھی آجاتے۔شام تک کرکٹ ہوتی۔وہ بھی ان کے ساتھ کھیلآاوراب <sup>توا</sup> الٹی سید ھی گیند پھیکنا بھی آگئ تھی۔ایک آدھ رن بھی بنالیتا تھا۔ صاحب اور بیگم نے ال با<sup>ہ</sup> کبھی نارا ضکی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک روز دونوں دیر تک کھیل دیکھتے رہے۔

رات کا کھانا آٹھ سوا آٹھ بج ختم ہوجاتا۔اس کے بعدوہ بچوں کے ساتھ کرے ہیں ہ

خوشنودى: فو تى كيرو: كام كرنے والا فحلالة بيضا: يكون كور كرر دبنا، چپدر بنامناك بحول يرحانا: يا كوارى كا الجارك

رفیرہ نے ڈرامے سنتا۔ گانے سنتا۔ بھی بھار تھوڑی بہت مطول بازی بھی کر لیتا۔ ان ہے اس کی خوب ڈرامے سنتا۔ گانے سنتا۔ بھی بھار تھوڑی بہت مطول بازی بھی کر لیتا۔ ان ہے اس کی خوب بھی ہو جب دہ سونے کے لیے اپنے بستر وں پر چلے جاتے تو وہ چھوٹی بی باہید کی طرف چلا جاتی تھی اور علیحدہ کمرے میں رہتی تھی۔ جاتا اس ہے بھی وہ خاصاب تکلف ہو گیا تھا۔ وہ بھی کا لئے جاتی تھی اور علیحدہ کمرے میں رہتی تھی۔ وہ موٹی موٹی تن بین پر ھتی۔ ملی فون کاریسیور کان سے لگائے دیر تک با تیں کرتی رہتی یا چھر بیانو پر پہلے کرگانا گائی۔ اس کی آواز سر ملی تھی۔ راجہ کو اس کا گانا پند تھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس پیٹے کر چپ چاپ آجھیں بند کیے گانا سنا کر تا۔ وہ گانا ختم کرتی۔ اپنے بڑے برے بڑے سرخ ناخن اس کی کپٹی میں چھوکر کہتی۔

"اے چلواٹھو۔کھیل ختم پیسہ مضم۔"

وہ مکاری سے رونی شکل بناکر کہتا۔"ا بھی ہے۔"

ووہنس کر کہتی۔"چل بھاگ۔ مجھے ابھی کالج کابہت کام کرناہے۔"

راجه فورأكهتا-"جيمو في بي او كثين نهيس پيوگى؟"

ناہیدرات کو اولٹین شوق سے پٹی تھی۔ وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی۔"اچھا جا ایک کپ بنالا۔ مجھے آج دیر تک کام کرنا ہے۔"

وہ نور آئیٹر پر دود ھ گرم کر تا اور ٹرے میں اولٹین کی پیالی سجا کرلے آتا۔ ناہید بردی نفاست
پند لڑکی تھی۔ لہٰذاوہ صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جتنی دیر وہ اولٹین پٹی اس سے پچھ نہ پچھ بات
چیت کرتی رہتی۔وہ نظریں چراچراکراس کے چہرے کا اتار چڑھاؤد یکھتار ہتا۔ یہ عجیب سی لذت تھی۔
پول وہ عمر میں اس سے کئی سال بردی تھی۔ مگر وہ اپنے مخصوص انداز میں بھی بھی سوچا کر تا۔
پاریون عضب کی لونڈیا ہے۔ جی چاہتا کہ بس سالی کو بیٹے دیکھا کرو۔ یوں دیکھتی ہے کہ قتل کر کے دکھود ہی ہے۔

ناہیں کے علاوہ محمود اور مسعود تھے۔ان سے بھی اس کی بٹنے لگی تھی۔ کر کٹ کے علاوہ رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ چپکے چپکے تاش کی بازی لگتی۔ تاش کھیلنے کاوہ ہمیشہ سے رساتھا۔خوب خوب ہاتھ دکھا تا۔ایس ایس چاتا کہ دونوں دنگ رہ جاتے۔

کین کو تھی میں سب سے زیادہ اس پر مہر بال بیگم صاحبہ تھیں جن کو سب ملازم بی بی جی کہتے

تھے۔وہان کا کام بھی جی لگا کر کرتا تھا۔ایک روزوہان کے جو تول پر پاکش کررہا تھااورا نہیں ایرار تھا کہ چماچم کررہے تھے۔ بی بی جی کہیں سے طبلتی ہوئی ادھر آگئیں۔اس کے قریب کرا ہو کر جو توں کو دیکھنے لگیں۔ ذراد مرچپ رہنے کے بعد بولیں۔

"راجداگر تو ٹھیک سے آگے بھی کام کر تارہا تو بچ کہتی ہوں بہت اچھارہے گا۔ خدمت ر عظمت ہے۔ول لگا کر کام کرے گاتو تیری زندگی بنادوں گے۔میرا توارادہ ہے کہ توذر ابزاہو جائے صاحب سے کہہ کر تھے ان کاار دلی لگوادوں۔"

راجہ نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔" میں اردلی بن جاؤں گا۔ وہ جو سفید کوٹ پر مزبر پٹی والے رہے ہیں۔"اس نے بوے کھلنڈرے بن سے اپنی گرون بلائی۔ "پھر تواپ فاؤ ہوجائیں گے۔"

" شاٹھ تو ہو ہی جائیں گے۔ساٹھ روپے تنخواہ ملے گی اور بخشیش اوپر سے۔کام کان مجمالیا نہیں کرنایرہ تا۔"

"میں کام کاج سے گھبراتا تھوڑی ہوں۔"

وه مسكراني لكيس-"بس اب توتصور اسالكها برصنا بهي سيكه ليداردلى بن جائ كالوكل ا حجى ى لڑى د كيه كرتيراياه محى كرادول كى دونول ميال بيوى يبين رہنا۔"

راجهشر ما كيارول بى ول بيس سوچالويارا يى ايك عدوجورو بحى موجائ كى مريد خالات عجیب سالگاد هت تیری کی به بھی کیابات ہوئی۔ لیکن بی بی بی کی کی باتوں کا بیا اثر ضرور ہوا کہ دہادر گ زیادہ مستعدی اور جانفشانی سے کام کرنے لگا۔ او حرکس نے کھ کہااور حصف اس کاکام کردیا۔ یہ ون اس نے بڑے مڑے بیں گزارے تھے۔اب اس کارنگ بھی ذرا تھر کیا تھا۔ بیاللہ نے محمود اور مسعود کی دو پر انی پتلو نیں اور کئی قیصیں دے دیں جن کو پہن کر پہلے روز جب ا<sup>س نے</sup>

قد آدم آئینے کے سامنے ابنا عس ویکھا تو جرت سے چونک کر زیر لب بر برایا۔ "استاد بالل

اهنو ذنث لگ رہے ہو۔" وه ديرتك آكيني بس اپنائكس ديكه كرخوش موتار با

ار دلی: ساتھ رہنے والاساپی کھلنڈرواین: بھینا، بے پر وائی کا اعراز ہورو: یوی۔ جانشٹانی: محنت، سرگری۔ قد آوم: انسانی تدسیمان

مر ببرے راجہ پریثان تھا۔ شام کونورا آنے والاتھاجس کی تھنی مو نچھوں اور پان سے رہے پریخ کالے کالے دانتوں سے اس کھن معلوم ہوتی تھی۔ جوں جوں دن ڈھلتا گیااس کی پریشانی ۔۔ روحتی گئی۔ وہ اس گھر کے رہنے والوں سے وغا بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے کہ وہ اس گھر کو چوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہوش سنجالنے کے بعدز ندگی میں اسے پہلی بارایس گھریلوز ندگی نصیب ہوئی تمی جہاں خوشی تھی سکون تھا۔ نہ کسی کاڈر تھانہ خوف۔ مزے سے بہنتے کھیلتے وقت گزر تا تھا۔ رات کو لمي تان كرسوتا\_سومرے المحتا توطبیعت بشاش موتی۔

شام ہوتے ہوتے وہ بے چین ہو گیااس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کیا کرے۔شاہ جی بے حد خطرتاک آدمی تھا۔اے ناراض کر کے جان خطرے میں ڈالنا تھی۔نہ جانے وہ کیا کرے۔اس کے نصوری ہے وہ کانپ اٹھتا۔ دوسری طرف بی بی جی تھیں جو مہر مانی سے پیش آتی تھیں۔ ننھے لگی اور اکو تھے جن ہے اس کی گاڑھی چھنتی تھی۔خوب رواور خوش طبع ناہیر تھی جس کی خوب صورت آ تھیں جا قوچلاتی تھیں۔ محمود اور مسعود تھے جن کے ساتھ اس کا یارانہ بردھتا جارہاتھا۔ شام کو کرکٹ ہوتی اور رات کو تاش کی بازی لگتی۔ دونوں وفت گرم گرم کھانا ملتا اور مزے دار ہوتا۔ صرف سرين السل فان مين حبيب كريينا برتي تقي

موچے موچے وہ بدحواس سا ہوگیا۔ پریشانی اور بے بسی کے عالم میں باہر در ختوں کے بنچے المرمرك مل چلاكيااوربا ختيارروبرار

شام کاد مند لکاجب رات کے اند میرے میں ڈھلنے لگا توور وازے پر نوشاکا چرو نظر آیا۔اے و میستے می راجہ نے شدید نفرت کا جذبہ محسوس کیا۔اس کا جی جا ہاکہ وہ اس کے مند پر تھوک دے اور يْكُكُر كَجِهِ "نكل جاسالے كينے يہال ہے۔"ليكن اس نے يجھ بھى ند كہااور خاموش كھڑار ہا۔ نوشا أہنم آہنمہ چانا ہوااس کے قریب آکرد سان سے بولا۔

"تفورے نے بلایا ہے۔"

راجهاس طرح خاموش رماجیسے اس نے نوشاکی بات ہی تہیں سی۔ نوشانے دوبارہ کہا۔" باہر نورا کھڑاتم کوبلار ہاہے۔"

گن : فرشد کمی تان کر مونا: به ظریمو کر مونا۔ بیثاش: ترو تازه - گاژهی چمنزا: آپس میں خوب میل جول ہونا۔خوب رو:خوبصورت همان ها، يا ها هُ منولا فو ش طع : زيمول، المجمى طبيعت ك

راجہ نے جمیعی نظروں سے اسے دیکھااور بے رخی سے بولا۔ ''کھڑا ہے تو کھڑارہے م سالے کے پاس نہیں جاؤل گا۔"

نوشا چرت زوہ ہو کر بولا۔" کیا کہا، نہیں جاؤگے ؟"

راجہ جسنجال کر بولا۔" ہاں جی نہیں جاؤل گا۔ میں اب ان سالے بدمعاشول کے چکر میں ا برناحا ہتا۔" لحد مجر کے لیے اس کالہد زم ہو گیا۔

"مير اكبنا مانو توتم بھى ان كاساتھ چھوڑ دو\_كسى كو تھى ميں تم كو بھى كام د لادول گا\_مارگرا سالے حرامیون کو۔"

"اركسى باتين كرر ب مو- مين كب ان ك ساته ربنا جابتا مول- محروه توبوع خل

"خطرناك بين تو مواكرين ـ صاحب سے كهد دول كارسب سالوں كو بند كر داديں كے۔ کی ہوا کھانی پڑے گ۔ نداق نہیں ہے۔''

نوشااور خو فزده ہو گیا۔" نہیں پاراہیانہ کرنا۔خواہ مخواہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔شاہ گیا؛ خطرناک آدمی ہے۔اس سے بگاڑنا چھانہیں۔"

مگرراجہ ذرامر عوب نہ ہوا۔ فیصلہ کن لہج میں بولا۔"اچھاجی میں تو کسی کے پاس نہیں ہ گاور دیکھو آئندہ تم یہاں نہ آنا۔'' یہ کہتا ہواوہ تیزی سے مڑااور برابر والے کمرے میں داخل ہو ا نوشااہے دیکھتاکادیکھتاہی رہ گیا۔ وہ ذراد برغم صم کھڑار ہا پھر کو تھی ہے نکل کر سیدھانورا

نوشا کواکیلا آتا دیچه کراس کا ما تھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی گڑ بزیے۔گھیر اکر یو چھا۔" ااہ

نوشاصاف بات بتائے میں جمجکے لگا تونورائے ڈپٹ کر کہا۔ " ٹھیک ٹھیک بتا۔ بات کیا؟ سالاراجه کیول نہیں آیا؟"

انوشا كو مجور أبتانا يزار" وه كبتاب من نبيس آول كار"

مر حوب ند موا: رعب مين نه آيا ما تعالمحتكنا: كي بات ياكام كابراانجام آثار سے معلوم مو جانا۔

" توبات یوں ہے۔"نورا آہتہ آہتہ گردن ہلا کر بزیزانے لگا۔

المراولاونا: تخت خصر يل آناله نرغه : تكمير ال

نوٹانے دلی زبان سے کہا۔"اوراس نے آئندہ مجھے بھی آنے سے منع کر دیا ہے۔ بہت غصے

شاہ جی نے نوراکی پوری بات بھی نہ سی۔ ایک دم آگ بگولا ہو گیا۔ غضب ناک ہو کر بولا۔ "اں حرام کے تخم راجہ کادوسر ابندوبست کرنا پڑے گا۔ "تمرے میں خاموشی چھا گئ۔ چند کمحول بعد ٹاہ تی کی بھاری بھر کم آواز ابھری۔"نورے!"

نورانے مستعدی ہے جواب دیا۔" ہال جی!"

شاہ جی گویا ہوا۔" رات زیادہ ہو گئی ہے اب تو جا کر آرام کر۔ کل اپنے ساتھ لوٹن کو لیٹااور رک نمبر ولگانا۔ ضرورت ہو تواور بندے بھی ساتھ لے جانا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چھو کرا ا کی نمبر حرامی گلتاہے۔ لیکن ﴿ کُرِکْهَال جائے گا۔"

" تہباراتھم جا ہیے شاہ جی! کہاں جائے گا نکل کے۔ " نورانے اے اطمینان و لایا۔

مزیدبات چیت ند ہوئی۔ نور اکمرے سے باہر آگیا۔اس کے ساتھ ہی نوشا بھی نکل آیا۔ مگروہ بہت ڈراہوا تھا۔اے رورہ کرراجہ پرترس آرہا تھا۔وہ باربارسوچناکہ بیلوگ نہ جانے بے جارے کا کیامال کریں۔خوف کے مارے اس نے ٹوراکی جانب نظر اٹھاکر بھی ند دیکھا۔ چیکے سے اپنے کمرے

دومرے روز کوئی آٹھے بچے رات کو شاہ جی نے اپنے کمرے سے نوشا کو آواز دی۔وہ فور اسہا اوا ہال پنچا۔شاہ جی بستر پر کروٹ کے بل لیٹا تھا۔اے دیکھتے ہی بولا۔'' تو بھی کسی کام آئے گا۔ آ ذرامیری پندلیوں پر آہتہ آہتہ مکیاں تولگا۔ وہ حرام کا جناؤد لانہ جانے کہاں مر گیا۔"

فوشا خاموشی سے جاکریا ئینتی بیٹھ کیا اور پندلیوں پر آہستہ آہستہ مکیاں لگانے لگا۔ شاہ جی غاموش لیٹارہا۔ کمرے میں گہر اسکوت تھا۔اجا تک باہر دروازے پر کار کے رکنے کی آواز ابھری۔ پھر وحراسے کار کادروازہ بند ہوا۔ کمرے کے باہر ملے جلے قد موں کی آواز اجمری۔

فراہی دیر بعد نور ااور لوٹن کمرے میں داخل ہوئے۔ان کے نرفے میں راجہ بھیکے ہوئے چیے کی طرح سہاہوا نظر آیا۔لوٹن نے راجہ کی گردن پکڑ کر زور سے دھکادیا۔وہ منہ کے بل گرااور دور تك از هكتا چلا گيا\_

«شاه جي ميري توبه-"

"شاہی، میں تمہارے قد مول پر بڑتا ہول۔"

راجہ کی دل دوز چینیں کمرے میں گو نجی رہیں۔ نوشا سہا ہوا سارا تماشاد یکھارہا۔ اس کا چہرہ بند پڑیا تھا۔ ٹائٹیس کانپ رہی تھیں۔ آخر جب راجہ کی آواز بیٹھنے لگی اور وہ رک رک کر تھے و فحرى طرح منه پھاڑ كر ہا چنے لگا توشاہ جى نے كہا۔

"نورے کھول دے۔ انجھی کیاہے۔"

نورانے تھم پاتے ہی راجہ کوٹا نگول کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ بے حال ہو کر وہیں پڑگیا اور ہ<sub>ری گ</sub>م ری سانسیں بھر کر ہانپتار ہا۔ شاہ جی زور سے دھاڑا۔" میہ پہلا کور س ہے۔ا بھی چھ اور ہیں اور مے آخری یہ ہے۔"اس نے تکیے کے فیج سے یہ لمبا جاتو نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ "وڑ کر کے سیس دیا دیتا ہوں۔ اس گھر کا آگلن ای لیے کیار کھا ہے تاکہ زمین کھود نے میں

راجہ نے آئکھیں بھاڑ کر دیکھااور خوف ہے لرز کر گڑ گڑانے لگا۔ " نہیں، نہیں۔"اس نے بڈیا ہے چار گی سے ہاتھ جوڑ و نیئے۔ مجروہ ڈ کمگا تا ہوااٹھااور جاکر شاہ جی کے پیر پکڑ لیے۔"اس دفعہ معاف کر دو۔ پھر غلطی کروں تو جان سے مار ویتا۔ "وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاہ جی نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ گرون ہلا کر یو حیما۔

"آ ئندەسب كام ٹھيك ہوگا؟"

راجه قسمیں کھاکر یقین ولانے لگا۔ شاہ جی ڈیٹ کر بولا۔ "فسمیں تونے پہلے بھی بہت کھائی میں اور کھنا دوبارہ کوئی الث بھیرکی تو تیری یہاں لاش ہی نظر آئے گی۔ میں خطر تاک بندے کو زنره نیل محوز اکرتا۔"

راجه گردن جمکائے اس کی باتیں سنتار ہا۔ ابھی تک اس کی ٹائنگیں قابو میں نہیں تھیں۔ ' ' کار جب ذراہوش ٹھکانے ہوئے توراجہ نے کو تھی کے اندر کی ایک ایک تفصیل بتائی۔شاہ جی کرید کریل کر بربات پوچھتار ہا۔ پھر سے ہدایت دی کہ آئندہ نورااس کے پاس نہیں جائے گا۔ وہ خود آکر

الدونز وله بها المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

"لوشاه جی ـ بیر ما تمهار امجرم ـ "

شاہ جی اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سامنے فرش پر اوندھے منہ پڑے ہوئے راجہ کوخو نخو<sub>ار ن</sub> سے گھورنے لگا۔ پھراس کی آواز گو نجی۔

"زناندول كى طرح نخراكياد كهار باب-سيدها كفر ابو-"

راجہ خوف سے کانپتا ہواا تھا۔ مگر وہ پورے طور پر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہ جی نے ب کراس کے گال پر بھرپور تھپٹر مارا۔ راجہ ہائے کر کے زمین پر گرپڑا۔ شاہ تی نے اس کی کرر ماری۔ پھردوسری۔ کئی تھو کریں تابر تو ژراجہ کے جسم پر لکیس۔ وہ گیند کی طرح فرش پر او مل اس کا نچلا ہونٹ بھٹ گیا تھاجس سے جیتا جیتا خون بہدرہا تھا۔

ہر مھو کریروہ چینا۔"ہائے مر گیا۔"اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کرشاہ جی کے سامنے جوڑو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔شاہ جی گردن ہلا کر بولا۔ "ا بھی ہے۔" پھروہ نورا

" كي مزانبيس آيا ـ ذرااس كاثين باث توبناتاكه اسے پية چل جائے كه قتم كهار كرو

نورالیک کر راجہ کے پاس کینچا۔ اس نے اپنے چوڑے چوڑے بھدے ہاتھ سے راج گردن دبوج كرجھكائى اور دوسرے ہاتھ سے اس كى ٹانگ پكر كر گردن كے اوپر چڑھادى۔ راجہ لم چیخا۔"ارے مر گیا۔ ہائے مر گیا۔"نورانے راجہ کی کٹیٹی پر کہنی سے ضرب لگائی۔ فوراُاس کی' بند ہو گئے۔ نورائے راجہ کی دوسری ٹانگ بھی اٹھا کر گرون پر چڑھادی۔

راجد ذراد مرتك اس حالت ميس بيشار بإراس كى آئكميس ابل كربابر نكل آئى تنسي وا ٹا تگوں کی فینچی شر کچننسی ہو کیاس کی گردن سانپ کا پھن بن گئی تھی۔ راجہ اس عالم میں لحہ مجر کک کر بیٹے نہ سکا۔اس کا جسم کیکیایا اور وہ فرش پر منہ کے بل گرا۔ گر اس طرح بھی چین نہ آیا علياني تعلونے كى طرح او هر او هر جمولنے لگا۔ ہرباروہ بمبلوبدل كريزى در دناك آواز نكالاً-"ارے میری گردن ٹوٹی۔"

"بائے میری ٹائکیں کھٹی جارہی ہیں۔"

"الله كے ليے مجھے جھوڑدو۔ ميں مر جاؤل گا۔"

ر بورٹ دے گا۔

دس بجے سے کچھ دیر پہلے وہ نورا کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیڑ سوسائٹی کی طرف چلا گیا۔

(m)

رات کے اندھیرے میں ڈونی ہوئی کو شی او تھتی ہوئی نظر آرہی تھی۔ ہر طرف م نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ سارے در وازے بند تنے۔ راجہ کمرے میں تنہا تھا۔ اس کے علاوہ کا انجیسٹر کی بوڑھی ماں تھی۔ وہ سرشام ہی سوجاتی۔ اُس وقت وہ کلڑوالے کمرے میں بے خبر سور انجیسٹر اور اس کے بیوی بچے ایک تقریب میں گئے ہوئے تئے۔ آو ھی رات سے پہلے ان۔ آنے کی توقع نہیں تھی۔ راجہ شام ہی کو یہ اطلاع شاہ جی کو پہنچا چکا تھا اور اب سہا ہوا ہمیٹھا تو پشت کمرے کے در وازے کی جانب تھی۔ ذراس آہٹ ہوتی۔ اس کادل و ہوئے گئا۔

رات سنسان ہوگئی۔ کہیں دور سے کوں کے بھو نکنے کی آواز آرہی تھی۔ عین ال دقہ
کے باہر تین بارسیٹی بجنے کی آواز ابھری۔ بیاس بات کا سنگنل تھا کہ شاہ بی کے گر کے بہائی گئی بیا
گھر اکر کھڑا ہوگیا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہاتھا۔ پچھ دیر مکمل خاموشی رہی، پھر کو تھی کے بیا
جہال گھنے در خت سے ، خشک پول پر قد موں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی رک رک کر چل رہاتھا۔
دات کے سناٹے میں یکا یک پچھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ کھٹ، کھٹ۔ ہر آنہ ساتھ راجہ کی ٹا تکیں کانپ اٹھیس۔ سانس رک رک کر چلتی۔ وروازے پر گئی بار آہٹ ہو
ساتھ راجہ کی ٹا تکیں کانپ اٹھیس۔ سانس رک رک کر چلتی۔ وروازے پر گئی بار آہٹ ہو
سے کمرے کے باہر آیا اور اس دروازہ نہ کھولے۔ لین وہ اپنا ہور بی تھی۔ اس نے جا
دروازے کی چنی کھول دی۔ کسی نے باہر سے دھکادے کر دروازہ کھولا۔ دھندلی روشی شل

شاہ بی نے ایک آدمی کی ڈیوٹی دروازے پر لگائی۔ چار کواپنے ہمراہ لے کر راجہ <sup>کے س</sup> کمرے کے قریب پہنچا جس میں فیتی سامال ار کھا تھا۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ شاہ تی نے ب<sup>الم</sup>

یا۔ اس نے ہاتھ کی صفائی د کھائی اور حجٹ تالا کھول دیا۔ سب اندر چلے گئے۔ کمرے میں اند حیرا یا۔ اس نے ہوگج دیا کر روشنی کر دی اور ان الماریوں اور بکسوں کی نشان دہی کرنے لگا جن میں مار راجہ نے سوگج دیا تھی۔ پررات اور نقذی تھی۔

ہوں ہی آن میں بالم نے ہر الماری کا تالا کھول دیا۔ سارے بکسوں کے ڈھکنے اٹھادیئے گئے۔ شاہ اس کی میں دروازے کے بیچوں نے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت کسی چٹان کی طرح پر شکوہ نظر آر ہا تھا۔ اس کی عموں میں فضب کی چک تھی۔ وہ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر صرف ہا تھ اور آ تکھوں کے الدوں اپنے گرگوں کو ہدایتیں وے رہا تھا۔ ڈراہی ویر میں کمرے کے اندر ہر طرف سامان ہی ان بھر گیا۔ کمروکس کہاڑیے کی دکان معلوم ہوئے لگا۔

ہاہر خانساہاں کی کھنکار سنائی دی۔ وہ رک رک کر کھانس رہا تھا۔ سب ٹھنگ کر جہاں تھے وہیں اگے۔ کمرے میں سنانا چھا گیا۔ شاہ جی خونخوار نظروں سے سب کو گھور نے لگا۔ان کے ہاتھ پھر بجلی ای گھرتی سے چلنے لگے۔

آدھ گھنے کے اندراندروہ تمام قیتی اشیاء نکال کر ایک بڑے سوٹ کیس میں بھر چکے تھے۔دو دمیوں نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر آگئے۔سب سے آخر میں شاہ جی نکلا۔ راجہ بھی اس کے انھ ساتھ سہاہوا چلتارہا۔ پچھلے دروازے سے جب سب باہر چلے گئے تووہ تھنکا۔

سب کو تھی کے لان سے گزر کر باہر سڑک پر آگئے۔ پھانک کے قریب ہی اند هیرے میں اور گئے۔ پھانک کے قریب ہی اند هیرے میں اور گئے کی کمبی چوڑی سے اس میں جلدی سے سوٹ کیس رکھا گیا۔ سب پھرتی سے دردائل ہو گئے۔

ڈوائیورنے نیسی اسٹارٹ کی۔وہ سنسان سڑک پر تیزر فآری سے دوڑنے گئی۔ نیکی ٹاہ تی کے مکان پر رکی تورات کے ساڑھے گیارہ نگر ہے تھے۔سوٹ کیس اندر بھیجا بالور ٹاہ گامب کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلاگیا۔ راجہ کوائی نے نوشا کے کمرے میں بھیج دیا۔

**89 69** 

مشه فورله ان کی آن عمل: ذرای در چی \_ پر شکوه: عقیم اشان، شان و شوکت والا\_

نوشاا بھی تک جاگ رہاتھا۔ راجہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کمھے بھر ایک دور خاموثی ہے دیکھتے رہے۔ پھر نوشانے آہتہ ہے دریافت کیا۔

"تم آگئے؟"

"بان؟"راجه كي آواز بحرائي بوئي تقي\_

نوشانے سادگی ہے بوچھا۔"اب تم کو تھی پر داپس نہیں جاؤ کے؟"

" نہیں۔ "راجہ نے باعتنائی سے جواب دیا۔

<sup>دو</sup> کيول؟"

"میرشاہ جی سے بوجھو۔"

راجه سخت بیزار نظر آر باتھا۔ وہ چپ چاپ فرش پر چت لیٹ گیااور حصت کو تکنے لگا۔ "پاراب کیا ہوگا؟"نوشانے اپنے تجتس کا ظہار کیا۔

"جو تقرير مين لكهاب-"

نوشائے غور کیا۔ راجہ بات کرنے کے موڈیس نہیں تھا۔ ہر بات کا اکھڑا اکھڑا جواب، اس نے مزید بات چیت نہیں کی۔ خاموش سے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ ویر کک پڑے کروٹیں رہے۔ دونوں میں کوئی گفتگونہ ہوئی۔

دوسرے ہی روزے دونوں کی کڑی گرانی شروع ہوگئی۔ شاہ جی ان کے کمرے میں خود آبا ہدایت کی کہ کمرے کے اندر دہا کریں۔ نہ باہر نکلیں اور نہ اڈے کے کسی آدمی ہے بات چیت ا لکین اس دفعہ خونخوار نظروں ہے گھور کر بات کرنے کے بجائے وہ نری اور شفقت ہے بیش آبا اس کی بیہ شفقت دونوں کے ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ اب وہ اکثر ان کے کمرے میں آجانا ان کے لیے پھل اور مٹھا کیاں لا تا۔ کبھی سگر ٹوں کے نئے نئے قتم کے پیکٹ۔ اس نے دونوا لیے گئی نئی قیصیں اور کٹ چیس کی پتلونیں بھی بنوادی تھیں۔ دل بہلانے کے لیے کیم الاس کی دو گڈیاں بھی منگوادی تھیں۔

گراس قدر ناز برداری کے باوجود دونوں سم سم سم رہتے۔ ان کے چہرے زرد پ<sup>وگ</sup> رخساروں کی ہڈیاں ابھرنے گلی تھیں۔

باعتالی ندر ران برار: خاماراش چت بشت کے ان بالکل سدها باز برداری نازاخانا، نخرے رہا۔

شاہ جی بھی تم پریشان نہیں تھا۔ بات میہ تھی انجینئر کا ایک بھائی سپر نٹنڈنٹ پولیس تھا۔ لہذا اللہ واردات کے سلطے میں سخت تفتیش ہور ہی تھی جگہ جھا ہے مارے جارہے تھے۔ پولیس کو میں داردات کے سلط میں سخت تفتیش ہور ہی تھی جس سے زیادہ تلاش راجہ کی تھی جس سے ساراسراغ مل سکتا تھا۔ شاہ جی کواپنے مخبر وں کے ذریعے پر ایس کی کارروائیوں کی برابر اطلاعات مل رہی تھیں۔ ایسی صورت میں راجہ کی موجود گی اڈے پر پایس کی کارروائیوں کی برابر اطلاعات مل رہی تھیں۔ ایسی صورت میں راجہ کی موجود گی اڈے پر پیس کی کار میں دوزانہ نت نئی اطلاع آتی۔ ہراطلاع پر شاہ تی گہری فکر میں ڈوب جاتا۔

(٣)

یہ جولائی کی ایک گرم رات تھی۔ فضامیں حبس تھا۔ گھٹن تھی۔ پہر رات گزری تواڈے پر ایک بردہ فروش آیا۔ وہ شاہ بی کا پرانا واقف کار تھا۔ پہلے بھی کئی بار سودا کر چکا تھا۔ شاہ بی نے اسے دیکھا تواس کا بہت سابو جھ ہلکا ہو گیا۔ وہ او نچے قد کا با تونی آدمی تھا۔ پان بے حد کھا تا تھا اور جہاں بی چاہتا وہیں پیک تھوک دیتا۔ ذرا ہی و مریش اس نے پان کھا کھا کر کمرے کا سارا فرش گندا کر دیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔

ایک بارشاہ بی نے جل کر اسے گالیاں بھی دی تھیں۔اس لیے کہ گرمیوں میں وہ فرش پر لیٹ کرمالش کراتا تھا۔ مگراس وقت وہ بالکل مشتعل نہ ہوا۔ خاموش بیشار ہا۔

وہ فخص لگ بھگ ڈیڑھ سال بعد شاہ جی ہے ملا تھااور اس تمام عرصے کی اپنی سر گزشت سنا پاہتا تھا۔

ال کی با تول سے شاہ جی کو جلدی ہی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ صرف نوجوان عور تول اور لا کیول کو افعوانے اور اور کرنے کا دھندا کر تا تھا۔ یہ بات شاہ جی کو بھی کھنگی۔اس نے فور آبات کا ف کر کہا۔"چوہدری، میرے پاس دو چھو کرے ہیں۔ بہت سدھے ہوئے اور کام کے بندے ہیں۔"
دمیر نیازی سے بولا۔"میں نے تو جی یہ لین ہی چھوڑ دی۔ ایسے مال کی آج کل کھیت کم بی اور کام ہے۔"

الله جي الله على الماطهارة كيا-كمرے ميں خاموش حيا گئا۔

مجر: جاری در در فروش: انسانوں کی تجارت کرنے والا۔ مشتعل ہونا: غصے میں آنا۔ سر گزشت: کہانی، واستان۔ کھیت: مانگ۔

چند لمحے خاموش رہنے کے بعداس شخص نے کہا۔"یاد آیا، سکھرے اس طرح کاایں آ آیاتھا۔ کیوں جی یتیم خانے میں چل سکیں گے؟"

شاه جي فور ابولا۔" سير مت بوچھ چوہدري اوونوں آفت ميں آفت۔ تويتيم خانے كابار ہے۔وہ توسکہ سازی اور جعلی کرنسی تک میں بروں بروں کے کان کاٹ لیس گے۔ خرکاروں کے

> وہ احقوں کی طرح منہ چھاڑ کر بولا۔ "کہاں سے ہاتھ لگ گئے؟" "ٹرینگ دی ہے۔ رقم خرج کی ہے۔"

> > اس في دريافت كيا-"كيالو كان كا؟"

" بچھ سے جھوٹ نہیں بولول گا۔ پورے تین ہزار میں خریدے تھے۔ پراب بانچ ہزارے ا میں مال نہیں اٹھے گا۔"

> "ي توزياده ب- ويسي سمجه ل، ميس فان سي كمح نبيس ليا-" " چل تیرے لیے کچھ کم کر دوں گا۔"

شاہ جی توخدا سے جا ہتا تھا کہ دونوں کسی طرح کرا چی سے باہر چلے جائیں۔ لہذا تھوڑ کا م جت کے بعد چار ہزار میں سودا ہو گیا۔

چو ہدری نے اسی وقت پانچ سو بیعانہ بھی دے دیا۔ مطے میہ ہوا کہ دوسرے روز دہ پورگاراُ كردے گااور رات كئے دونوں كوائے ہمراہ لے جائے گا۔

رات کے ساڑھے دس بچے تھے۔

نوشااور راجہ سوئے نہیں تھے۔ دونوں بستر پر کروٹیس بدل رہے تھے۔ راجہ نے ہ<sup>ے ہا</sup> سے کہا۔" یار بہت برے کھنس گئے۔"

"الاسر سجويس نبيس آتاكياكرين فداقتم اب توبهت في محمر اتاب-" راجه نے آہتہ سے کہا۔" يهال سے اب نكلنے كى كوئى صورت مونى جا ہے۔" "ابالى بات مت كر، جان سے اراجائے گا۔"

کان کا 🗘: بازی کے جاتا۔ خرکار: انسانوں کواخواکر کے مفت کام لینے والے۔ بیعاند: دوابتدا لَیْ رقم جوسوداکر تے وقت دی جاتی 🔫

" جان سے تو بوں بھی مارے جائیں گے۔" ن افون ارز كربولا "كيول؟" " بچے پہتے کہ ہم دونوں پراتن پابندی کیوں لگائی گئے ہے؟" "بارمجھے کیامعلوم؟"

, جل كربولا-"اب توبونى ربا-اس لي كدساك كرك نه جائي -" "اجمالويهات إ جب على توشاه في كمراس بهي بابر نظف نبيس ديتاء" " إراى ليے تو ڈرلگا ہے كه سالا جم دونوں كو قتل نه كردے تاكه كى كوية بھى نه ككے۔ان برمعانوں کو توکیا جائے۔ایک نمبر حرامی ہوتے ہیں۔"

نوتاب حدور كيا- آستدس بولا-"يار تو تحيك كهدر باب-شاه جي برا ظالم ب-" راجه بولا۔"مير اكہنامان توجان في سكتى ہے۔" "ارس نے تیری آب تک کون سی بات نہیں انی۔"

"بی ذراہمت کی بات ہے۔ سالوں کو صفا غیادے جاؤل گا۔"

"دُرلگ رہاہے۔"نوشانے دبی زبان سے کہا۔

ا اجدنے اے ڈائا۔ "و مکھ یار توز نخاین مت کر لگ گیا موقع تو آج ہی نکل جائیں گے۔" "آج؟"نوشائے پوچھا۔ راجہ اطمینان سے بولا۔" بیرسب تو مجھ پر چھوڑ دے۔" ای وقت کمرے کے باہر شاہ جی کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے آئکھیں بند کر لیں۔ مگر شاہ جی

المونہیں آیا۔ کسی سے ذراد بریا تیں کر تار ہا۔ پھر واپس چلا گیا۔ دونوں دم سادھے پڑے رہے۔ دات آبسته آبسته گزرتی ربی-سانا برهتا گیا-بهت دیر بعد جب محلے پر قبرستان کی سی خاموشی

چھائی قواجدا ٹھ کر در وازے پر آیا۔اس نے کواڑکی اوٹ سے جھک کر باہر ویکھا۔سامنے والان میں نورا مین خرسور ہاتھا۔البتہ ہیر ونی وروازے پرچو کیدار کی کھانسی رک رک کرا بھر رہی تھی۔

پہلے راجہ کمرے سے باہر نکلا۔اس کے پیچیے پیچیے نوشا تھا۔ دونوں نے دبے قد موں چل کر محن عمور کیا۔ دالان میں پنچے نور اان کے قریب ہی لیٹا تھا۔ دہ جھکے جھکے اس کے قریب سے گزرے اور مچت پرجائے دالے زینے کے در دانے پر پہنچ گئے۔

مقانمانسه في دموكا، فريب رز نخاي بر اويزول.

بی تقی۔ راجہ نے بھن سے بھو تلتے ہوئے ان پر جھپٹے۔ مبراہث میں ہاتھ ہے ہا دونوں نے بد حواس ہو کر بھا گنا شروع کر دیا۔ دونت نہ اپنی

(4)

بر طرف ہو کاعالم تھا۔ رات دم بخود کھڑی تھی۔

راجہ اور ٹوشاایک شکتہ دیوار کی اوٹ میں دیکے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔اب وہ شاہ جی کے اللہ سے بہت دور آئی شخصے دونوں خوف سے سم ہوئے سوچ رہے تھے کہ رات کہاں گزاری جائے۔نہ ان کا کوئی شناسا تھا اور نہ بی شہر کے راستوں سے آشنا تھے۔شاہ بی کے اڈے سے فرار ہوکر جس طرف منہ اٹھااسی طرف چل دئے۔اگر کتے ان کو نہ دوڑ آتے تو کسی اور سمت نکل جائے۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ان کے سامنے گذری کے اونچ پاوں کا سلمہ تھاجو اند میرے میں دور تک پھیلی چلاگیا تھا۔ جس سرئرک پر چل کروہ یہاں تک پنچ نے وہان ٹیلوں کے دامن میں اژد ھے کی طرح بل کھاتی چلی گئی تھی اور ایک موڑ پر نظروں ے اوجمل ہوگئی تھی۔

وہ آگے پڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ ای اثنا میں سامنے سے آنے والی ایک کارکی روشنی امری انہا میں سامنے سے آنے والی ایک کارکی روشنی امری تیز امری سے ماری تیز دراد پر میں کاران کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کی تیز روشی مودور سے صاف نظر آرہے تھے۔ کسی نا معلوم خوف سے دونوں نے آکھیں بند کر لیس ادر دیار کی طرف منہ موڈ کر کھڑ ہے ہوگئے۔

کار کی د فاران کے قریب پینچتہ کی تیجہ ست پڑگی۔ پھر ہریک لگنے کی آواز ابھری۔ دونوں کے جم ارز کردہ گئے گئے گئے اور جس ر فارسے آئی تھی اس جم ارز کردہ گئے گرکوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ کوئی ان کے قریب نہ آیا۔ کار جس ر فارسے آئی تھی اس افلات سنمان سڑک پر تیزی ہے آ گے بڑھ گئی۔ جب کار دور نکل گئی تو جان میں جان آئی۔

افوشانے کہا۔ "آب یہ تو بڑی خطر ناک جگہ ہے۔ کسی اور طرف چلیس راہ گیروں سے اسٹیشن کا در معلوم کریں۔ دات و ہیں اچھی گزر سکتی ہے۔ گھر جانے کے لیے ریل گاڑی بھی مل جائے گی۔ "

او گاما أم مراو محمل خامو ثى اور و برانى - شناسا : جائے والا - آشنا : واقف -

دونوں لمحہ بھر کھڑے کا پنتے رہے۔ان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔راجہ نے ہمنہ کام لیا۔ پنجوں کے بل اٹھ کرزینے کی چٹنی کھولنے کی کوشش کی۔ مگر تھبر اہث میں ہاتھ بہا مہری خاموشی میں کھڑ کھڑ اہٹ ہوئی۔ دونوں کا دم نکل کررہ گیا۔ای وقت نورائے کروٹ بہل اپنی پٹیٹے تھجانے لگا۔

جب نورا خرائے بھرنے لگا تو راجہ پنجوں کے بل پھراٹھا۔ اس دفعہ اس نے چننی کو لا آہتہ سے ایک پٹ کھولا۔ دروازہ چرچرایا۔ راجہ نے دل ہی دل میں دروازے کو گندی کی گالہا دونوں زینے میں داخل ہوئے اور آہتہ آہتہ سیر صیاں چڑھتے ہوئے حصت پر چننی گئے۔

دور تک چینیل حیت بھیلی تھی۔ شنڈی شنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسان پر بادل ہم سے۔ ہر طرف اند جرا ہی اند جرا تھا۔ دونوں مجھ دیر خاموش کھڑے دیے، پھر راجہ نے الم اشارہ کیا۔ دوا یک ایک قدم سنجال کررکھتے ہوئے پانی کی شکل کے پاس پہنچے گئے جس میں لگاہولہ دیوار کے ساتھ ساتھ سنچے گئی میں چلا گیا تھا۔ راجہ نے پائپ ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا۔ پائپ منہ سے لگا تھا۔

راجہ پاپ کے سہارے بھسلتا ہوا آہتہ آہتہ نیچ گلی میں اتر گیا۔ نوشامنڈ بر پر جھا اوا ا رہا۔ جب راجہ تاریکی میں غائب ہو گیا تونوشانے پائپ پکڑا اور نیچے اترنے کی کوشش کرنے اگا۔ اس کے پیرڈ گمگانے گے۔ وہ منڈ برسے چٹ گیا۔ نیچے راجہ ٹی ٹی کر رہا تھا۔ یہ اس بات کا الله کہ وہ جلدی سے اتر آئے۔ گرنوشا ججبک رہا تھا۔ استے میں نیچے گلی سے راجہ کی آواز ابجری۔ "الے اتر، نہیں تو میں چلا۔"

نوشائے بد حواس ہو کر آئیمیں بند کرلیں اور پائپ پر میسل پڑا۔ ینچے راجہ کھڑا تھا۔ الا فور استجال لیا در نہ دہ منہ کے بل زمین پر گر تا۔ راجہ نے اس کی پیٹیے ٹھو تکی۔ خوشی سے بولا۔ "شاباش میرے شیر۔ بس اب بن گیاکام۔"

دونوں اند جیری گلی میں آہتہ آہتہ چلئے لگے۔ انہوں نے گلی عبور کی۔ آگے میدالنا ً دوسر می طرف سڑک تھی جس پر ایک کارتیز روشنی بھیرتی ہوئی دوڑر ہی تھی۔ دوا<sup>ی سٹا</sup> دئے۔ لیکن جیسے ہی میدان میں آئے نہ جانے کہاں سے کوں کا غول ٹکلااور ان کے ساخ آ<sup>ا</sup>

ب الكا : قلا منذي : كنار ل و كمكانا : ارزنا

راجداے گھورنے لگا۔ ڈیٹ کر بولا۔ "سالے کچھ تیرادماغ خراب ہو گیاہ۔ کمان کھا گیا۔ نو ضرور پکڑا جائے گااور تیرے سنگ میری گردن بھی تھنے گ۔" نوشانے گھبراکر یو چھا۔"کیوں؟"

"اب توشاه جی کو الو کا پھا سمجھتا ہے۔ وہ نورے اور لوش کو سب سے پہلے اعظین ہم یولیس الگ این تلاش میں ہے۔"

> نوشا حیرت ہے منہ بھاڑ کر بولا۔"احیما توبیہ بات ہے۔" " توا بھی لونڈاہے۔ان ہا تول کو نہیں سمجھ سکتا۔"

"يار توبهت پينيا موانكلا ليكن اب به توبتاكه اس ونت جائيس كهال؟" راجدنے آہتدہے کہا۔"ابے یہی تومیں بھی سوچ رہا ہوں۔"

دونول خاموش موكر كر كرى سوچ مين دوب كئد تحورى دير بعد انهول في ايندا مضوط کیا اور آستہ آستہ آ کے برصے گئے۔ان کے ایک طرف فوجی بیر کیس تھیں۔ ا طرف بنجرادراجاني تفيه برطرف ديراني حيمائي تقي

انہوں نے میل بھر سے پچھ کم ہی راستہ طے کیا ہوگا کہ دور سے ریلوے لائن د کھال ریلوے لائن کے اس یار کچھ فاصلے پر روشن نظر آئی۔ انہوں نے اپنی رفار کسی قدر تزک ریلوے لائن عبور کی اور روشنی کی ست بڑھنے لگے۔ قریب جا کر دیکھا۔ یہ ایک خانقاہ تھی جم احاطے یں گھے در ختوں کے جھنڈ تھے۔ایک اونچے در خت پر رنگ بر نگے جھنڈے اہرائ اندر تیزروشی تھی۔لوگوں کے بولنے کی آوازیں بھی آہتہ آہتہ امجررہی تھیں۔

وونول ور ختول کے بنیجے ہے گزر کر خانقاہ کے نزدیک پہنچے گئے۔ خانقاہ کے سانے و تاثا جس کے ایک رخ پر جمرے اور والان تھے۔ صحیحیاں تھیں۔ اوٹیے گنبد کے پیچے مزار فائم ڈھیروں ہار پھول بھمرے ہوئے تھے۔ مز ار کے جاروں طرف دیواروں میں طاق تھے جن بر<sup>ج ل</sup>ا رہے تھے۔ مزار کے قریب دو آدمی تجدے میں پڑے تھے اور کچھ آئکھیں بند کیے جموم رہے تھ مزارے متصل کشادہ حجرہ تھا۔ حجرے میں گیس بتی روشن تھی۔ فرش پراجلی جا<sup>یمال</sup>

مند راک پوڑھا مخض دو زانوں بیٹیا تھا۔ اس کی کمبی سفید ڈاڑھی تھی۔ سر پر عمامہ تھا ہاتھ میں ۔ تی<sub>ں یا</sub> موتی نظر آتا تھا۔اس کے روبر و پچھ لوگ عقیدت سے سر جھکائے مراقبے میں بیٹھے تھے۔ اد اور نوشاد در کھڑے حجرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔اچانک ایک ست سے شور بلند ہوا۔ "إسائين بابا- موحق الله!"

دونوں نے پلیٹ کراس طرف دیکھا۔ایک سخچی میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ دونوں ای طرف چل دیے۔ وہاں روشنی کم تھی۔ وہ خاموش سے طقے میں شامل ہو گئے۔ کسی نے سے بھی نہ بہ تھا کہ دہ کون بیں؟" کہاں سے آئے ہیں؟ ان میں ملنگ تھے۔ قلندر تھے اور ایسے ہی دوسر بے الله سے کچے نیم برہند سے کچھ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے سے۔ جسموں سے لیسنے کی بواٹھتی تھی۔ لے لیے گذے چیکٹ بال اور کالے کالے چروں پر سرخ سرخ آئکھیں۔وہ گلول میں موگلول کے ع در اتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ملک کے ہاتھ میں لبی چلم تھی۔اس نے چلم پروم لگاد مرخ شعلہ لہرایا۔ وہ زور زورے کھانے لگااور چلم برابر بیٹھے ہوئے ملنگ کی جانب بر حادی۔ ملم ال طرح ایک دوسرے سے ہوتی ہوئی راجہ تک پیٹی۔اسے لیتے ہوئے وہ جمجا۔اس تفلنے، جس کے ہاتھ میں چلم تھی، راجہ کواٹی لال لال آتھوں سے گھورا۔ او ٹچی آواز سے گرج کرنورا لگایا۔" پامائیں بابا۔"اس نعرے سے راجہ ایک دم گھبر اگیا۔اس نے جلدی سے چلم پر کش لگا۔اں کا کلیجہ تک سلگ گیا۔ سانس حلق میں گھٹے لگی۔اس نے کھانتے ہوئے چکم فور آنوشا کی لمرف بزهادي\_

اوشانے بغیرسوے سمجے چلم پردم لگایااور جلدی سے چلم آ کے بردھادی۔

سلفی ردم لگانے سے دونوں کے کلیج جلنے لگے تھے۔ حلق خٹک پڑ گئے۔ پچھ ایسا محسوس ہوا میے ان کا جم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ ہوا کا تیز حجو نکا آیا، دونوں بے اختیار حجوم اٹھے۔ ان کی پر اُعمولا کے مامنے پردے لہرانے لگے۔ جسم رفتہ رفتہ ہے قابو ہوتے جارے تھے۔ چرس کا نشہ اپنا 

سنگ: ساتھ ، ہمراہ۔ بنجر: نا قابل کاشت زمین۔ خانقاہ: کسی بزرگ کا مزار۔ صحیحی: وہ چھوٹا صحن جو والان کے پہلو میں بنائے <sup>جہلا</sup> جرے ہوئے۔ اجلی جاندنی: صاف متمری سفید جادر۔

مرائتید گلمہ: پکڑی۔ سچادہ نشین : کسی بزرگ یا بیر کا جانشین۔ متولی: پستلم، مگران۔ مراقبہ: سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے دھیان میں بیٹن بیمند ملفه پردم الگاناتچ س پیا، نشه کرنا\_

غنود گی بردھنے لگی۔

دونوں وہیں ایک طرف اڑھک کر گھری نیندسو گئے۔

**(2)** 

دن چڑھے تک دونوں سوتے رہے۔ باہر دھوپ چھیل چکی تھی۔اچانک کسی نے راجر کیا ا تھینچ کر زور سے جھنجوڑا۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا بڑے بڑے بالوں والاایک ٹیم بر ہنہ ملک ال جھکا ہوا کھڑا ہے۔وہ ڈپٹ کر بولا۔

"لنكربث جائے گا۔ جاؤ جلدى سے جاكر لے آؤ۔"

وہ اپنے ہاتھوں کے کڑے بجاتا آگے بڑھ گیا۔ راجہ نے نیندے ہو جھل آئکھوں کہ ہاتھ سے ملااور اگرائی لے کر کسل مندی دور کرنے لگا۔ اس کا سر بھاری ہور ہاتھا۔ گلاخٹک تھا۔ ہاتھ ٹوٹ رہے تھے۔ جب وہ گردو پیش کے ماحول سے کسی قدر مانوس ہو گیا تو اس نے پاس لینے ہو نوشا کو جگایا۔ جو اب تک گہری نیند سور ہاتھا۔ وہ بھی آئکھیں ماتا ہوااٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کو خ پیاس گلی تھی۔ وہ سوج بی رہے تھے کہ کہاں جا کرپانی پیکس اسی اثنا میں وہ مانگ پھروا پس آگیا جی۔ راجہ کو جگایا تھا۔ " تو ابھی تک لنگر لینے نہیں گیا۔ "وہ بر ہم ہو کر چیخا۔

راجدنے ہو چھا۔ "کہاں ہے؟"

''اوئے تھے پتہ نہیں۔ یہ زندہ پیر کامر ارہے۔ یہاں سب کو کنگر ملتاہے۔وہ رہا لنگر فاند اس نے اس طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جہاں لوگوں کی جھیٹر تھی۔

ملنگ ایک طرف چلاگیا۔ راجہ اور ٹوشااٹھ کر کنگر خانے کی جانب ہوھے۔ کنگر خانے۔
سامنے کنگلوں اور ملنگوں کا جموم تھا۔ ہر طرف د ھیم پیل چی تھی۔ کنگر لینے والے زور زورے أُ
رہے تھے۔ گالیاں وے رہے تھے۔ کتوں کی طرح لڑنے کے لیے جھپٹتے تھے۔ جموم کے سامنے الم
چبوترے پر دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ڈھیر می تنوری روٹیاں دبی تھیں۔ دومراہا
کی بالٹی لٹکائے کھڑا تھا۔ وہ بالٹی میں ڈو نگاڈال کر دال نکالٹا اور سامنے پھیلے ہوئے ٹین کے ڈالگ کی المونیم یا مٹی کے میلے میلے بوئے ٹین کے ڈالگ المونیم یا مٹی کے میلے میلے پیالوں میں ڈالٹ جاتا۔ کنگلے لنگر لینے کے لیے ٹوٹے پڑدرہے تھے اور لئے
تقسیم کرنے والے ان کو نفرت سے جھڑک رہے تھے۔

لَكُرِينُوا : فرباي مفت كما تا تقيم بوار مسل مندى : مستى و هم يل : رش بي و ها كنا

"فزيروا يجي الو-"

"قود وباره آیا ہے۔ او خانہ خراب! پیچے ہا۔"

«شورمت مچا\_او تیرابیژه غرق-"

نیم برہنہ جسموں والے کنگے اور ملنگ گالیاں من رہے تھے۔ بندروں کی طرح دانت نکالے بغیرتی ہے ہندروں کی طرح دانت نکالے بغیرتی ہندرہ سے۔ شور محارے تھے۔ راجہ اور نوشا سہے ہوئے ان کو دیکھتے رہے۔ آخر راجہ نے نوشاکا ہاتھ کیڑا اور دونوں بھیڑ میں تھس گئے۔ انہوں نے دھکے کھائے۔ گالیاں سنیں۔ گر راجہ نے نوشاکا ہاتھ کیڑا اور دونوں بھیڑ میں تھس گئے۔ انہوں نے دھکے کھائے۔ گالیاں سنیں۔ گر راجہ ان کو بھی دودوروٹیاں مل گئیں۔ ان کے پاس برتن نہیں تھے۔ لہذا دال روٹیوں پر ہی

زال دى مى گئے۔ ئال

لَکْرِ لِے کر دونوں ایک در خت کے بیچے ۔ وہاں دو ملنگ پہلے ہی سے موجود تھے اور ہبر ہر لکّر کی دال روٹی کھارہے تھے۔ قریب ہی ایک مرد قلندر دھوپ میں بیٹھا اپنے لیے لیے بالوں ہے جو میں نکال نکال کر مارر ہاتھا۔ نوشانے اسے دیکھا تو تی متلانے لگا۔

" چل یار کہیں اور چل \_ "اس نے نفرت سے منہ بگاڑ کر راجہ سے کہا۔

راجہ نے اسے جھڑک دیا۔ "اب یہ نخرے چھوڑ۔ بھوک کے مارے اپنادم نکلا جارہاہے"

دوز مین پر بھیکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ نوشا کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھالیا۔ دونوں گردن جھکا کر دال

درفی کھانے گئے۔ روٹیاں ٹھنڈی تھیں گر چنے کی دال گرم تھی۔ دال میں مرچیس زیادہ تھیں اور

ہا بھی تھی۔ دونوں کے منہ میں جیسے آگ لگ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کنویں کی

طرف بھا می منڈیر کے پاس ہی ہوئے بردے مٹی کے منگرا کیک پختہ چہوڑے پر کھے تھے۔

طرف بھا می منڈیر کے پاس ہی ہوئے بردے مٹی کے منگرا کیک پختہ چہوڑے پر کے تھے۔

دونوں نے المویم کے گندے اور بدوضع گل سول میں پانی انڈیلا اور غزاغث پی گئے۔ پانی پینے

کے بعدوہ بھاری بھاری پیٹوں کے ساتھ ایک صخیحی کی جانب بردھے۔ اندر گئے اور ایک کوشے میں

فامو ٹی سے لیڈ گئے۔ صحیحی میں ان کی طرح اور بھی کتنے ہی بے فکرے اور مانگ فرش پر لیٹے او گھ

دونوں پکھ دیریتک خانقاہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر آئکھیں بند کرکے سوگئے۔ نام دو پہروہ بے خبر سوتے رہے۔ شام ہونے سے پچھ دیر پہلے ان کی آئکھ کھل گئی۔اب زندہ پیر کے

میرایم بادی بادی در آنی از این این این مینیات ہونا۔ میسکو اماد کم بیشینا: آلتی پاتن ماد کر این تکلف ہو کر بیشینا۔

مزار پر چہل پہل بڑھ گئی تھی۔

ہر طرف گیس بتیوں کی روشی سپیل گئ۔ عقیدت مندوں کی آمدور فت میں مج<sub>الزا</sub> ہوگیا۔ سفید ڈاڑھی والے سجادہ نشین مزار کے سرہانے بیٹھے تھے اور اشاروں سے مجاوروں کوا<sub>فطار</sub> دے رہے تھے۔ عقیدت منداور زائرین آتے۔ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ دونوں ہاتھو<sub>ل بلا</sub> ر کھ کر نذرانہ پیش کرتے اور الٹے قد موں لوٹ کر مز ار کے پاس ہی ایک طرف بیٹھ جاتے۔ قریب ہی صحیٰی میں قلندروں اور درویشوں کی محفل جنے لگی تھی۔ وہ چلم پر لمبے لے ہُو لگارے تنے اور سرخوشی کے عالم میں طرح طرح کے نعرے بلند کردہے تنے۔ ناگاہ ایک سال پولیس چار کانشیبلوں کے ہمراہ مزار کے احاطے میں داخل ہوا۔ پہلے وہ سجادہ نشین کے پاس ک<sub>یا۔ ل</sub> سے آہتہ آہتہ کچھ دیر بات چیت کی پھر کانشیلوں کے ساتھ حجروں، دالانوں اور صححول کی ال

پولیس والے جب راجہ اور نوشا کے قریب آئے توان کے چمرے خوف سے زروبال انہوں نے ذیج ہونے والے مویشیوں کی طرح اپنی گرد نیں لئکالیں اور آنے والی مصیبت کارم ك ولوں سے انتظار کرنے گئے۔ مگر مصیبت ال کے سرے صاف ٹل گئی۔ یو لیس والے چپ چاپا كے پاس سے گزر كئے۔ ذراد ير بعد انہوں نے ديكھاچر سيوں كے غول ميں سے كانشيلوں فالد وبلے بنکے ملنگ کام تھ بکڑ کر تھینچااورائے کر فار کرلیا۔

خانقاہ میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحول کے لیے تھلبلی مچی۔ ذرا دیر خاموشی رہی اور جب پہلم والے اس ملک کو حراست میں لے کراحاطے سے باہر چلے گئے توور ویشوں اور قلندرول فیلے دم لگایا۔ چلم کے اوپر شعلہ لہرایا۔ ہر طرف سے نعرہ بلند ہوا۔

"ياسائيں بابا۔"

خانقاه کی زندگی میں یہ غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ البتہ راجہ اور نوشا ابھی تک ہے " تھے۔ پولیس والول کے قد مول کی آوازجب دور ہوگی تونوشانے کہا۔

"يار راجه، يه جكه توبهت خطرناك هيدالله في بال بال بجاليا-" "بال ياريبال تعيرنا تعيك نبيس-"

"مراب جائي كمال؟" نوشانے اپن تشويش كا ظمار كيا۔

راجه ذراد برخاموش ره کربولا۔" یار میری سمجھ میں توایک بات آتی ہے، مگر تومانے گانہیں۔" " إنول گا كيول نهيل - يجھ بتا تو-"

راجہ سرے بال کریڈتے ہوئے بولا۔"میراتوجی چاہتاہے کہ بی بی جی کے پاس جاکران کے پر کڑلوں۔ان کوسب کچھے صاف صاف بتادوں۔ میں تودو پہر سے یہی سوچ رہا ہوں۔'' ''گریار شاہ جی ہے دشنی مول لینی پڑے گی۔ وہ ہم دونوں کو قتل کروادے گا۔ بڑا خطرناک

راجہ نے کہا۔ " یمی تو مجھے بھی ڈر ہے۔ گرجب پولیس اس کو پکڑ لے گ تو پھر وہ مارا کیا

نوٹانے کوئی جواب ند دیا۔ دونوں خاموش بیٹھ سوچتے رہے۔ رات کا اند هرا برصے لگا تھا۔

فافاه كارونق شاب پر تھى۔ جمعرات كادن تھا۔ زائرين اور عقيدت مندول كاخوب ججوم تھا۔ نوشااور راجہ بہت سوچ بچار کے بعد آخراس بات پر آمادہ ہوگئے کہ خانقاہ چھوڑ وینا جا ہے اور الجیئر کی کو تھی پر جاکر بی بی کو سب کچھ بنادینا جا ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر راجہ نے ایک مخف سے اؤسك موماكل كاراستديو جمااور دونول خانقاه سے باہر آگئے۔انہوں نے كالابل عبور كيا۔ ڈرگ رد ڈپر پنچ اور ہاؤسٹک سوسائٹی کی جانب روانہ ہو گئے۔

الجداور نوشاا نجيئر كى كو تھى پر پہنچ تورات كے نونج بچكے تھے۔انہوں نے پیدل كئي ميل كا الترطے كيا تھا۔ تھن سے نڈھال ہورہے تھے۔ راجہ وہاں آتو گيا مگر جاتے ہوئے جھبك رہاتھا۔ آثر کار دوڈرتے ڈرتے پھاٹک کے اندر داخل ہوا۔ نوشا بھی اس کے بیچھے پیچھے تھا۔ لان عبور کر کے في فيخاثروع كرديا\_

"راجر آگيا۔ راجہ آگيا۔"

(دنول نے آگراک سے چٹ گئے۔ شور س کر بی بی جی آگئیں۔ انہوں نے راجہ اور نوشا

نثويش : كرشباب: مروج.

کودیکھاتو چرت سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دہان کے پاس گئیں۔ لیکن فور آبی کسی نامعلوم نونر گھبر اکر جلدی سے پیچیے ہٹ گئیں۔ راجہ اور نوشا سر جھکائے ان کے سامنے گنہگاروں کی ار کھڑے تھے۔ بی بی جی دونوں کو غصے سے گھور رہی تھیں۔اسی دفت انجینئر کی کار آگئی۔ دودرواز کم کر باہر نکلااور بیگم سے مخاطب ہوا۔ ''تم یہال کھڑی ہو۔''اچانک اس کی نظر راجہ پر پڑی۔ چرسا ہوکر بولا۔

"ارے داجہ۔"

وہ لمحہ بھر تک پکھ سوچتار ہا پھر دونوں کو اپنے ہمراہ کو تھی کے اندر لے گیا۔ان کو ایک کر میں بٹھایا۔ بیوی کو ٹکرانی پر مقرر کیا۔ پولیس کو ٹیلیفون کیااور دونوں کی آمدسے مطلع کر دیا۔ سمرے میں پہنچ کر راجہ نے بی بی جی بیڑوں کو پکڑ لیا۔ گڑ گڑا کر رونے لگا۔"بی بی بھافت کر دو۔اللہ فتم میری ذرا بھی غلطی نہیں۔" معاف کر دو۔اللہ فتم میری ذرا بھی غلطی نہیں۔"

اس نے رور و کرشاہ جی اور اس کے گروہ کا حال بتایا۔ اپنی مجبوری بیان کی۔ وہ خاموثی ساری باتیں سنتی رہی۔ اسے جیرت بھی ہوئی اور کسی قدر متاثر بھی ہوئی۔ گراسے سبے ا فکرا پنے فیتی زیورات اور سامان کی تھی۔ اس نے جل کر دل ہی دل میں کہا۔ دونوں بھاڑ میں ہا ً پہلے چوری کا مال ملنا جا ہے۔

اسے خاموش پاکر راجہ نے کہا۔" بی بی بی ای کیا بھے کہتا ہوں، میر اتو بی چاہتا ہے زندگی ہم' رہوں۔ آپ ہم دونوں کو پولیس سے بچالیجئے۔"

"الله قتم، ہمارابالكل قصور نہيں \_"نوشائےاسے يقين دلانے كى كوشش كى \_

وہ"امچھا،امچھا"کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئ۔ ذراد میر بعدراجہ کو پییٹاب آنے لگا۔الا کمرے کا در دازہ کھولنا چاہا۔ در وازہ ہاہر سے بند تھا۔ فور اُاس کا ماتھا ٹھٹکا۔ پریشان ہو کر نوشاے کہا۔

"لگتاب يارچوث ہو گئے۔"

نوشانے گھر اکر دریافت کیا۔"کیا ہو گیا؟" "کمرہ باہر سے بند ہے۔" "کیوں؟"نوشااور گھبر اگیا۔

بحاز هن جائل: مرادخولا تباوير إد بوجائي \_ چوث بوماً: دعو كابونا\_

راج اس کے سوال کا جواب ویے بھی نہ پایا تھا کہ و فعتہ کمرے کا در وازہ کھلا۔ پولیس والے ہاہ کہ اور اس کے سوال کا جواب ویے بھی نہ پایا تھا کہ و فعتہ کمرے کا در وازہ کھلا۔ پولیس والے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ راجہ اور نوشاد م بخو درہ گئے۔ پاس والوں نے دونوں کے ہا تھوں میں جھٹریاں ڈال دیں۔ انہیں تھانے لے گئے۔ مار پیٹ اور ومون مملی کی ضرورت پیش نہ آئی۔ دونوں نے اپ بیان میں سب پھھ صاف صاف بتادیا۔ خود کہ تھور ہاہت کرنے کی کوشش بھی کی۔ روئے، گڑگڑائے مگر انہیں حوالات میں ڈال دیا گیا۔ کہ تھور ہاہت کرنے کی کوشش بھی کی۔ روئے، گڑگڑائے مگر انہیں حوالات میں ڈال دیا گیا۔ ای رات شاہ تی کے اڈے پر چھا پہ مارنے کی غرض سے پولیس کی مسلح پارٹی روانہ کردی گئی۔ بیاں پارٹی جو اپ مال جی میں کے میں بیارٹی جب شاہ تی کے اڈے پر پیچی تو وہاں صرف چو کیدار موجود تھا۔ پولیس نے اسے پارٹی جب شاہ تی کے اڈے پر پیچی تو وہاں صرف چو کیدار موجود تھا۔ پولیس نے اسے داست میں لے لیا۔

پوچھ کچھ کرنے پر چو کیدار سے معلوم ہوا کہ شاہ جی اور اس کے ساتھی گھنٹہ بھر پہلے گھر سے نُل کئے تقےادر یہ کہہ کرگئے تنقے کہ صبح کو داپس آ جائیں گے۔

مشاہ تی کے گھر کی گرانی شروع کردی گئی۔

شہر کے ہر تھانے اور چوکی کو مطلع کر دیا گیا۔ وائر لیس کے ذریعہ حیدر آباد اور مختصہ کے تمام قانوں کو بھی خبر دار کر دیا گیا۔ پولیس کا اندازہ تھا کہ چند گھنٹوں میں شاہ جی اور اس کے ساتھی زیادہ دور نہیں جاسکتے۔ کسی ریل گاڑی کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ شاہ جی صرف کار کے ذریعہ فرار اونے کی کوشش کر سکتا تھا۔

راجہاور نوشا حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے سوچ رہے تھے کہ میہ کیا ہو گیا۔ راجہ مم صم قلہ گرنوشا برہم تھاوہ راجہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا جس نے اپنے ساتھ اسے بھی مصیبت میں پھنوادیا قلہ

# **8 8 8**

تھانے میں ایس ایچ او کے کمرے سے بار بار بولنے اور باتیں کرنے کی آوازیں ابھررہی سیکنسٹ پر ٹینڈنٹ پولیس چونکہ ذاتی طور پر کیس میں دلچیس لے رہاتھا، لہذا تھانے کا پورا عملہ نبدرست متعدی کامظاہرہ کررہاتھا۔

السلامي او ٹيلي فون كے پاس بيشا تھا۔ جائے في رہا تھا۔ سكريث نوشي كررہا تھا۔

رات تاریک ہوتی جارہی تھی۔ تھانے میں گہرا ساٹا تھا۔ بھی مجھار فرش ر کالٹیل بھاری بھاری قدموں کی آہٹ ابھرتی اور پھر خاموش چھاجاتی۔

رات کے دو بچنے والے تھے۔ ٹیلی فون کی تھنٹی زور سے بچی۔انسپکٹرنے ریسیوراٹھایا۔ در طرف سے اطلاع ملی کہ تشخصہ میں شاہ تی کے جلئے کا ایک مخض پانچے افراد کے ہمراہ مشتبہ عالیٰ! گر فآر کر لیا گیا۔ وہ دو بزی فیکسیول کے ذریعے سفر کردہے تھے۔انسیکٹرنے جواب میں ہدایت رہ النہیں فور آکراچی پہنچادیا جائے۔

صبح کاذب کے دھند ککے میں شاہ جی، نورے، لوش اور دلا کو دو اور مشتبہ افراد کے مان پولیس کی حراست میں تھانے لایا گیا۔ گرانہیں تھانے کی حوالات میں بند کرنے سے قبل داوا نوشاكور يمانذ ہوم پہنچادیا تھا۔

شاہ جی اور اس کے ساتھیوں نے کی روز تک بولیس کو اپنے جرائم کے بارے میں کچوند برالزام سے انکار کیا۔

وہ کی بار کے سزایافتہ اور بڑے گھاگ جرائم پیشہ تھے۔ مگر جب طرح طرح سے زود کہ كياكيا توان كے اعصاب نے جواب دے ديا۔ انہوں نے سب کچھ اگل ديا۔ ان كى نشائد ہى برچرا مال بھی برآمد کرنیا گیا۔

پولیس نے بیانات قلم بند کرنے کے بعد عدالت میں ان کے خلاف حیالان پیش کردیا۔ اللہ حوالات سے عدالت کے ریمانڈ پر سنٹرل جیل جھیج دیا گیا۔

شاہ جی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف شی مجسٹریٹ کی عدالت میں ڈاکہ زنی اور بردو فرا کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ راجہ اور نوشا کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا ؟ عارمہنے تک مقدمہ چاتارہا۔ پیشال پڑتی رہیں۔مقدے کی ساعت ہوتی رہی۔شاہ جی کے ولکا اے اور اس کے ساتھیوں کو ہری کرانے کی بہت کوشش کی۔ایے موقف کی تائید میں دلا آل. ساتھ ساتھ گواہ بھی پیش کئے۔

شاہ جی اور اس کے ساتھی ان بیانات سے منحرف بھی ہو گئے جو انہوں نے پولیس <sup>کے روب</sup>

مشتهه: مكوك . كماك: تجربه كار مخرف او كم : بارك ، كرك .

چدی کا مال پہلے ہی بر آمد ہوچکا تھا۔ سارے ثبوت بھی موجود تھے۔ شاہ جی اور اس کے ما تعیوں کوڈا کہ زنی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں چار چار سال قید باشقت کی سز ادی گئے۔شاہ جی ے میل نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی۔ مگر اپیل خارج ہو گئی۔ ماتحت عدالت کی سز ابحال ر تمی گئی۔

راجدادر نوشا کو اعانت جرم کی پاداش میں سال، سال مجر کی سز ا ہوئی۔ دونوں کوریمانڈ ہوم ے بور عل جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ریہ جیل نوعمراور نابالغ مجر موں کے لیے مخصوص تھی۔

للتحت موس إداش: نتيجه، موض

ی بین آ جاتی۔ وہ بڑی سدا بہار عورت بھی دیکھنے والوں کواس پر اور سلطانہ پر جیمو ٹی بڑی بہنوں کا سی مجین آ جاتی۔ وہ بڑی ی مین ان جس قدر شادمال تقی سلطانه اس قدر جیمی بیجهی اور افسر وه نظر آتی۔ اس میں اس ان ان اس میں اور افسر وه نظر آتی۔ اس میں دور الدورين تفااس پر بدولی اور بزاری چهاتی جار بی تقی وه بهت کم بات چیت کرتی وه 

حبر کا ایک شام کاذ کر ہے۔ مال نیاز کے ساتھ سنیماد کھھے گئی تھی۔ اتو بھی ضد کر کے ساتھ میں تلاسلطانہ گھر میں تنہا تھی اور ٹڈھال سی باور چی خانہ میں بیٹھی تھی۔ چولھے میں لکڑیاں جل ری نیں۔ آگ سے نارنجی شعلے ابھر رہے تھے۔ باہر رات کا اندھیرا بھیل چکا تھا۔ شیشم کے در خت ے زردز دیتے ٹوٹ کر آنگن میں گررہے تھے۔ ہوا چلتی تو بھرے ہوئے پتے کھڑ کھڑاتے۔ بڑی پر

شادی کے چند ہی روز بعد نیاز، دکان کی کو تھری ہے اپناسامان اٹھا کر نوشا کے گریں <sup>8</sup> امرادی آہٹ پیداہوتی۔ انہی آ ہٹوں میں ملی جلی ایک آواز دروازے پرا بھری۔ ﴿ یه سلمان تفاروه آنو کو آواز دے رہا تھا۔ سلطانہ اس کی آواز سن کرچونک پڑی۔وہ خاموش بیٹھی سلطانہ سکون کے ساتھ پیٹے نہ سکی۔ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہوگئے۔اس نے

الله الفاكراس دروازے كى جانب ديكھاجس كے بيتھيے سلمان كھر اتھا۔ چھرىرے جسم كاوه نوجوان، سلطانہ کے ساتھ اس کاروب بہت سنجلا ہوا تھا۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتا۔ گا جُن كَ أَنْكُسِين شر ما كَي شر ما كَي ربتي تحسين - بالول مين بي تتريمي تقى اور چېرے كے تيكھے نقش و نگار

اوا کا تیز جمونکا آیا۔ خشک یتے رک رک کراس طرح کھر کھڑانے گئے، گویا سلطانہ کے کان عُلىم كُوشى كردى بول\_

وكم دهوا لبن چلا جائے گا واجوچل کرتیرے در تک آیاہے

جم کے انتظار میں تیری آنکھوں کا کا جل پیمکا پڑ گیا اخمار کیندے کے پھول بن گئے مهانی داشی اداس اور کا فوری صحب بین و سران ہو گئیں

همین خوار آند مدایدار به بیشه ترو تازه ریخ والی شاد مال: خوش - چیر میرا: و بلا پتلار و لاویزی: خواصور تی -

ہو گیا۔اس نے مکان کی مرمت کرائی۔اپنی رہائش کے لیے علیحدہ کمرہ بنوایا۔ویواروں برازم إلا کرایا۔ دروازوں اور کھڑ کیوں پر روغن پھروایا۔ وہ مکان جو مجھی کھنڈر کی طرح شکتہ اور اوبہا سوجناری کہ اے کیا کرنا جا ہیے۔ کئی لیحے اسی عالم بیں گزرگئے۔ آوازرک رک کرا بھرتی رہی۔ آتا تھا،اب دلہن کی طرح سجاہوالگتا تھا۔

> كمرے ميں نہيں كيا جس ميں سلطانداور اتور بتے تھے۔ يوں كار وبار سے اس كا جتناو تت بجالا اگرا گزرتا تھا۔ وہ عام طور پر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوی کے ساتھ دنیاجہاں کی باتیں کیا کرتا۔ ا<sup>کان فماد لاو</sup>یزی تھی۔ بازار لے جاتااور سامان سے لدا پصندالو شا۔ دوبار اسے فلم د کھانے بھی لے گیا۔ رات کودگا<sup>نا:</sup> واليس آتا تواليا بهي نبيل بواكه وه خالى باتھ آيا بو۔ بميشه پھل، مشاكى يا كھ اور كھانے پنے كا کے کر گھریس داخل ہو تا۔ روزانہ شام کو گل فروش دروازے پر آواز دے کر مہکتے ہوئے گجر<sup>ہا</sup> ہاروے جاتا۔

> > یہ بڑے بنی خوشی کے دن تھے۔ گھر میں ہر وقت چہل کہل رہتی۔ سب سے زادا سلطانہ کی ال تھی۔اس کے رخسار تکھر کر گلائی بڑتے جارہے تھے۔ آ تکھوں میں نرالی چک تھی۔شام کوجب وہ بن کھن کر بیٹھتی تو عطراور پھولوں کے مجروں سے جسم مہلیّا ہو تا۔ ا<sup>لہا}</sup>

> > > كل فروش: بعول يحيز والاربن مفن كے : ج سنور كے .

ي<sub>وك</sub> مديلًا

ما بنی اور دور ہم لیج میں رک رک کر بول رہا تھا۔ اس کی آئکھوں میں بلاکا کرب تھا۔ چبرے پر دکھ بب ب بہالی پھیلا تھا۔ سلطانہ نے کوئی مداخلت نہیں گی۔ جیپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ سلمان کہتار ہا۔ پہلی پھیلا تھا۔ سلطانہ نے کوئی مداخلت نہیں گی۔ جیپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ سلمان کہتار ہا۔ ۔۔ "ٹاپیہ تہیں نہیں معلوم کہ میں ایک عرصے سے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں۔ لباجان نے و چ بھیجا بند کر دیا ہے۔ میری تعلیم بھی او هوری رہ گئی۔ ملاز مت تلاش کر رہا ہوں، وہ ابھی تک 

"زندگی میرے کیے عذاب بن گئی ہے۔اوراس عذاب میں ، میں تم کوشر یک کرنا نہیں جا ہتا فله مالائله به میری سب سے بدی تمنا تھی کہ تم میری بن جاتیں اور ہر وقت میری آئھوں کے

سلمان نے گری سائس محری۔اس کا چرہ اور مجی زیادہ اداس ہو گیا۔ سلطانہ کواس کی باتوں ے مدمہ پنچا۔ دہ ارڈ ارڈ اسٹی۔ اظہار ہدردی کے طور پراس نے کہا۔" تو پھر آپ اپ گر کول

" نہیں سلطانداب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ زندگی میں اتنی بہت سی تھو کریں کھانے کے بعد مل نے تہیر کرلیا ہے کہ کسی کی انگلی پکڑ کر چلنے کے بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرول۔ یہ عہد میں نے اس رات کیا تھا۔ وورات میری زندگی کی عجیب رات تھی۔ "ایک بار مرسلمان نے مرک سانس مجرئی۔ " سے توبہ ہے سلطانہ! میں نے بڑی بے راہ روی کے ساتھ زندگی بركائه- مراب چاہتا موں كەزندگى ميں كچھ با قاعدگى آ جائے اور ميں \_\_\_"

ا في بات كهتر كهتر اس ناها كل نظرين الله أكر سلطانه كو ديكها - "تم مجهد اس طرح نه ديكهو \_ ممااتا برانہیں ہول۔"وہ بے حد جذباتی ہو گیا۔ آواز قدرے بھراگی۔اس سے کچھ بھی نہیں کہا

چر کمول کے لیے کہری خاموشی چھاگئ۔ صحن میں خشک پتے آہتہ آہتہ کھڑ کھڑاتے سے دات کا نم چرااور بڑھ گیا۔ سناٹا آسیب زدہ ہو گیا۔ سلطانہ نے سوچا کہیں سب لوگ واپس نہ أَمِا كُولِ مِنْ الْمُصْبِ بُوكًا لِي نِيْ وَرِيِّ وَرِيِّ وَرِيِّ كَهِا لِي إِنْ كَهُولِ مِنْ الْمَانِيِّ كَال ... بولب كانظار كئے بغيرا پي بات كهه دى۔ "آئنده آپ يہال نه آياكريں۔"

للكاكرم به بمشليل و كل م الكيف المراقع المناح ف الماكر بالماروي : المارات بر جانا، بد جاني -

وه واليس جار باب و مکھ اوه واپس جار ہاہے

خزال رسیدہ ہے آنگن میں کھڑ کھڑاتے رہے۔ ہواسر سراتی رہی۔ دبی دبی سر موثیل ر ہیں۔سلطانہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی باور چی خانے سے نکلی۔اس نے آگن عبور کیااوردروا کنڈی کھول دی۔ وہ اس وقت کسی سحر زدہ ہتی کی طرح مبہوت نظر آر ہی تھی۔

سلمان نے دروازہ کھولااوراندر آگیا۔ دھندلی روشنی میں اس نے سامنے کھڑی ہو گیا ويكصااور فحثك كمايه

اس نے آہتہ سے کہا۔"سلطانہ!"

"جی۔"وہاس کی جانب دیکھے بغیر بولی۔

دونوں نے مزید بات چیت نہیں کی۔خاموش کھڑے رہے۔

ذراد ریبعد سلطانه کی آوازا بھری۔"اب آپ کیوں آئے ہیں؟"اس کالبجہ ت<sup>حل</sup> تھا۔سلما اس کی سخی شدت سے محسوس کی۔ سر جھکا کر بولا۔

"تم سے معذرت کرنے آیا تھا۔" .

"كاب كى معذرت؟"،

"بهت ناراض معلوم موتی ہو۔"

سلطاند فاس كى بات كاكوئى جواب نبيس ديا فاموش كمرى ربى

"سلطانداس تم سے کچھ بھی چھیانا نہیں جا ہتا۔ آج میں تم سے سب کچھ صاف سان عا ہتا ہوں۔"اس نے شنڈی سانس بھری۔" بات یہ ہے کہ اس رات جب تمہارے گھر<sup>ے اا</sup> گیا تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی خہیں تھی۔ اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ ایس حالت می<sup>ں، بم</sup>ا کیے اپنے ہمراہ لے جاتا۔ اس رات میں اپنے ہر دوست اور جاننے والے کے پاس گیا۔ مم<sup>ر کول</sup> میرے آڑے وقت برکام نہیں آیا۔ میں تمام رات یا گلول کی طرح وریان سر کول پر مجو تهمیں کس طرح بناؤل کہ اس دات مجھ پر کیا ہتی۔"

سلطانہ اس انکشاف پر چو نگی۔اس نے نگا ہیں اٹھا کر سلمان کو دیکھا۔اس کی پش<sup>ٹ دروانہ</sup>

محر زده: جس بر جاد د كااثر بو كميا بور مجهوت: بهكا بكا، جير الند آثر او قت: مر او مشكل وقت

ں۔" ۱۱۱۱ نے یو چھا۔"کیول

وونیاز کواچھا آوی نہیں سمجھتیں۔"وہا پی بات پوری طرح واضح نہ کرسکی۔ مگر سلمان ذہین نوری طرح واضح نہ کرسکی۔ مگر سلمان ذہین نوجوان تا فوراً اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا۔ آن کی آن میں نیاز اس کے سامنے رقیب روسیا کے رور کو بہت چھپانا چاہا مگر اس نے بے اختیار پوچھ ہی لیا۔"اور نیاز روسیا تھی تھار تھا تھیار کا چھ دل کے چور کو بہت چھپانا چاہا مگر اس نے بے اختیار پوچھ ہی لیا۔"اور نیاز معلق تمہاری اپنی کیار اے ہے ؟"

وہ بری معصومیت سے بولی۔ "مجھے ان سے نہ جانے کیوں ڈر لگتا ہے؟"

اں سادگی پر سلمان کو پیار آگیا۔ سلطانہ کار خسار تقیقیا کر بولا۔"میری بھولی بھالی گڑیا۔"اور بے قرار ہو کراہے اپنے سینے سے لگالیا۔

لکین لمحہ بھر بی بعد وہ سہمی ہوئی آواز سے بولی۔" آپ جائے،وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔" سلمان بھی گھبر اگیا۔" مجھے اب چلا جانا چاہیے۔تم جب بھی کسی پریشانی میں ہوا تو کے ذریعے مجھے بیٹام مجمود بنا۔میراخیال ہے کہ تم اس سے میہ کام لے سکتی ہو۔"

"کہیں وہ کی سے کچھ کہدنہ دے۔اس سے ڈر لگتاہے۔" وید میں سے ا

" "مبیں تم اسے سمجھادینا۔

"الچھی بات ہے۔"

سلمان نے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔"خداحافظ۔"اور دروازہ کھول کر ہاہر چلا گیا۔ گلی میں پہنچ کر وہ آگے جاتے جاتے رک گیا۔ سوچانہ معلوم سلطانہ سے کب ملا قات ہو۔ پچھ درال سے اور ہاتیں کر لے۔ پھریہ موقع بھی میسر نہ آئے گا۔ ابھی کتنی ایسی ہاتیں تھیں جو وہ سلطانہ سے دریافت کر ناچا ہتا تھا، جن کا جانااس کے لیے ضروری تھا۔ لیکن وہ لوٹ کر دروازے پر نہ گیا۔ اُنہ آئہ میں سے سے سے سے سے سے سے سے ساتھ کے ایسانہ سے ساتھ کے ساتھ کی سے ساتھ کے ساتھ کی سے ساتھ کی سے سے سے

آہمتہ آہمتہ تاریک گلی میں چاتا ہوا آ کے بڑھ گیا۔ جب وہ دوسری گلی کی جانب مڑنے لگا تو دفترال کی نظر نیاز پر پڑی۔ وہ میونسپاٹی کی لالٹین کے قریب سے گزر رہاتھا۔ اس کے ہمراہ ایک کر گرفی پائل مورت تھی اور ساتھ ساتھ اتو بھی چل رہاتھا۔ اس نے دور ہی سے ان کو پیچان لیا۔ وہ انگر جانے گھر اکر فور آمڑ ااور قریب کی گلی میں داخل ہو گیا۔

سلمان کے دل پر گھونساسالگا۔ وہ پچھ بھی نہ کہد سکا۔ سلطانہ نے اسے خاموش د<sub>کھ ک</sub> وضاحت کی۔"بات ہیہ ہے کہ امال نے شائ کرلی ہے۔" بیہ کہتے دہ گھبر اگئی۔

سلمان جیرت سے چونک پڑا۔"امال کی شادی ہوگئی؟"اسے سلطانہ کی بات پریقین نراً آہتہ سے بولی۔"جی ہاں۔"

وہ ابھی تک چرت زوہ تھا۔ "کس کے ساتھ شادی ہوئی؟"

"آپائبیں نہیں جانتے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں نیاز۔ان کے ساتھ ہوئی ہے۔" سلمان نے گھبر اکر پوچھا۔"وہی تو نہیں، جن کا کباڑ خانے کا کاروبارہے؟" "ہاں وہی۔ آپ ان کو جانتے ہیں؟"

وه صاف مرگیا۔"ایے ہی ایک بار ملاقات ہو گئی تھی۔"

"آپ یہاں آئی گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ وہ بڑے هلی آدی ہیں۔ کسی دن آپ کی عزبی کر بیٹھے تو کتنی ہری ہات ہوگ۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آئندہ نہ آئیں۔ اُؤ در معلوم ہو تاہے۔"

سلمان نے افسر دہ کہج میں کہا۔"اچھانہیں آؤل گا۔"

سلطانہ نے شنڈی سائس بھری جیسے اسے شدید صدمہ پہنچا ہو۔ وہ بھر ائی ہوئی آواز ٹن!
"اب آپ جائیں۔سب لوگ سینما گئے ہیں آتے ہی ہوں گے۔"

"احچما\_" سلمان سرجه كاكر فرش تكنے لگا\_

" مجھے ڈرلگ رہا ہے۔" سلطانہ کی آواز میں کپکیاہٹ تھی۔ سلمان نے بچکپاتے ہوئے ہ "سلطانہ تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔"

وہ حیرت سے بولی۔"میری شادی؟"

"اس رات جب میں تم کو لینے کے لیے آنے والا تھا،اس کی صبح تو تمہارا نکاح ہو<sup>نے والا</sup> تمہاری امّال نے مجھ سے یہی کہاتھا۔"

"ليكن اس صبح توامال كا نكاح بهوا تھا۔"

سلمان کی سمجھ میں میہ نہیں آیا۔وہ خاموش کھڑ اسوچتارہا۔

سلطانہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے وضاحت کی۔ "وہ پہلے میری شاد<sup>ی کرد</sup>:

**(r)** 

«مثرسلمان!"

اں نے بادل ناخواستہ مڑ کر اس طرف ویکھا۔ پر وفیسر علی احمد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خشک ہل، و چتی ہوئی آ تکھیں اور مر جھایا ہوازر د چبرہ۔ لیکن اس کی مخصوص مسکراہٹ اس وقت بھی پونٹوں پر کھیل رہی تھی۔

. اس نے نظر بھر کر سلمان کو دیکھااور آہتہ ہے بولا۔" بہت دیلے ہو گئے ہو تم۔" سلمان صاف جموث بول گيا۔" بيار پر گيا تھا۔" "كهان جارب بو؟"على احدف وريافت كيا-

«گھرجانے کاارادہ تھا۔"·

علی احد نے کہا۔ "اگر کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو آؤ میرے ساتھ جائے ہیو۔ میرا مکان یاں ہور نہیں ہے۔ "سلمان افارنہ کرسکااور خاموشی ہے اس کے ہمراہ ہولیا۔

علی احمد کا مکان واقعی زیادہ فاصلے پر تہیں تھا۔ وہ تنہا رہتا تھا۔ اس نے اب تک شادی بیاہ نہیں کیا تھااور نہ ہی فی الحال ایساار ادہ تھا۔ کوئی عزیز اور رشتے وار بھی نہ تھا۔ وہ سیاسیات میں ایم اے كرچاتفاادر بيشترونت مطالع مين گزار تا تھا۔

دونوں نے مشکل سے دو فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ علی احمد ایک دو منز لہ عمارت کے سلن جاكر عفير كياس ني آ كي بره كرزين كاوروازه كهولا اور سلمان كواين يتي آن كااشاره کیا۔نینے کے اندراند هیرا تھا۔ دونوں سنجل سنجل کر قدم رکھتے ہوئے اوپر پہنچے گئے۔علی احمد نے جيب تفي تكالى اور دروازے يربيرا مواتا لا كھولا۔

مکان کے اندر بجلی کا بلب روشن تھا جس کی روشنی جاروں طرف پھیلی تھی۔ وہ ایک کمرے ے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہال تاریکی تھی۔ علی احد نے سونے وبایا۔ فور أروشنی <sup>او گ</sup>له سلمان نے دیکھا، کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ کھڑ کیاں کھلی تھیں۔ ہوا کے مبلکے مبلکے حجھو نکے اندر أَنْ تَصْ مَكُوكَ مِينَ معمولي سافر نيچر تقاله بيد كابنا ہواستے قتم كاصوفه ، تين چار كرسيال، ايك آئی ٹیل اور اس کے برابر کتابوں کی الماری۔ میز پر چند کتابیں اور کا غذات بھرے ہوئے تھے۔ د الجمل دکھ کر ایما محسوس ہو تا تھا کہ مطالعہ کرتے کرتے وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ علی احمہ نے "لأنُفِ" كَاتَازُه ثَمَارُه الله الدر سلمان كي طرف بؤها كر بولا\_

بازار میں دکانیں بند ہو پیکی تھیں۔البتہ پنواڑیوں کی دکانیں جگرگار ہی تھیں۔ چائے ناز میں خاصی رونق تھی۔ سلمان کو بھوک لگ رہی تھی۔ لیکن جیب میں بمشکل بارہ آنے کاریزیم تھی۔ کسی اچھے ہو ٹل میں جانے کاسوال ہی پیدانہ ہو تا تھا۔ وہ آہتہ آہتہ قدم اٹھاتا ہواہازار اس مکڑ پر چینج کیا جہاں سے ایک سڑک نشیب میں جاتی تھی۔اس سڑک پر چند قدم چل کہا ہاتھ کوایک بھٹیار فانہ تھا۔ ویسے اس کے مالک نے اپنے گاہوں کی تسکین کے لیے درواز <sub>سام</sub> " يبند ہو عمل "كابور ڈلگار كھاتھا۔

سلمان "شاه پیند ہوٹل" پہنچا۔ وہال خاصی چہل پہل تھی۔ کمبی کبی بوسیدہ میزول کے گاہوں کی بھیر تھی جن میں زیادہ تر محنت مزدوری کرنے والے نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ واد آوازوں سے بول رہے تھے۔ تعقبے لگارہے تھے۔ بے تکلفی سے ایک دوسرے کو گالیال دے رہے ا سلمان ایک الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں روشنی کم تھی اور زیادہ ہوگامہ نہیں ا اس کے سامنے صرف ایک آدمی بدیشا تھاجو جبڑوں سے آواز پیدا کرتے ہوئے جلدی جلد کا کھا ر ہاتھا۔ اس نے نفرت سے ایک بار اسے دیکھا اور کھانا لانے کا آر ڈر وے دیا۔ ذراد پر بعد دا تنوری روٹیاں اور سالن کی بلیث اس کے سامنے آگئی۔ کھانا چیٹ پٹا تھا۔ اس کاذا کقتہ سلمان کواجھا اس کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تووہ اس ستے ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو<sup>کرا</sup> نے جائے بھی بی۔ یورابل ساڑھے سات آنے بناتھا۔

"شاہ پیند ہو کمل" ہے باہر نکلتے ہی اس کی نظر ایک شخص پر پردی۔وہ علی احمد تھا۔ کا جمہٰ ا عرصه اس کااستادره چکاتھا۔ بعد میں اس نے کسی اور کا کج میں ملاز مت اختیار کر لی تھی ایس ورس و تدریس کا پیشہ ہی ترک کر دیا تھا۔ سلمان کواس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ عرصہ <sup>دراز</sup> ملا قات بی نہ ہوئی تھی۔اے دیکھتے ہی سلمان جہال تھاد میں رک گیا۔

پروفیسر علی احمد گردن جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوباہواای طرف آرہاتھا۔ سلما<sup>ن کے</sup> کہ نظر بچاکر گزر جائے۔ مگروہ چند ہی قدم گیا ہوگا کہ پیچے سے آواز آئی۔

"تماہے دیکھو۔ میں جائے تیار کر کے لاتا ہول۔"

سلمان بولا۔" آپ خواہ مخواہ تکلف نہ کریں۔ میں۔۔۔"

وہ بات کاٹ کر بولا۔ "اس میں تکلف کی کونسی بات ہے۔ میں روزانہ اس وقت جائے ہوں اور ہمیشہ خود ہی تیار کرتا ہوں۔ میر انو کر کھانا کھلانے کے بعد اپنے گھرچلا جاتا ہے۔" "میں آپ کی کچھ مدد کروں؟"

"شكريه! تم مجه سے زياده اچھي چائے نہيں بناسكتے۔ مسٹريد سيدهاساد اثميث كاسوال وه مسكراكر بولا ـ

علی احد كمرے سے باہر چلا گيا۔ سلمان خاموش بيشاميگزين كے ورق التر پلترارار تقور و کیتارہا۔ باور چی خانے سے بر تنول کے حکرانے کی آوازیں ابھررہی تھیں جہال علی احمد جائ

کچھ دیر بعد پر وفیسر علی احمد تمرے میں تھا۔اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ سلمان نے فورا علی احمد نے چاہے بری نفاست سے تیار کی تھی۔ دونوں بیٹھے چائے پیتے رہے اور سگرٹ کے ا لگاتے رہے۔ کھڑکی سے ہوا کے زم زم جھونے اندر آرہے تھے۔ شہر کے ہنگاے مرداد جارب عقے۔ آوازوں کاشورر فقر رفتہ دھیما پڑتا جارہا تھا۔

على احمد نے غور سے سلمان كا چېره ديكھا۔ "سناہے تم نے كالج چھوڑ ديا۔"اس نے للد توقف کے بعد یو چھا۔"آج کل کیا کررہے ہو؟"

« پچھ نہیں۔"سلمان کا مختفر جواب تھا۔

"آئندہ کے متعلق تمہاراکیا پروگرام ہے؟" " مجھ کہہ نہیں سکتا۔"

"ببرحال مستقبل كے بارے ميں تم نے بچھ نہ كچھ توسوچا ہى ہو گا۔"

سلمان کھے اور سنجیدہ ہو گیا۔ ''اس معاشرے نے مستقبل کے بارے میں کوئی منصوبہا۔ حق ہی کب دیاہے۔ یہ حق توزند گی میں صرف چند خوش نصیبوں کو حاصل ہے اور ا<sup>ن خوش لعبی</sup>ر کی فہرست میں میرانام نہیں ہے۔"اس کے لیج میں سکی تھی۔

علی احمد مسکرا کر نرمی سے بولا۔ ''کمیا بیہ مناسب نہ ہوگا کہ تم معاشرے کو برا بھلا <sup>گئے</sup>

مائے مرف اپنے متعلق بات کرو؟" ہمائے مرف اپنے لمان ای تلخی کے ساتھ بولا۔" دیکھئے بات سے ہے۔ میں تعلیم حاصل کرنا جا ہتا ہوں مگر

وری نہیں رکھ سکا۔ ملازمت چا ہتا ہوں، وہ ملتی نہیں۔ ایک ذمہ دار ادر کار آمد شہری کی حیثیت سے ماری نہیں۔ سیدھاساداا قصادی مسلہ ہے اور کوئی اقصادی زیمی بسر کرنا چا ہتا ہوں، اس کے امکانات نہیں۔ سیدھاساداا قصادی مسلہ ہے اور کوئی اقصادی

مله معاشرے ہے ہٹ کراپناوجود نہیں رکھتا۔" ر وفيسر على احد ذرا دير خاموش بييطا پچھ سوچتار ہا پھر ناصحانہ ليج ميں بولاتم تو بڑے ذہين

الله على عقد افسوس كه تم في الحيث المرصلاحيت على في كام نهيس ليا-" "مي آپ كے خيال ميں، ميں واقعي ذهين اور باصلاحيت نوجوان مول؟"

"میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی رائے پر فی الحال نظر ٹانی کرنے کی ضرورت نہیں۔" "تو چرمیرے ساتھ کی ائٹرویو میں چلتے، جہال سے آج تک مجھے ناکارہ اور گھامڑ ہونے کی

سز مکتی رہی ہے۔"

على احمد زم كہي ميں بولا۔ " مجھے تم سے پورى پورى ہدروى ہے۔"

"معان کیجئے پروفیسر صاحب! مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔وہ تو میں کسی بھو کے کوایک وت كالحانا كالرآساني سے خريد سكتا ہوں۔"

ده گمبرا کربولا۔ "تم واقعی بیار ہو۔"

''یہات بھی نہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کرزندگی کو کتابوں میں تلاش کرتے ہیںاور میں نے ذعر کی کو فخیر خانوں میں دیکھا ہے۔ حجائیوں اور ننگ و تاریک گلیوں میں دیکھا ہے۔ مسلسل فاقے کے بیں۔ ذاتیں برداشت کی بیں۔ قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے کے بعد تجربہ حاصل کیا ہے۔ نْمُ كَا كُورِ بِنِهِ ٱنْكُه سے دیکھئے وہ کس قدر مظلوم ہے۔"

<sup>دو پر</sup>کاروانی سے بول رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مدت سے جو آگ سلگ رہی تھی وہ احیا یک مُرْک اللّٰ مَقی م آج اس کے سارے زخم ہرے ہوگئے تھے۔ وہ الن زخموں کو اپی تمام آلاکش کے ما تھ پروفیسر علی احمد کے سامنے بر ہنہ کر ویٹا جا ہتا تھا۔ جذبات کی طو فانی رومیں وہ ایسی با تیں بھی

اقتمان الله معاقب نامحانه لهجه: نصیحت کرنے والا انداز ۔ نظر ٹانی: ترمیم یا تھیج کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔ گھامٹر: بیو توف، ست۔ فحبہ تکن نادو موسس سن کنٹ رزند طام می کرنے کی ا فکر کار موسط کا مقاصلتہ کہیں۔ نصیحت کرتے والاائدانہ نظر ٹائی: تر سمایا ہی س سے روپارسیات کی الم اللہ میں کا مر فکر کار موسط کا ممان ویٹر کی کا کو فلیا فرخم ہمرہ ہو جاتا ہو کہ باتا ہو کہ گزشتہ صدمہ یا حادث یاد آنا۔ آلا کش: غلاظت، گندگی۔

کہہ گیاجو نہیں کہناچاہیے تھیں۔اس نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ علی احمد کا طالب علم رو چکا ہے۔ لیکن علی احمد نے اس کی باتوں پر کسی تا گوار کی کا اظہار نہیں کیا۔ چند کمبے خاموش ر

" مجمعے بڑے و کھ کے ساتھ کہنا پڑرہاہے کہ حالات نے تمہاری شخصیت کو مسم کر انار کی کی طرف جارہ ہو۔ یہ تابی کا راستہ ہے۔ مجمعے خوف ہے تم اپنی ذات سے انقام لیا کہ کہیں معاشرے سے انقام لینا نہ شروع کر دو۔ یہ بڑا خطرناک ربخان ہے۔ تم ذبین ٹوجوان کی قوم کابہت بڑامر مایہ ہوتے ہیں۔"

سلمان جیسے اب تھک گیا تھا۔ اس عرصے میں جائے کی گئی پیالیاں ٹی چکا تھاار ' سگریٹ پر کش نگار ہاتھا۔

اس نے نڈھال ہو کر صوفے کی پشت سے پیٹھ ٹکادی اور خاموشی سے پروفیسر علی باتیں سنتارہا۔

"تم مجھے اپنا کچھ وقت دے سکتے ہو؟" علی احمدنے پوچھا۔

"میرے پاس وقت کا کوئی مصرف نہیں۔ جتناوفت چاہیں دے سکتا ہوں۔" "پرسول شام کوتم میرے پاس آجاؤ۔ میں تم کوایک جگہ لے چلول گا۔"

> سلمان نے پوچھا۔"کوئی خاص پر دگرام ہے؟" " یہ تم کو وہیں پہنچ کر معلوم ہوگا۔"

سلمان نے انکار نہ کیا اور آنے کا وعدہ کرلیا۔اس کے بعد زیادہ بات چیت نہ ہو گا۔ خاصی بھیگ چکی تقی اور سلمان کو دور جانا تھا۔وہ اٹھ کر کھڑ اہو گیا اور باہر جانے کے لیے درداز جانب بڑھا۔

سلمان حسب وعدہ پر وفیسر علی احمد کے گھر پہنچا۔ وہ اس کا انتظار ہی کر رہاتھا۔ دونوں میں زیادہ وفت نہیں گزارا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زینے کی سیر ھیاں طے کر کے باہر سڑ<sup>ک پہ</sup> بری خوشگوار شام تھی۔ دونوں کو سڑک پر چہل قدمی کرنے میں لطف آرہاتھا۔ راہتے م<sup>یں</sup> نے سلمان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔وہ خاموثی میں ڈوبا آہتہ آہتہ تھیں رہاتھا۔ سلمان سو<sup>جاد</sup>

منخ: مورت مجرزنا\_اناركى: بنظى، لا قانونيت\_معرف:استعال\_

معلوم کہال لیے جارہا ہے۔نداسے منزل مقصود کا پیتہ تھاندیہ خبر تھی کہ وہ کس لیے

جارا ؟ ؟ علی احمد ایک خوبصورت کو تھی کے سامنے جاکر تھم رگیا۔ اس نے لیحہ بھر کے لیے کو تھی کو غلی احمد ایک خوبصورت کو تھی کے ساتھ ساتھ اندر چلا گیا۔

فورے دیکھا اور پھائک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سلمان بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلا گیا۔

ورائک روم جی جاکر دونوں نے دیکھا۔ وہاں پچھ اور لوگ بھی موجود تھے جو کی ٹولیوں میں بے

ورائک روم جی حاکم وق تھے۔ سلمان ان کی بات چیت سے صرف اس قدر اندازہ لگا سکا کہ کوئی بات چیت سے صرف اس قدر اندازہ لگا سکا کہ کوئی بلہ ہونے والا ہے۔

جلے کی نوعیت کیا تھی۔ کیوں بلایا گیا تھا؟ کس لیے بلایا گیا تھا؟ اسے پچھ علم نہ تھا۔ نہ ہی اس نے علی اجرے اس کے بارے میں پچھ بوچھا۔

فیک آٹھ ہج سب اٹھ کر اس کمرے میں چلے گئے جس میں جلنے کا بندوبت کیا گیا تھا۔ یہ کو فرف وار نش سے جھکتی ہوئی کر اس کمرے میں جل چاروں طرف وار نش سے جھکتی ہوئی اپریگ دار کرسیاں تھیں۔ ہر کرس کے مقابل میز پر سفید کا غذاور پنسلیں رکھی تھیں۔ کمرے کی اپریگ دار کرسیاں تھیں۔ ہر کرس کے مقابل میز پر سفید کا غذاور پنسلیں رکھی تھیں۔ کمرے کی فناکچھ ٹیکی کار قشی میں دیوار گیریوں کے پیچھے بجل کے بلب روشن تھے۔ ان سے گہر کانار فجی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ روشنی میں دروازوں اور کھڑ کیوں پر لئکتے ہوئے پردے فیل طارے تھے۔

سلمان بحی سب کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔

اک نے نظر بحر کر صفدر بیر کود کھا جواس اجتماع کاروح روال تھا۔ یہ کو تھی اس کی تھی۔اس کا تھے۔اس کا تھی۔ اس کا تھی۔ میں دیے ہوئے پائپ پر آہتہ آہتہ کش لگار ہا تھا۔وہ مفرط اور بحرے بھرے جم کا طویل قامت اور خوش شکل نوجوان تھا۔وضع قطع سے اچھا خاصا الملج کی گلاتھا۔

کمرے میں علی احمد اور سلمان کے علاوہ تین بے روزگار گریجو بیٹ، سرکاری اسپتال کا ایک ایک انگرڈڈاکٹر،ایک جونئیر کلرک اور دو مقامی کالجوں کے طالب علم تھے۔ان کے چیروں پر دھندلی

ور لولی الاصلیال ادامت فرنتیر وغیره چکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹیکن کلر: رنگار تک، مختلف رنگوں کا مجموعہ جس میں ہر رنگ الگ فکر نظر کششدایا لم کمرکیا: دیواد میں لگانے کالیپ روح دوال: کر ناو هر نا۔ طویل قامت: لیے قد کا۔ افلکی کل: دانشور۔

د هند لی ککیروں کا جال بکھرا ہوا تھا۔ آئکھوں میں مجھتے چراغوں کی جھلملاہٹ تھی\_

لا کھ روپے بینک بیلنس کے علاوہ بہت بڑی جا کداد بھی چھوڑی تھی۔

سے زائدرویہ بھی جھے میں ملا۔

اس رقم کے متعلق صفدر بشیر عرصے تک غور کر تار ہا۔ باپ کے ملنے والے ایک منوز کار وبار کی طرف اس کی طبیعت ما کل نہ ہو گی۔

دوسراخیال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرے اور انگلتان میں منا ر ہائش اختیار کرے۔

مكر وہ انگلتان نه كيا اور خدمت خلق كے بارے ميں سجيد كى سے غور كرنے لگا۔ وابا کار کن بھی رہ چکا تھااور عقیدے کے اعتبار ہے کئر نیشنلٹ تھا۔ ایک زمانے میں وہ نیشنل اسٹواٹم آر گنا ئزیشن کاسر گرم رکن بھی رہ چکا تھااور ۱۹۴۳ء کی" ہند وستان چھوڑ دو" تحریب میں ممل اللہ شر یک ہو کر جیل بھی جاچکا تھا۔ فی الحال اس کاار ادہ سیاست میں براہ راست حصہ لینے کے بجائاً ساجی بہبود کاکام کرنے کا تھا۔

صغدر بشیر نے اینے ان عزائم کا چند مخلص دوستوں سے ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے <sup>احباب</sup> ملنے جلنے والوں سے اس سلسلے میں تباد لہ خیال کیااور یوں ستمبر کی اس خوشگوار رات کو د<sup>ی ہم جا</sup> افرادا یک جگه مل بیٹھے تھے۔

ترکہ: درشہ آساکش: عیش و آرام کمڑ: پکا۔ ٹیشٹسٹ: قوم پرست،وطن پرست۔سابی بہیو و:معاشر تی اصلاح،معاشرے کی بیزگاہ

جلے کی کارروائی کا آغاز صفدر بشیر کی تقریرے ہوا۔

مرلاتو كار مرسد الإل حالى: يرى حالت امراب: وجوبات الراهميز: حاثر كن تنوع: رعك بركى، كوناكونى -

ال الهجه صاف مقر اتھا۔ انداز خطیبانہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے ان مقاصد پر روشنی ڈالی بن کون اور فلاحی ہوا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں انگلستان کے سابی کار کنوں اور فلاحی بن کے چین نظر جلسہ منعقد ہوا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں انگلستان کے سابی کار کنوں اور فلاحی ا جا تک گھر سے ایک روز تار ملاجس میں اس کے باپ کے انتقال کی اطلاع تھی۔ ان کی موس از میں موسل نوعیت اور مختلف ساخت کی انجمنیں اور ادارے قائم کر کے اپنے ملک اور قوم قان میں نہ تعدید کر تھی ور دار در میں میں نمون میں موسل اور کی موسل کی موسل کے اپنے ملک اور قوم میں موسل کی موسل ک قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی۔وہ پی ڈبلیوڈی میں چیف انجیئر تھے۔انہوں نے رسی کا اللہ مت انجام دیتے ہیں۔ان کے عزائم اور بے لوث جدو جہد کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے ں۔ اللہ سے علم سے ساجی اور اقتصادی مسائل پر روشنی ڈالی۔ان کے صبر آزمار بن سہن، پس ماندگی باپ کا ترکہ چار بھائی بہنوں میں تقسیم ہوا توصفدر بشیر کو کو تھی کے ساتھ ساتھ ایرا اور ہوں مالی کے اسباب بیان کیے۔ آخر میں سب سے اپیل کی کہ اس کار خیر میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔

مندر بشیر کی تقریر دلچیپ اور اثر انگیز تھی۔ حاضرین نے اس کی باتیں توجہ اور انہاک سے کے مشورے پر پہلے پہل اس نے سوچا کہ ٹیکٹائل مل لگانے کی کو شش کرے یا کوئی ایا اللہ سنی۔متاثر بھی ہوئے۔اپنے اپنے طور پر اظہار خیال بھی کیا۔لیکن کسی نے صفدر بشیر کے نقطہ نظر کرے کہ لاکھ کے کئی لاکھ ہوجائیں۔شادی کرے گھربائے اور آسائش کی زندگی بر کرے ' اخلاف نہیں کیا۔ ہر مقرر نے اسے پورے تعاون کا یقین ولایا۔ سب کی خواہش تھی کہ پچھ نہ مح فرور کیاجائے اور عملی طور پر کیاجائے۔

رات کے ساڑھے وس بجے تک جلسے کی کارروائی جاری رہی۔ سلمان تمام عرصہ خاموش بیشا المال نے كى مسلے يرايى رائے كا ظهار نه كيا۔ وہ يورى توجہ سے ہر بات منتار بااور آہستہ آہستہ عریث کے کش لگا تارہا۔ اس گلائی دیواروں والے کمرے میں جہاں گہری نار نجی روشنی پھیلی تھی اور

فولاً ديشي پردے آسته آسته سرسرارے تھے، بيرسارا ہنگامه برداد کچيپ لگ رہاتھا۔ جلسه برخامت ہوا توایک مخضر سی تنظیم قائم ہو چکی تھی۔ تنظیم کا نام فلک پیار کھا گیااور الفالدائے سے میں مطے کیا گیا کہ فلک پیاکا ہر رکن اسکائی لارک کہلائے گا۔ نام میں یہ تنوع اور

انرادیت مغور بشیر کے مغرب زدہ ذہن کی پیداوار تھی۔اسکائی لار کوں کا جماعتی نشان سفید پھول تَجْرِيْكِا كَالِادِراتِ بِاكِيزه اور صاف سقرے ماحول كى علامت قرار ديا كيا۔

ِ اللّٰہ پیٰا کے ارکان کی تعداد سر دست دس رکھی گئی۔ یعنی وہ تمام افراد جنھوں نے جلسے میں ٹرکت کا تھا۔ جلسہ ختم ہوا توسب کو بھوک لگ رہی تھی۔صفدر بشیر نے رات کے کھانے کا بھی نندائرت کیا قالہ مب لوگ کا نفرنس روم سے اٹھ کر ڈا کننگ روم میں پنچے جہاں میز پر کھانا لگایا

کھانا بہت سادہ تھا۔ نہ اس میں کوئی تکلف تھانہ کسی خاص اہتمام سے کام لیا گیا تاریا تھی کہ سب نے بے تکلفی سے کھانا کھایا۔ایک دوسرے سے جواجنبیت تھی کھانے کی میزی: تک دور ہوگئی۔

کھانے کے بعد کافی کادور چلا۔ علی احمد کی تجویز پر فلک پیا کے ہر رکن نے کھڑے ہور ا تعارف کرایا۔ بڑی دلچسپ اور پر لطف باتیں سننے میں آئیں۔ خوب تیجھ گے۔ ماحول اور ز ہوگیا۔ اسی نشست میں یہ بھی طے پایا کہ دوسرے روز نو بجے شب کو فلک پیاکادوسر ااجلائ رہ جائے جس میں ہر رکن لازمی طور پر شریک ہو۔

جلسہ ختم ہونے کے بعد صفدر بشیر کی اسٹیشن ویکن میں بیٹھ کر فلک پیا کے تمام الکال اینے گھروں کی جانب روانہ ہوگئے۔

سلمان اس رات دیر تک جاگتار ہا۔ وہ جلنے سے خاصا متاثر ہو کر لوٹا تھا۔ بہت عرصے بور بے تر تیب اور اجڑی ہوئی زندگی میں ہلچل اور سرخوشی محسوس کر رہا تھا۔

متررہ پروگرام کے مطابق دوسرے روز رات کے نو بیجے صفدر بشیری کو تھی پر ظالہ اجلاس منعقد ہوا۔اس اجلاس میں لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہو تیں۔اجلاس کی صدارت ڈاکرا نے کی جو عمر میں سب سے بڑا تھا۔اجلاس میں فلک پیا کے اغراض ومقاصد اور تنظیی ڈھائج کا خاکہ پیش کیا گیا جے صفدر بشیر نے تیار کیا تھا۔اس پر بحث ومباحثہ ہوااور ضروری تر میم کے بعالمتنقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔

ایجنڈے کی دوسری شق کا تعلق فلک پیاکی رکنیت سے تھا۔ صفدر بشیر نے بریف ہما رکنیت سے قعا۔ صفدر بشیر نے بریف ہما رکنیت کے فارم تکتیم کردیے۔ ہما لارک نے فارم پڑھااور خانہ پوری کرنے کے بعد و سخط کردیے۔ ہمررکن نے سینے پہاتھ اور عمد بھی کیا کہ پوری دیانت داری اور خلوص دل سے ملک اور قوم کی خدمت کرے گا۔ فلک فا اغراض و مقاصد کا پورا پورا احترام کرے گا۔ انفرادی خواہشات نظر انداز کر کے سطیم کے اصولول کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے گا۔

تر میم: تبدیل، کی بیش-شق: حصه-

اں کے بعد عبدے داروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ صفد ربشیر کو صدر، فہیم اللہ کو نائب صدر، اللہ کو نائب صدر، اللہ کو نائب عالمہ مل اللہ کو نائب عالمہ مل اللہ کو علام کی جزل اور خازن اس کے مستقل رکن تھے۔ اسکائی بی بخت کی گئے۔ صدر، نائب صدر، سیکرٹری جزل اور خازن اس کے مستقل رکن تھے۔ اسکائی ایک بیار انہیں مبارک باددی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔

ارلاں عابی بیا استجویز کو بھی منظور کر لیا گیا کہ جوار کان بر سر روزگار ہیں اور سے اجاس میں صفدر بشیر کی اس تجویز کو بھی منظور کر لیا گیا کہ جوارکان بر سر روزگار ہیں اور سے بھتے ہیں کہ ان کی ملاز مت فلک پیا کی سرگر میول کی راہ میں حاکل ہو سکتی ہے وہ مناسِب سمجھیں تو از مت علیحہ گیا ختیار کر لیں۔

ار صفادر بشر نے فلک پیا کے اس مقرر کیا گیا۔ صفدر بشیر نے فلک پیا کے مردی انجان لارک کے لیے بیل ہم مقرر کیا گیا۔ صفدر بشیر نے فلک پیا کے مردی انزاجات کے لیے بیس ہزار روپے کا چیک پیش کیا۔ ساتھ ہی میہ وعدہ کیا کہ آئندہ بھی عظیم کے فٹائے واسطے رقم مہیا کر تارہے گا۔

ا جلاس میں ابتدائی پروگرام کے طور پریہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکائی لارک مختلف بستیوں کا دورہ دیں۔ موام سے مل کران کے بنیادی مسائل معلوم کریں اور ان کی روشنی میں ہفتے بھر بعد اپنی اپنی پراٹ کندہ اجلاس میں پیش کریں تاکہ با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کا آغاز کیا جائے۔

## **⊕ ⊕**

دات گزری۔ صبح ہوئی۔اسکائی لار کول کی ٹولیاں عوامی رابطے کی مہم پر مختلف علاقوں کےدوروں پر نکل گئیں۔

انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے رہنے والوں کے ساتھ تھل مل جانے کی کوشش کی۔ان عبات چیت کی۔ان کے سابی اور اقتصادی مسائل معلوم کئے۔

اسکائیلار کول کی رہائش کا بند و بست صفدر بشیر ہی کی کو تھی میں کیا گیا جس میں وہ تنہار ہتا تھا۔ گُلکا کی جھے میں فلک پیاکا ہیڈ کوارٹر بھی قائم کیا گیا۔ کو تھی کا قدیم نام رونق منزل تھا۔اسے برل کردیا گیااور نیانام قطب نمار کھا گیا۔

فلک بیاکا ہفت روزہ اجلاس حسب معمول رات کے وقت رکھا گیا۔اس روز ہر اسکائی لارک مناقباً المائی الرک مناقباً المائی الرک المائی الرک المائی الرک کیا گیا گیار کی الناز ہورٹوں پر رات گئے تک بحث ہوتی رہی۔ان کا با قاعدہ تجزیہ کیا گیا گیا کہ عوام کو سب سے پہلے ان کے شہری اور بنیادی حقوق سے آگاہ کیا جائے، باشعور

بنايا جائے۔

على احمد في روايق طريق تعليم سے كريز كيا-جديد اور آسان طريقه اختيار كيااوراك روزيهلا

يني مجي شروع كرديا-

ں۔ روایی مشفق استاد کی طرح نرم لیجے میں بول رہاتھا۔" دیکھئے میرے ہاتھ میں یہ چھٹری ہے۔'' . ای نے ہاتھ میں دبی ہوئی حیمٹریا ٹھا کر لوگوں کو د کھائی۔"اب میں تختہ سیاہ پر اس حیمٹری کی

ہر بہتی اور محلے کے چور اہوں اور کلیوں کے نکڑ پر چھوٹے چھوٹے عام جلیے کئے ہائے الی مثل بناتا ہوں۔"

مخضر تقریروں کے ذریعہ عام فہم انداز میں عوام کی ذہنی تربیت کی جائے۔

اس مقصد کے لیے تین اہم نیلے کئے گئے۔

تعليم بالغال كأآغاز كياجائي

دارالطالع قائم کئے جائیں۔

ال نے بورڈ پر کھریا ہے"ل"کی شکل بنائی۔لوگوں کو مخاطب کیا۔"اس الٹی چھڑی پر میں نے

بوم میں کھڑے ہوئے لوگ تختہ سیاہ پر کھریاسے بنی ہوئی" لا"کی شکل دیکھنے لگے جو گیس بتی

ی دنتی میں جھلک رہی تھی۔ علی احمد خاموش کھڑاان کے رد عمل کا مطالعہ کر تارہا۔ سلمان اور

«برے اسکائی لارک اس کے برابر بت ہے کھڑے تھے۔ منٹ بھر بعد اس نے تختہ سیاہ پر "لا"

اں دفعہ سب نے حیرت سے آئکھیں بھاڑ کر بلیک بور ڈکو دیکھا۔ علی احمد مسکرا کریے تکلفی ے بولا۔" لالاسے اور کچھ نہیں سیحھے گا۔ لالا یہی جواپنے پٹھان بھائی ہوتے ہیں جورات کے وقت

اللول اور مكانول كى چوكىدارى كرتے ہيں۔ ہال تو لالا كا مطلب اب آپ كى سمجھ ميں آكيا۔"

لدے توقف کے بعدوہ کویا ہوا۔

"ذراات تين باريره توليجي

لوگول نے اس زور سے تین بار لا لا کا ور د کیا کہ ساری بستی کو نج اٹھی۔ علی احمہ نے اندازہ لگایا لوكرولچي كرم بيراس نے كہا۔ "كل بم چائى بھى ليت آئي گے۔اس وقت اگر آپ

كُلْ أُوازين أكل - "اس ميس مهر باني كي كونسي بات ہے جی۔ ید لیجئے۔" اور کیے بعد ویگرے

الله الم من تخته سياه يرايك اور "لا" كلهااور حاضرين كو مخاطب كيا- "بيه جو گيالالا لا-بيه بم الدونت کہیں گے جب لالاسے کچھ مانگنا ہو۔ لالا لا۔"اس نے کئی باراس جیلے کو دہرایا۔ پھر بلیک لدۇپلالا لاستى ئىلىغ ايك اور لا تكھااور بنس كر بولا۔

اجلاس کے فیصلوں کو عملی جامد پہنانے کے لئے تین تین ارکان پر مشتل تین گرو<sub>ن</sub> ڈاڈاڈاڈاڈید کیھر ہے ہیں ناآپ؟اس کو کہتے ہیں لا۔ یہی کھانالا۔ پانی لا۔ توصاحب یہ ہو گیالا۔" دیے گئے۔ ڈاکٹر زیدی کو نتیوں گروپوں کا تکران مقرر کیا گیا۔ اس کے سپرویہ فے داری اُلاً گروپ کے کام کا جائزہ لے اور اس کی خامیوں اور کو تابیوں کو دور کرنے کے لیے مناسب مثو<sub>اسد</sub> کام کا آغاز عام جلسول سے ہوا۔اس گروپ کاسر براہ خود صفدر بشیر تھا۔وہ فلک پاار اچھامقرر تھا۔ بات کہنے کااسے سلیقہ تھا۔ بات اس ڈھنگ سے کہتا کہ لوگ توجہ اور دلچہاں؛ کے دار کھریاسے ایک اور" لا" بنایا اور مسکر اکر بولا۔" دیکھتے ہے ہو گیا لالا۔" اپنی دل نشیس تقریروں سے جلد ہی وہ عوام میں مقبول ہو گیا۔

ووسرے گروپ کا انچارج علی احمد تھا۔ وہ کالج کی ملازمت سے سبدوش ہو پکافالہ یوری تندی کے ساتھ فلک ہیا کے لیے کام کررہاتھا۔اس کے گروپ میں سلمان کے ملا اسكائى لارك بهى طالب علم تفا\_

اس گروپ کے سپر د تعلیم بالغال کاکام تھا۔

یه سنپچر کی شام تھی۔ علی احمد براسا تختہ سیاہ اور پیڑومکیس لیے، سلمان اور اپخ<sup>ون</sup> دیکھا۔انہوں نے خامو ثی ہے ایک نیم پختہ دیوار کے ساتھ تختہ ساہ لٹکایا۔ پیڑو <sup>میک روز ٹوا</sup> لوگوں کے اکٹھا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے گرد خاصا جوم ہو گیا۔ گل تعلیم کی اہمیت پر مختصر تقریر کی۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کتنے ہی لوگ ای وقت گ کرنے پر آمادہ ہوگئے۔

تعليم إلغان: برول كي تعليم واد المطالع : لا تبريريال عام فيم : آسان متري : محت بس ما عره : كم ترتى إنت

"اس د فعہ میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ ہی میں سے کوئی صاحب پڑھنے کی کو شش کر لیاء لمحہ بھر تک گہری خامو شی رہی۔ پیٹر ومیکس کی تیزروشنی میں بیٹھے ہوئے لوگول نے نہ تخته سیاه کو دیکھااور ایک بار کسی نے ہمچکچاتے ہوئے کہا۔" لا لالا لا کیوں ماسر جی یہی ہواہ<sup>ہ</sup>۔

"بالكل ٹھيك پڙھا آپ نے۔"

اسی وقت دو تین آوازین ابحرین - "برده توجی جم نے بھی لیا تھا پر کہتے ہوئے ڈراگاء" علی احمد نے ان کی حوصلہ افزائی کی غرض سے کہا۔" یہ تو آپ نے برا کیا۔جو سمجھ میں <sub>اُط</sub> فور أكهتے ۔ ڈرنے اور حصح سے كام نہيں چلے گا۔ يادر كھيے جو غلط نہيں پڑھے گاوہ بھی صحح نہن سكنا-"اس نے سب سے لا لالا لاكاجمله بانچ مرتبه بلند آواز سے پڑھوايا۔

اس روز کے لیے صرف اتناہی سبق تھا۔ جبدہ پڑھائی حتم کر چکا توسب نے چارول طرف اے گھیر لیااور طرح طرح کے سوالات ہو چھنے لگے۔وہ ایک ایک بات کا تسلی پخش جواب دیا گیا۔ سلمان سب کوا چنجے سے دیکھار ہا۔

اس وفت اے اور بھی زیادہ تعجب ہواجب انہوں نے اس بات پر رضا مندی کا اظہاراً یڑھائی کے لیے وہ نہ صرف جگہ کا ہند وبست کریں گے بلکہ چندہ کر کے گیس بتی اور چٹا ئيول کاا " مجى كريں گے \_سلمان كاخيال تھاكہ بجائے ولچسى لينے كے لوگ ان كانداق اڑا كيں گے۔اكاللہ کے باعث وہ کستی میں واخل ہوتے ہوئے ایکچار ہاتھا۔ اس کا خیال تھا کہ اول توانہیں اپی جہا<sup>ل!</sup> پس ماندگی کا احساس ہی نہیں اور اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ اس گمراہی سے نکلنا نہیں جانے۔ <sup>وا</sup> كيرُول كى طرح بين جو گندگى مين زنده رہتے بين۔اى مين جنم لينة اور اى مين مركھپ جاتے الله دوسرے روز وہ علی احمد کے ساتھ شام کووہاں پہنچا۔اس نے خیرت سے دیکھا۔ <sup>بہتی کے ا</sup> پر کئی آدمی کھڑے ان کا انظار کررہے تھے۔ وہ نتیوں کو دیکھ کر خوشی سے مسکرائے۔ ایک فی<sup>ان</sup> نے آگے بڑھ کر سلمان کی بغل میں دبا ہوابور ڈاپنے ہاتھ میں سنبیال لیا۔ دوسرے نے پیٹروس

"ماسر جی! آپ لوگ به بور ڈاور بتی اب نہ لایا کریں۔ ہم نے سب بند وبست کر لیا ؟

احمداس اد هیر آدمی کے ماسر جی کہنے پر مسکرایا پھر سنجیدہ ہو کر بولا۔

چائال چې تصب پائال چې سلمان نے بداہتمام دیکھاتو بردامتاثر ہوا۔

اں روز علی احمد نے دوسر اسبق پڑھایا۔ اس میں صرف نقطوں کے استعمال سے ابتدائی سبق آع برهايا كيا تفاراس في الكيول من كعرياد بالكاور تخت سياه برشكليس بناف لكار

ننوں نے بہتی میں جاکر دیکھا، واقعی انہوں نے ہر چیز کا نظام کر لیا تھا۔ پڑھائی کے واسطے جو ننوں نے

مل الله عنى وواكب مكان سے ملحق سائبان تقل يهال كل تك الك تائك والے كا محور ابند هتا

بہ موڑے کا تفان کہیں اور بنادیا گیا تھا۔ اس اصطبل کوسب نے مل کر دن بھر میں اس طرح غلاب محوڑے کا تفان کہیں اور بنادیا گیا تھا۔ اس اصطبل کوسب نے مل کر دن بھر میں اس طرح

. من اور گان سے صاف کیا تھا کہ کہیں سے مجی بیٹ معلوم ہو تاکہ بیر جگہ مجمی گھوڑے کی لیداور

پیاب ہے آلودور وچکی ہے۔اصطبل کی دیواروں پر چونے کی سفیدی تھی جس پر ایک تختہ ساہ لئک

ں رافلہ اس سے برابر ہی معمولی فتم کی میز اور کرسیال رکھی تھیں۔ میز کے ایک طرف پٹیرومیکس

ا جس کی تیزروشنی میں سفید داواریں جھلک رہی تھیں۔ بڑھنے والوں کے لیے فرش بر محبور کی

ประประปร ע של שע ע

پالاے کوئی موزوں جملہ نہیں بناتھا۔ لہذاعلی احد نے صرف اس کامفہوم سمجھایا۔

کل جولوگ پڑھنے آئے تھے ان کی حیثیت تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ مگر آج مخفر سے اسکول کا بنیاد پڑچکی تھی جس کے طلبا کی تعداد ہائیس تک پہنٹی چکی تھی۔ان میں نوجوان تھے۔اد میز تھے اور لیے بوڑھے بھی تھے جن کی لمبی لمبی سفید ڈاڑھیاں تھیں۔سب نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ فیکٹریوں الاکار فانوں میں کام کرنے والے مز دور، وست کار، کاری گر، ریڑھی پر سامان رکھ کر پھیری لگانے ولسال اور چھوٹے موٹے د کان دار۔

ين على المروزيس طلباء كى تعداد بزه كرچاليس تك پنج كئ\_ا بھى بير تعداد اور بزھتى مگر على الممن عريد طلبا قبول كرنے سے انكار كرديا۔ مشكل سير تقى كه ف آنے والوں كى خاطر سابقه سبق

حوصله افزال كرنا: بهت برهانا\_اچنجا: جرت\_

لے لیااور شکوہ کرنے کے انداز میں بولا۔

طلباکی تعلیم کے ساتھ ساتھ علی احمد، سلمان اور دو مرے اسکائی لارک کو بھی تعلیم کی ٹرینگ دے رہاتھا۔ وہ دن کے وقت ہیڈ کوارٹر میں طریقہ تعلیم پر لیکچر دیتا شام کو عملی آرین کی ٹرینگ دے رہاتھا۔ وہ دن کے وقت ہیڈ کوارٹر میں طریقہ تعلیم پر لیکچر دیتا شام کو عملی آرین کے انہوں میں بستی کے اسکول میں لے جاتا اور باری باری سبق پڑھانے کا موقع بھی دیتا چند گاران وہ اس قابل ہو گئے کہ علی احمد نے قریب کی بستیوں میں ان دونوں کو بھی تعلیم بالغال کے مرکز دن پر لگا دیا۔ یہ دونوں مرکز سے متاثر ہو کر گورا اور علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آکر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آخر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آخر درخواست کی تھی کہ دہاں بھی تعلیم بالغال کا افراد علی احمد کی تعلیم بالغال کا افراد علی ساتھ کی تعلیم کی کھی کے دوروں کی کیا جائے۔

سلمان بوی تندہی اور لگن کے ساتھ فلک پیاکی سرگرمیوں میں حصہ لے رہاتھا۔ وہم ہُ مقررہ وقت پر جاتا اور پوری توجہ سے اپنے مرکز کے طلباء کو پڑھاتا۔

اس کام میں اب اسے ایک خاص لطف مل رہاتھا۔ وہی احساس لذت تھاجو انسان ٹیں اہا جذبہ بیداد کر تاہے۔

(٣)

جس روز عدالت سے نوشا کو سزا ہوئی ٹھیک ای روزانشورنس کمپنی کے ایگر بہنٹ اُلاً مال کے دستخط ہوئے۔ کمپنی کے ڈاکٹر نے طبتی معائنہ کمیااور اسے صحت مند قرار دیا۔ ضرور کالاً پُری ہوئی۔ نیاز نے پالیسی کی پہلی قسطاداکی اور اس کی اہلیہ کی زندگی کا ۵۰ ہزار روپے کا بیمہ ہوگا نوشاکی مال سوچ رہی تھی کہ عقد ٹانی کر کے اس نے غلطی نہیں کی۔ اس دفعہ جمالنا

چاہنے والا شوہر ملاتھاجواس کی بہتری کا خواہاں تھا۔ ہر طرح کی ناز برداری کرتا تھا۔ اس گاددانی اولادیں بھی اطمینان سے زندگی بسر کررہی تھیں۔

ا تو دودھ ٹی ٹی کرخوب موٹا ہو گیا تھا۔اس کے گال سرخ پڑگئے تھے۔البتہ وہ سلطانہ کا کم<sup>ان</sup> سے پریشان تھی۔ سلطانہ چپ چپ رہتی۔اس کا چہرہ زر د پڑتا جارہاتھا۔ماں اس کا دکھ ج<sup>ائی آئی</sup> لیکن اس نے بھی اس کے زخموں کو کریدنے کی کو شش نہیں کی۔اس کی صرف ایک ہی خوا<sup>نان</sup> آ

ا يأر: دوسرول ك قائد يك لئة خود نقسان الهامال حقد ثانى: دوسر الثلاث خوابال: خوابش مند

کسی طرح اس کے ہاتھ پیلے کروے اور وہ اپنے گھر بارکی ہوجائے۔ گریہ بات نیاز سے کہتے جبی تھی۔ حالا نکہ نیاز کارویہ اب سلطانہ کے ساتھ کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں تھا۔ ہوئی تھی۔ حالا نکہ نیاز کارویہ اب سلطانہ کے ساتھ کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں تھا۔ محرجی بہرحال سکون اور اطمینان تھا اور اس کے لیے نوشاکی ماں نیاز کی ممنون تھی۔ وہ اب اس کا بہد خیال رکھتی۔ سویرے ہی سویرے اٹھ کر اس کے لیے عسل خانے میں نہانے کا انظام کرتی۔ ہائولہ، منجن اور صابن سنجال کررکھتی۔ جو توں پر پالش کرتی۔ پہننے کے لیے کپڑے تکالتی۔ ٹوٹے ہوا تولی ہے بہان کا تھا۔ وہ سے کی ضرورت ہوتی توسی کر درست کرتی۔ جتنی ویر میں نیاز منزل خاتی وہ اس خال خانے سے قبل کا شتا منزل ہوا ہو۔ وہ گھرے نواب بن کر ذکا تھا۔ دوست احباب خداق میں چھیڑتے۔

"ابے نیاز تو چھیلا بن گیاہے۔"

"سالے پرجوانی چڑھ رہی ہے۔"

واقعی اب اس کارنگ بھی تھر گیا تھا۔ چال ڈھال میں نرالی بچ دھیج پیدا ہوگئی تھی۔اوریہ سب بچ بوئی کی راوریہ میں تھی اور نفرت بھی۔ اوریہ دونوں جذبے بیک بیک بدولت تھا جس سے اسے انسیت بھی تھی اور نفرت بھی۔ اوریہ دونوں جذبے بیک ات کام کردہے تھے۔ بھی وہ اس کی محبت سے اتناسر شار ہوجا تا کہ جی چاہتا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دے۔ اسے اس عورت کی ضرورت تھی جس نے اس کی زندگی سنوار دی تھی۔ بگنال محبت میں بچاس بڑار رویے کا نقصان تھا اور اتنی بڑی رقم وہ کسی قیمت پر چھوڑ نا نہیں چاہتا کہ بین اس کی جیس نے اس کی تیمت پر چھوڑ نا نہیں جاہتا

سنان کوجٹ کی پیچاس ہز ارروپے کا تقصان تھااور اس بڑی رم وہ سی قیمت پر چھوڑنا ہیں چاہتا فلسال پیچاس ہزار کے لیے ہی اس نے سب کچھ کیا تھااور اس کے بل بوتے پر آئندہ کے بڑے منعوب تیار کئے تھے۔اس کے علاوہ سلطانہ تھی۔وہ اس کی مجرپور جوانی اور دل کش چہرہ دیکتا نیٹے ٹس الاؤد کھنے لگا۔

نیاز کاوفت ای کش مکش میں گزر رہاتھا۔ شادی کرنے سے پہلے جو پروگرام بنایا تھااس کے تفال اوہ تقال میں گزر رہاتھا۔ شادی کرنے سے پہلے جو پروگرام بنایا تھااس کے تفال اوہ تذہب میں جتلا ہوگیا تھا۔ اسے خود علم نہیں تھا کہ آئندہ کیا کرے گا۔ وہ روزانہ دکان انہائی میں سے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کاارادہ کر تا مگر جب گھر پہنچتا تو سارے ارادے مکڑی کے جال کی طرح تار تار ہو جاتے۔

علم طور پروہ رات کے نوبجے تک گھر پینچ جاتا تھا۔

لولده فرار مجملا : مراد کم عمر اوجوال ، شوخه السيت : عبت مرا بذب : موج بجار - تار تار : کلوے کلوے د

. نیاز جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو تا ہیوی اٹھ کر در وازے پر آجاتی۔ مسکر اکر کہ<sub>تی۔</sub> "آپ تو ہری دیر لگادیتے ہیں۔سار ا کھانا ٹھنڈ امٹی ہو گیا۔"

وہ نیاز کے ہاتھوں میں دبا ہواسامان کیتی۔

وہ مجھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ اسے کری پر بھا کر تہ ہا پیشانی اور گردن کا پسینہ اپو مجھتی۔ خود اپنے ہاتھ سے اس کا جو تااتارتی اور پیروں کے پیچے ہا دیتی۔وہ منہ ہاتھ دھونے باہر چبوترے پر جاتا۔ وہاں اوٹے میں پانی ہو تااور صابن دانی موجود ہوا بیوی باور بی خانے میں جاکر کھاناگرم کرتی۔ نیاز کو میٹھی چیزوں سے رغبت تھی۔ وہا کوئینہ کوئی میٹھی چیز ضرور تیار کرتی۔

دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ شلطانہ اور اتو عام طور پر سرشام ہی کھانا کھا کراہا بستروں پرسونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ نیاز مزالے لے کر کھانا کھا تا اور سوچنا جاتا۔ ابناز کہا۔ اس عورت نے تیرے چارچا ند لگادیے۔ بیٹاایسے عیش تو تم نے باپ کے زمانے میں بھی نہیں کے

❸ ❸ ❸

ایک روز گیارہ بج ون کو نیاز کسی ضرورت سے دکان سے اٹھ کر گھر آیا۔اس وقت اللہ اکمل تھی۔ بالکل اکمیل تھی۔

مال کسی رشتے دار کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ویسے عام طور پر اب وہ کہیں آتی مِالَّنهُ أُ اس دن محض اتفاق تھا کہ وہ گھر پر سلطانہ کو تنہا چھوڑ گئی۔ نیاز نے پہلے تو بیوی کو تلاش کیا۔ج کہیں نظر نہ آئی توسلطانہ کے پاس گیا۔

وہ پانگ پر مم صم بیٹھی تھی۔

نیازاس کی پشت پر جاکر کھڑا ہو گیا۔ پو چھا۔"سلطانہ تنباری اماں کہاں ہیں؟" وہ آہتہ سے بولی۔"خالہ دلبری کے پاس گئی ہیں۔ساہے ان کی طبیعت بہت خراب ج نیاز پچھ کہنے ہی جارہاتھا کہ اچانک اس کی نظر سلطانہ کی پیٹے پر پڑگئی۔

اس کا کرتا میک گیا تھا اور اندر ہے اس کی گوری گوری جلد جھلک رہی تھی۔ نیا<sup>ز با</sup>

وریافت کیا۔ پار دراور یک سانس روک اس کی نرم نرم جلد دیکھار ہا۔ پھر آہتہ سے دریافت کیا۔ «نم چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟"

ر الروجی تبهاراسر دبادول۔"نیازنے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سرپرر کھ دیئے۔ سلطانہ سر چیر یک کانپ گئی۔اس نے اپنابدن سمیٹااورا یک طرف کھسک کر بولی۔

"آپ لکیف نه کریں۔ ٹھیک ہوجائے گا۔"

و کھیانا ہو کر بولا۔ "تم جھے سے اس قدر کترانے کیوں لگی ہو؟" واس کی بات کا جواب کیادی خاموش میشی رہی۔

> ئازنے اصرار کیا۔"بولو کیابات ہے؟" "کاے کے لیے؟"

"يى كەتم جھ سے دور دور رائى مو-"

ملطانه كوغمه تؤبهت آيا\_ ليكن وه صرف اس قدر كهه سكى\_

"كيامطلب؟"

"م جھے کھ ناراض ہو؟"

" نبیں! آپ کو وہم ہو گیاہے۔"

نازنے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموش کھڑا اسے دیکھتار ہا۔ پھر وہ اور بے قابو

الكافے جمك كربے اختيار سلطانه كاايك رخسارچوم ليا۔

وہ ایک جھنے کے ساتھ بلنگ سے بنچ اتر آئی۔ اپنی بری بری بری سیاہ آتھوں سے گھورنے گی۔ نازنے آگے برجنے کی کوشش کی توسلطانہ نے اس کے منہ پر تراق سے تھیٹر رسید کیا۔ نفس ناک ہوکر ہولی۔

" آپ کوشرم نہیں آتی۔ آئندہ الی حرکت کی تواچھانہ ہوگا۔" واغصے بدیراتی ہوئی کمرے میں چلی گئے۔

لمیلا ٹر مرمد کر آنا: پہا۔ رُواق ہے: زورے۔

لیکن نیاز نے معاملے کوالٹا سمجھنے کی کوشش کی۔اس نے سوچا۔سلطانہ اس لیے تختی ا ے کہ اس کے بجائے اس نے مال سے شادی کیوں کی ؟ وہ ذراد مریک حیپ چاپ دالان میں کوا پھر ہو جھل قد موں سے چاتا ہوا گھرے باہر چلا گیا۔

د کان پر جاکراس نے مطے کیا کہ اگر فوری طور پر پچھ نہ کیا گیا توسلطانہ ہاتھ سے نکل جائے رات کووہ گھرواپس آیا تو دو پہر کے واقعے سے کی قدر سہا ہوا تھا۔ گر جب بیوی کے لا میں فرق ندیایا تواس نے سوچا، معلوم ہو تاہے سلطانہ نے مال سے اس کی بے جاحر کت کے ج کچھ نہیں کہا۔اس کے اس مغلطے کواور بھی تفویت مینچی کہ سلطانہ کے دل میں ابھی تک النا ليے منجائش ہے۔

اس نے رات ہی کو طے کیا کہ کل ہی ڈاکٹر موثو سے ملے گا۔

نیاز پروگرام کے مطابق ڈاکٹر موٹو سے نہ مل سکا۔ گھر سے نکلتے ہی سر دار سے ٹد بھیز ہوگی سگریٹ فرو شول سے معاملے کی بات چیت کی۔ وه براچاتا پرزه قسم كا آدمي تفار

وہ پسنی کے راہتے غیر ملکی اشیاء اسمگل کر کے لا تا تھا۔

سر دار ملتے ہی بولا۔ ' پچھ سوداوودا کرتے ہو؟"

نیاز کا ایک بار پہلے بھی اس سے واسط پڑچکا تھا۔ گروہ سوداایک دلال کی معرفت ہوا قال استنجالا۔ پوری رقم اداکی اور سردار کو ایک پیالی چائے پلا کرر خصت کردیا۔

" لے لو نہیں توبعد میں پھتاؤ کے۔اچھی رقم بن جائے گی۔" نیاز نے دریافت کیا۔ "مال کس قتم کاہے؟"

"سگریٹ ہیں۔"

سگریٹ کاسودااس نے پہلے بھی نہ کیا تھا۔ بے دلی سے بولا۔ "بھی سگریٹ کاکام توٹل از

مر دارنے بنس کر کہا۔ "تم کاروبار میں ابھی کچھ دن جھ سے ٹریننگ لو۔ تم کوبازار کا پڑ" ے۔ آج کل شہر میں سگریٹ مل کہال رہی ہے۔" نیاز نے سوچا اگر سگریٹ کی شہر <sup>میں آگٹ</sup>

ب جا: غير ضروري، ضنول-مغالطه: غلا فنهى- تقويت: طاقت، تسلى ثمر يميم : آمنامامنا، طا قات. چان يرزه: جالاك

<sub>ب ڈا</sub> چی رقم نکل آئے گی۔ <sub>''اچھا</sub>چلوہال د کھاؤ۔''نیاز نے دلچچی کا اظہار کیا۔

مردارنے وہیں سے تانگالیا۔اس میں سوار ہو کر دونوں ہوٹل پہنچ۔ سر دار وہیں تھہرا تھا۔ ال خرے میں جاکرمال د کھایا۔ سگریٹ کے پیکٹ پانچ بکسول میں بھرے تھے۔

دوبرار میں سودا مے ہوگیا۔ نیاز اسے گھرلے آیا۔ بیوی سے رقم فی اور سر دار کو دوسور ویے ہے۔ بھی دے دیا۔ طے ہوا کہ مال رات کو لے کر وہ خود اس کی د کان پر آئے گا اس کے جانے کے بدناز سے لیے اب دو ضرور ی کام رہ گئے۔ سب سے پہلے اس نے محد خال کو تلاش کیا۔ وہ اس کا <sub>وا</sub>قف کار تھااور پولیس کا قابل اعتماد اور پرانا مخبر تھا۔ انچارج تھانہ سے نیاز مجھی نہیں ملا۔ ہمیشہ محمد فال كو توسط بات كرتا تھا انچارچ كوئى مواس كاكام خوش اسلوبى سے چل رہا تھا۔

محر فان کواس نے سوریے دیئے اور مطمئن ہو کر تھانے سے باہر آگیا۔ بازار جاکر اس نے

سریک کی سخت قلت تھی۔مال کے اجھے دام گئے۔ پچھ دکا ندار اس قدر ضرورت مند تھے

کرانہوں نے مجور قم پیشکی مجھی دے دی۔

وں بے کے قریب مرداد ایک تا میکے میں سگریوں سے مجرے ہوئے بھے لے کر آگیا۔

دوسرے روز دوپیرے پہلے بہل تمام بھے خالی ہوگئے۔سگریٹ کے پیک دکانوں پر پہنچ گے۔ال مودے میں اسے ہزار رویے سے زائد مل گئے۔ نیاز بہت خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے اتناا چھا

مودالل گیا۔ زیادہ بھاگ دوڑ بھی کرنا نہیں پڑی۔ د کان میں مال رکھ کر خطرہ بھی مول لینا نہیں بڑا۔ اللدوزوه مرشام ہی د کان بند کر کے گھر پہنچ گیا۔ بیوی اور انو کوساتھ لے کر سنیما چلا گیا۔

سلطانہ گھرپر تنہارہ گئی۔اس نے تنہائی میں بے قرار ہو کر سوچا۔اس وقت سلمان آ جائے تو

بلى مهانى دات تھى۔ آسان پر ستارے بھرے ہوئے تھے۔ شیشم کے پتے آہتہ آہتہ کے پیچال نے گھری گھری سانسیں لیں۔ ہوامیں رچی ہوئی آمد بہار کی مبک محسوس کی اور گلی میں

(r)

سلمان نے جھاڑن سے تختہ ساہ صاف کیااور کلاس کی جانب مڑ کر کھڑ اہو گیا۔ مانے کم چٹائیوں پر ۱۳۹ فراد بیٹھے تھے۔ان کے چہرے تیز دھوپ سے سنولائے ہوئے تھے۔ جم <sub>پرا</sub>، لباس تھے جن سے پسینے کی بواٹھ رہی تھی۔ بیاس کے شاگر دتھے۔

سلمان نے سب پراکیک نظر ڈالی اور او چی آواز سے بولا۔" آج آپ لو گول کا متحان ہو گا کسی نے دلی زبان سے بوچھا۔"امتحان؟"

سلمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ''جی ہاں! میں بورڈ پر جملے لکھوں گااور ہر ایک سے باری ا پر عواؤں گا۔ جس سے میں کہوں گاوہی پڑھے گا۔ کوئی چھیں نہیں بولے گا۔''

سلمان تختہ ساہ پر کھریا ہے لکھتااور باری باری سب سے پڑھواتا۔ بعض شاگر دول نے ہہا فر فر پڑھ دیا۔ بعض کو کسی قدر دقت پٹیش آئی۔ گر ہر شخص نے جملے پڑھ ڈالے۔ اسے بھر فوق ہوئی۔ ابھی پوراکورس ختم ہونے میں بارہ سبق باتی تھے۔ گراس عرصے میں وہ چھا فاصاپڑھ لیا قابل ہوگئے تھے۔ ان میں ذوق و شوق بھی بہت تھا۔ اس امتحان میں بھی ہر شخص بڑھ پڑھ کر مسلم ہوگئے تھے۔ ان کی دکھی کراس نے بلیک بورڈ پر زیادہ مشکل جملے لکھے۔ پچھ نے روانی کے ماٹھ کو پڑھا۔ کو پڑھا۔ کو پڑھا کر دہ گئے۔ یہ سلسلہ بھی پچھ دیر چانارہا۔ آخروہ نٹر ختم کر کے نظم پر آگیا۔ کو پڑھا۔ پچھانک کررہ گئے۔ یہ سلسلہ بھی پچھ دیر چانارہا۔ آخروہ نٹر ختم کر کے نظم پر آگیا۔ کو پڑھا۔ یہی اس وقت علی احمد بھی دہاں بہتے گیا۔ وہ اکثر ایخ گروپ کے اسکائی لارکوں کی سرگرائی

کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ ان میں جو خامی دیکھااس پر ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کر تااورات کی معاشد کرنے کی کوشش کرتا۔

اس وقت سلمان بور ڈکی طرف منہ کئے لکھنے میں مصروف تھا۔علی احمہ حیپ عاپ<sup>ائی کم</sup>ز کھڑا ہو گیا۔

وہ ہمیشہ ای طرح خاموشی سے آتا تھا۔

چاپ: قدموں کی آواز۔ حجاڑن: مفائی کا کپڑا۔ فرفر: تیزی۔۔

المان جب تخشیاہ کے سامنے سے ہٹا توسب نے دیکھااس پر سی شعر درج تھا۔
جیلے سے بجل کے تھا وہ سال
موا میں اڑی جیسے چنگاریاں

اس نے جسشاگرو کی جانب اشارہ کیااس نے اٹھ کر فور اُشعر پڑھ دیا۔ سلمان نے ایسے ہی گئی اور اُر کھ کر پڑھوائے۔ اشعار کھتے اچا بک اسے سلطانہ کی یاد آگئی اور اُر کھ کر پڑھوائے۔ اشعار کھتے اچا بک اسے سلطانہ کی یاد آگئی اور اُن کی اور ڈو پر کھتے اور کی جن کو پڑھتے اور کی گئے۔ ایک ہار تو خاصی گڑ بڑہو گئی۔ اس نے بلیک پورڈ پر کھا۔

رات ہنس ہنس کر رہے کہتی ہے کہ میخانے میں چل رات ہنس ہنس کر رہے کہتی ہے کہ میخانے میں چل کھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل بیس چل کے مینانے میں چل کے میں جانے میں جانے میں جانے میں جانے کے کاشانے میں چل کے میں اور کیا کروں اے دوست و رائے میں چل اے غم دل کیا کروں اے دوست و رائے میں کیا کروں

سلمان نے جس شاگر دسے پڑھنے کے لیے کہا تھااس نے پہلا مصرعہ تو روانی سے پڑھ دیا۔ «سرے مصرعے نے خاصا پریشان کیا۔ وہ ادھیڑ آوی تھا۔ چہرے پر چگی ڈاڑھی تھی اور دیکھنے میں مراسانظر آتا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے سلمان سے پوچھا۔

"اطرقی الالد توسیحه میں آگیاوہ ہی جو آپ نے پہلے دن پڑھایا تھا۔ پریہ شہناز کون ہے؟" پیچے سے کسی من چلے نے اسے چھیڑا۔" بوٹا کی بہن شہناز اور کون؟ وہی جو پرلی گلی میں رہتی "

فرانی ایک اور آواز آئی۔ "بیہ سالا جموٹ بولتا ہے۔ اب یہ توصاف کلکتے والی شہزاز ہے۔"
کی پوڑھے نے جل کر اسے ڈائنا۔ "کیابات کرریا ہے لمڈے؟ کلکتے والی تو گوہر جان تھی۔ یہ
لُاور ہوگا۔"

یہ تیمرہ من کر سلمان پریشان ہو گیا۔ علی احمد نے بھی بے چینی سے پہلوبد لا۔ سلمان نے نظم کے الکارند کو فوراً جھاڑن سے مٹادیا در ایک آسان شعر لکھا۔

بيت گئي جو دل په ننه پوچھ

ا بھی اس نے کس سے پڑھنے کا اشارہ بھی نہ کیا تھا کہ ایک ٹوجوان نے اٹھ کر بڑی ہار گا کہا" ماسٹر تی! آخری شب کی 'ی 'چھوٹ گئی ہے۔" اس نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کواں گردن او چی کر کے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو۔ اب ہم تو ماسٹر بی کی بھی غلطیاں پکڑ لیتے ہیں۔ سلہا وارسے سنجلا بھی نہ تھا کہ ایک بوڑھے نے اٹھ کر بوچھا۔

ہجر کی شب اور آخرِ شب

"ماسٹر جی! یہ ہجر کی شب کیا ہووے ہے؟"

ای وقت کی نوجوان نے ٹوکا۔ "چاچا بیٹے جا۔ یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔" دوسرااس سے بھی دوقدم آ کے گیا۔" أب سے عاشتی معثوتی کی باتیں ہیں۔"اس نے: ہاتھ رکھااور زور دار نعرہ لگایا۔

"بائد معوبالا بلادے شربت وصل كاپيالا "

اس بات پر خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پچھ لوگوں نے اٹھ کر احتجاج کیا کہ جس نوجوان نے بالاوالی بات کہی ہے اسے سزا کے طور پر فور آکلاس سے نکال دیا جائے۔ مگر وہ نگلنے پر کی طور پر نفسال اس کی دلیل یہ تھی کہ اس نے صرف شعر پڑھاتھا۔ گالی نہیں بکی تھی۔ پچھاس کے حالاً پیدا ہو گئے۔ اس طرح دو ٹولیاں بن گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف شور مچانے لگیں۔ گمبر آگیا۔

فور أبى على احمد سامنے آگیا۔اس نے انہیں سمجھا بجھا کر کلاس کو قابو میں کیااور دیر بک سیاہ پر عام فہم اور د کچسپ جملے لکھ لکھ کر پوچھتار ہا۔

اس رات سلمان اور علی احمد تعلیم بالغال کے مرکزے دیریٹس لوٹے۔ راستے میں علیا ہم سلمان کو سمجھایا کہ جن لوگول کو وہ پڑھا تا ہے وہ بہت پس ماندہ اور کچھڑے ہوئے ہیں۔ للک مقصد فی الحال سے ہے کہ انہیں اتناعلم سکھا دیا جائے کہ وہ کچھ لکھنے پڑھنے کے قابل ہوجائیں۔" ذہنی نشوونما مطالعے سے ہوگی، جو بعد کامر حلہ ہے۔

سلمان چپ رہا۔

بيت كن : كروكن - اجر : جدال - شرمعيده صل : مراد الما قات - كير مدوع : مراد كم علم -

علی اجرنے مسکر اکر کہا۔ " تہرارے رومانک موڈنے تو پوری کلاس کورومانک بنادیا تھا۔ " سلمان پہلے ہی شرمندہ تھا۔ اس جملے پر اور شرمندہ ہو گیا۔ اس سے پچھ نہ کہا گیا۔ خاموشی علی اجد کا طنز جبیل گیا۔

### **69 69 68**

فلک پیاکا باہانہ اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر زیدی نے ہر گروپ کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔اس ہے تجریح سے یہ اندازہ ہوا کہ علی احمد کاگروپ سب سے زیادہ کا میاب اور موثر ثابت ہورہا تھا۔
دارالطالع قائم کرنے والے گروپ کا کام افسوس ناک حد تک ست اور غیر موثر تھا۔
ہیت ہی بھی تھی۔ ٹی الحال ایک دارالمطالعہ قائم کیا گیا تھا۔ وہ الی بہتی میں تھا جہال کی پیشتر
آبادی بالکل ان پڑھ تھی۔ وارالمطالعہ ہر وقت خالی رہتا۔ بھی بھار کوئی آتا تو صرف رسالوں اور افبادی کے سے فیصلہ کیا کہ دارالمطالعہ گروپ ختم کردیا جائے افبادل کروپ میں مدغم کردیا جائے۔

تعلیم بالغال کے ساتھ ساتھ تقریروں کا سلسلہ بھی چتارہا۔ صفدریشر اپنے گروپ کے دو سائل الدکول کے ہمراہ دوزانہ کسی پس مائدہ بستی ہیں جا تااور اچھاشہری بننے اور صاف ستھری زندگی بسر لیے اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیتا۔ تو ہم پرستی اور فرسودہ رسم ورواج سے پیدا ہوئے والی ساجی برائیوں لیا نائلہ ہی کر تا۔ وہ لیا نائلہ ہی کر تا۔ ان کا ساجی موٹر طور پر جدو جہد کرنے کی تلقین کر تا۔ وہ ان کے خلاف موٹر طور پر جدو جہد کرنے کی تلقین کر تا۔ وہ ان ان کا سیاسی اور ساجی شعور بیداد کرنے کی کوشش کرتا۔

برشام وہ کی چوراہے یا گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوجا تا۔ اپنی تقریر شروع کر تا۔ اس کی تقریر سننے
کے لیوگ اکٹھا ہوتے۔ ولچپی اور توجہ سے اس کی باقیں سنتے اور اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ
بلتے۔ لین مچھ بی عرصے بعد صفدر بشیریہ محسوس کرنے لگا کہ ان جلسوں کا خاطر خواہ بتیجہ بر آ مد
نگل ہورہاہے۔ اس کی حیثیت مجمع کیر عطائی معالج یادوا فروش کی مانندہے جو اپنی کچھے دار اور پر لطف
الزل سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی جیبوں سے رقم نگلوانے کا گرجا نتاہے۔

مغرربیرا پی کوششول کے بارے میں اس اندازے سوچ رہاتھا۔

وہ عوام میں جس تبدیلی کے ویکھنے کا خواہاں تھا کہیں نظرینہ آتی تھی۔ حالا نکہ ڈاکرزر اپی ربورٹ میں اس کے گروپ کی کوششوں کو سراہا تھااور بیہ موقف اختیار کیا تھا کہ تم کم بالغال كوكامياب بنانے ميں صفدر بشير اور اس كے كروپ كے دوسرے اسكائى لاركوں كى تۇ نے بڑی حد تک زمین ہموار کی ہے۔

شہر کے بس ماندہ اور نشیبی علاقوں میں ناگہال ٹائی فائیڈکی وبا پھوٹ پڑی۔ تعلیم بالغا مر کزول میں طلبا کی تعداد تیزی سے مھنے گئی۔ ہر طرف بیاری کا زور تھا۔ صورت مال

صفدر بشیر نے فورا فلک پیاکا ہنگامی اجلاس بلایا اور یہ تجویز پیش کی کہ اس کا گروپ می جائے۔ڈاکٹرزیدی کی سربراہی میں ایک نیاگروپ تشکیل دیا جائے جوٹائی فائیڈ کے مریفوں امداد مہیا کرے۔اس تجویز کو صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر اتفاق رائے سے منظور کرا فلک پیا کے فنڈ سے یا تج ہزار رو بے ابتدائی اخراجات کے لیے منظور کئے گئے۔ ڈاکٹرزید کا کا، کیے جاراسکائی لارک دیئے۔

سلمان نے بھی اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی اور وہ یہ تھی کہ تعلیم بالغال کاکام چوکھ کو ہو تاہے لہٰذااس گر دپ میں کام کرنے والوں کو دن میں اپنے وقت کا پچھ حصہ طبّی المداد – وینا جاہیے۔ تجویز معقول بھی اور ہنگامی حالات میں نہایت مناسب تھی۔ چناچہ اے جما

صفدر بشرنے سلمان کے اس جذبے کی دل کھول کر دادوی۔

جلد ہی فلک پیاک جانب سے ٹائی فائیڈ کے مریضوں کے لیے ایک متاثر علاقے میں جم کا مرکز کھول دیا گیا۔ بڑے جوش و خروش اور لگن سے طبی امداد کا کام شروع ہوا۔ اسکالیا مورے بی سورے میڈ کوارٹرے نکلتے اور رات گئے لوٹے۔

وہ مریضوں کو دوادیتے۔ان کی ہر طرح دکھ بھال کرتے۔ بیاری کے خلاف اختیا<sup>گ</sup>ا اختیار کرنے کے طریقے بتاتے۔ گندگی سے پر ہیز اور صفائی پر زور دیتے۔وہ ہر کام ڈاکٹر<sup>ز</sup>ۂ زشن بموار کی: مراد بنیاد قائم کی ما گهال: اچانک و با دو باری جو بوائے تراب بونے سے مجیلتی ہے۔ نزاکت : نازک بونا-

راین اور مشورے کرتے۔

رات کو طبی ال دنوں اس قدر معروف رہتا کہ سر اٹھانے کی مہلت نہ ملتی۔ اکثر رات کو طبی ر بیں کری پر بیٹھے بیٹھے سوجاتا۔ ذرا آ نکھ لگتی کہ اطلاع ملتی فلاں مریض کی حالت ٹازک ہے۔ و فراس کے ہاں چنچا۔

ہے وصے بعدیہ اندازہ ہو گیا کہ ایک ڈاکٹرے کام نہ بلے گا۔ ڈاکٹر زیدی کی کوشش سے دو لا الرول كار منا كارانه خدمات حاصل كى تمنين \_ دونول نيك دل اور خداترس تنص ان مين خدمت نلقی آلن جمی تھی۔اب فلک پیانے دو طبتی مراکز اور کھول دیئے تھے۔ ہر مرکز کا انچار ﴿ ایک

ان کمپول کے اخراجات کے لیے مزید پانچ ہزار کی رقم منظور کی گئی۔ شہر کے سرکاری اور نرانی استان کا انتظام انتہائی تا قص تھا اور ان سے مجمی زیادہ افسوس ناک رویہ بیشتر پرائیویٹ پیش کرنے والے ڈاکٹرول کا تھا۔ البذا مریض فلک پیا کے طبی الداد کے مرکزول میں علاج *لانے کور ت*ے دیتے۔

بروقت ومال مريضول كاجبوم ربتا\_

مَانُ فَائِدُ كَ وَبِارِ فَتِهِ رَفْتِهِ كُمْ مِوتِي مُحْي \_ مُحراس سليل مِين فلك بياني جوكام كياس في اسكاني الوكول كوپس مانده علاقول اور بستيول ميس بهت مقبول بناديا\_

أكده اجلال ميں جب ہر كروپ كے كام كاجائزہ لياكيا توبيہ تجويز سامنے آئى كہ اب چونك الْفَائِلْ كَادبا مُتم بوچكى ہے البذا طبق امداد كاكروپ تو ژويا جائے۔ ليكن بعض اسكائى لاركول نے اس للتمريز كالفت كي وه چاہتے تھے كه اس كروپ كو بر قرار ركھا جائے اور كسى بستى ميں جگه حاصل کر ایک مچوٹا مااسپتال قائم کیا جائے۔اس منصوبے میں چونکہ اخراجات زیادہ تھے اس لیے متفقہ لور کوئی فیملہ نہ ہوسکا۔ کئی گھنٹے تک بحث جاری رہی۔ آخر رائے شاری ہو کی اور اکثریت اس الشريح في نكل كداسية ال ضرور قائم كياجائـ

الپتال کے لیے سب سے پہلے ایک قطعہ اراضی حاصل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس مقصد

الْلَمْلِيَةُ الْمُعْلِمُ / آيت كا إِنْ مَدات للك وقوم كے لئے جي كرناله تطعه اواضي : زين كا كوزل

کے لیے ایک انظامی سمیٹی بنائی گئی جس نے مختلف علاقوں میں تھوم پھر کر ایک ایس مگر نتو سڑک کے کنارے تھی اور اس کے نقطہ نظرے نہایت موزوں تھی۔ دوسرے ہی دل اللہ ا یک و فد متعلقه حکام سے ملا حکام سے ملا قاتوں کا سے سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ آخی وهوپ کے بعد ایک قطعہ اراضی کاالاث منٹ مل گیا۔ مگراس قطعہ اراضی کے ساتھ مشکل کہ اس پر چند خاندان نا جائز طور پر قابض تھے اور ایک مدت سے وہاں آباد تھے۔وہاسے فالیٰ سمی طور پر آمادہ نہ تھے۔ان کی بے و خلی کا حکم نامہ جاری کیا گیا تو لڑنے جھڑنے پر آمادہ خاصى نازك صورت حال پيدا ہو گئى۔ فورا فلك پياكا بركاى اجلاس بلايا كيا جس ميس يرطي سلمان اپنا اثرور سوخ كام يس لائے۔اس ليے كه اس علاقے ميں تعليم بالغال كاجومركز قائم إ انجارج سلمان ہی تھا۔

ووسرے ہی روز سلمان نے اپنے شاگردول سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ ماسر ہا حمس طرح خالی جاسکتی تھی۔ دوبارہ اس مسئلے کی جانب توجہ دلانے کی نوبت نہ آ گی۔ پوری<sup>ا ہ</sup> لوگوں کے سر ہو گئی کہ پلاٹ خالی کرو۔منت ساجت بھی کی اور دھمکی بھی دی کہ پلاٹ خال: انكاسوشل بائيكاث كردياجائ كا\_

وہ لوگ تعداد میں تھوڑے تھے۔ بہتی کے ہزاروں افراد سے وشنی مول نہیں۔ تھے۔ آخر انہوں نے جگہ خالی کر دی۔ بستی والوں نے دوسری جگہ ان کے مکانات تغیر کر۔ لیے چندہ جمع کیا۔ پھر سب نے خود ہی مل جل کریہلے ہی کی طرح حجگیاں اور نیم پختہ مکانٹ كركيے ـ بير سار أكام آناً فانا ہوا۔ نه كوئى تحليلى مچى نه برنگامه ہوا، سب كام اطميزان اور سكون تا اسكائي لاركوں نے ايك روز جاكر ويكھا تويلاث خالى تھا۔ مليہ تک صاف كرديا كيا تما-ٔ زمین سر ماکی ہلکی بسنتی د هوپ میں اجلی اجلی نظر آر ہی تھی۔ جگہ کامسلہ حل ہو گیا تواسپتال کا کام زیر بحث آیا۔

فنڈ میں صرف چھ ہزار روپے رہ گئے تھے۔صفدر بثیر نے مزید دس ہزار روپ<sup>دئ</sup> رقم بھی اسپتال کے لیے کم تھی۔

ا کا ایر کوں نے ایک اجلاس میں مالی مشکلات کے پیش نظریہ فیصلہ کیا کہ اسپتال کی تقمیر کا

ہ فودا پخوست وباز وسے انجام دیا جائے۔ اس اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش ہوئی کہ علاقے کے عوام سے اسپتال کی تقییر کے لیے چندہ لنے کی وشش کی جائے۔ لیکن کی اسکائی لار کول نے تجویز کی سخت مخالفت کی۔اختلاف رائے کے وفاس جويز پراجلاس ميس كوكى فيصله نه موسكا-اس آئنده اجلاس تك ملتوى كرديا كيا-البته اسكاكى ار المار المات كا كا كا كا وه علاقے ك رہنے والوں سے بات چيت كرنے كے بعديد اندازه لكانے كى ششرین کہ اگر چندے کی مہم شروع کی جائے تواس کی کامیابی کے کس قدر امکانات ہیں۔

الدارى مع صدر بشيركى كو مطى يرايك مجملكى موئى كيدلك آكر ركى ايك اد هير آدمى كاركا راز، کول کر باہر آیا۔ اس کا جسم کسی قدر بھاری بحر کم تھا، سر کے بال اڑے ہوئے تھے، چہرے پر رنی تی، آتھوں پر سنہری فریم کا چشمہ تھا۔ اپنی آن بان اور وضع قطع سے وہ خاصا معزز لگتا تھا۔ وا آہتہ آہتہ چیٹری کے سہارے چاتا ہوا کو تھی کے اندر داخل ہوااور صفدر بشیر سے ملنے افوائش ظاہر کی۔

مغدربشرال وقت كوتخي مين موجو وتخابه

ڈرانگ روم میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اجنبی نے صفدر بشیر سے اپناتعارف کرایا۔ ال کانام خان بہادر فرزند علی تھا۔ اس کے پاس ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور جا کداد تھی۔ یہ رد کہ الماک تھی جواس نے اپنے کلیم کی بنیاد پر الاث کر ائی تھی۔ زمین داری کے ساتھ ساتھ اس نے ر هم کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی مستقل رہائش بھی شہر ہی میں تھی۔وہ خاندانی رئیس تھا۔ الكاباب بمى خان بهادر تھا۔ مگر تاج برطانيه كى گرال قدر خدمات انجام دينے اور تمام تر <sup>دار کااور جال نگار کی کے</sup> باوجو د سر کا خطاب حاصل کرنے کاار مان دل میں لیے و نیا ہے رخصت

فال برادر فرزند على في ملاقات كا مقصديه بتاياكه وه چندے كى صورت ميں فلك بياكى مالى لوکرناچاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پچھ تجاویز بھی تھیں۔ مسلہ چونکہ اہم تھا لہٰذا سینئر

بلننتالد څرکتندو ضع قطع: څل د مورت متر و که املاک: چپوژی بو بی جائیداد ـ

نقط نظر: خيال/ايمازمه به وهلي: افراج، كالنار الرور سوخ: لعلقات آمًا فامًا: ويمينة بي ويمينة بيثيل: ماف

تمام اسکائی لارک اتفاق سے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ لبذاای وقت فلک پیاکا ہم بالا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تمام اسکائی لارک کا نفرنس روم میں جمع ہوگئے۔ خان بہادر بھی کے ہمراہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اجلاس کی صدارت کے لیے علی احمد کا نام تجویز کیا گیا جہ لارکوں کی تائید سے منظور کرلیا گیا۔ علی احمد صدر کی کرسی پر پیٹھ گیا۔

اجلاس کی کار وائی کا آغاز ہوا توصفدر بیٹیر نے کھڑے ہو کر خان بہادر فرزند علی کا لار کول سے تعارف کر ایا اور اس کی مالی پیش کش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خان بہادراس اجلاس کے سامنے کچھ تجاویز پیش کرناچاہتے ہیں۔

جب صفدر بشیرا پنی بات کہہ کر پیٹھ گیا تو خان بہادر نے کھڑے ہو کر صدر سے اجازنہ کر گلا صاف کیا۔ رومال سے چہرے کا پینہ خشک کیا۔ چشمہ آئھوں پر درست کیا۔ اس تیاد کا تقریباً کیک منٹ صرف کیا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قتم کار کھ رکھاؤ تھا۔ اس کی آواز اور لیج میں نرمی تھی۔ بات کرتے وقت وہ بار بارا پئی گردن کو ایک خاص انداز سے خم دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے فلک پیا کے فلاحی کا موں کی تعریف و توصیف کی۔ اسکائی فاطر خواہ حوصلہ افزائی کی۔ وہ اس وقت بڑے سر پر ستانہ انداز میں بول رہا تھا۔ بار بار متا فاطر خواہ حوصلہ افزائی کی۔ وہ اس وقت بڑے ہوئے اسکائی لارکوں کو ایسی نظروں سے دیکھا أنہ درس گاہ کے طالب علم ہیں، جن کا تجر بہ محد ود اور مشاہرہ زندگی کے ابتدائی مراحل جمل اسکائی لارکوں نے ابتدائی مراحل جمل اسکائی لارکوں نے وہ نہ صرف سن وسال جو اسکائی لارکوں نے وہ نہ صرف سن وسال جو اسکائی لارکوں نے اسکائی لارکوں نے اسکائی لارکوں نے اس کی باتوں پر کسی ناراضگی کا اظہار خبیں کیا۔ وہ نہ صرف سن وسال جو اسکائی لارکوں نے اسکائی لارکوں نے اس کی باتوں پر کسی ناراضگی کا اظہار خبیں کیا۔ وہ نہ صرف سن وسال جو اسکائی لارکوں نے اس کی باتوں پر کسی ناراضگی کا اظہار خبیں کیا۔ وہ نہ صرف سن وسال جو اسکائی لارکوں نے اسکائی لارکوں نے اس کی باتوں پر کسی ناراضگی کا اظہار خبیں کیا۔ وہ نہ صرف سن وسال جو اسکائی لارکوں نے اسکائی نظر آرہا تھا۔

خان بہادرا پی بات کہتے کہتے لحد مجر کے لیے رکا۔اس نے اپنا پریف کیس کھولا۔ نکالا اور اسکائی لار کول کے روبر و پیش کرتے ہوئے بولا۔" میں نے ساہے کہ آپ کی

ر کور کھاؤ : سایت فاطرخواہ : خواہش کے مطابق سن وسال : مراد عمره تجرب

البرراها ہی ہے اور اس کے لیے اسے مالی الداد کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میری جانب سے البرراها چیک ہے۔ " \*\* یہ بش ہے۔ نہ میں بزار کا چیک ہے۔ "

ہر ہوئی کش ہے۔ نید بیس ہزار کا چیک ہے۔" پی هبر چین کش ہے۔ نید بیس ہزار پر خاص طور پر زور دیا اور اسکائی لار کوں کو اس طرح گر دن او کچی کر خان بہادر نے بیس ہزار پر شکوہ نظر آنے لگا۔ بے دیکھاکہ وہ چنان کی طرح پر شکوہ نظر آنے لگا۔

اس نے بیں ہزار کا چیک صدر کو دیا۔ لمحہ بھر تک خاموش کھڑارہا۔ اب اس کے چہرے پر رہی جیدگی چھاگی تھی۔ اس نے سگار پر لمباکش لگایااور اسکائی لار کوں سے خطاب کرتے ہوئے

" مجے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور اسپتال تغییر کرلیں گے۔ آپ میں وہ جذبہ وعمل پایا جاتا

ے جسے ذیم گی میں بوے ہوئے کام انجام دیتے جاسکتے ہیں۔" اچا ک اس نے اپنالہد بدل دیا۔ گردن کو اپنے مخصوص انداز میں خم دیا۔ "مگر آپ اسپتال لاکن کے کس طرح؟ میر امطلب اس کے اخراجات سے ہے۔اس کی دوہی صور تیں ہوسکتی ہیں۔

امت كالدادياذاتى فند اوريد دونول بى صورتيل فى الحال ممكن نبيس ـ"خان بهادر فرزند على في الحالم مكن نبيس ـ"خان بهادر فرزند على في الحالم الدك دوجاد من لكاف سائد الماراند نظر دالى اور سلسله كلام الدكة بوئ كها ـ المادكة بوئ كها ـ

" مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی تنظیم نے اس مسلہ پر کیاسو چاہے۔البتہ اس سلسلے میں میری

بہ جویز ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے پند فرما عمیں گے۔ دیکھتے بنیادی بات سے ہے کہ اسپتال کے رابات کے لیے ایک مستقل آمدنی کا وسلہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ اسپتال کے لئما پر دوائیں امپورٹ کرنے کا لائسنس حاصل کرلیں۔ یہ لائسنس تو بہر حال آپ کو حاصل انگاہی ہونا گا۔ گا اسٹنس اسپتال کی ضروریات سے زیادہ ہو۔ کم از انگاہونا چاہے۔ دواؤں کا جو فاضل کو ٹا بچاسے بازار میں بہت اچھی قیمت پر فروخت کیا جاسکتا ہوں گے۔ ہوں گے۔ "

اک نے بلیک مارکیٹ میں دوائیں فروخت کرنے کی بات کہنے سے حتی الوسع احرّاز کیا۔ رف محراکرار کائی لارکول کو دیکھا۔ "امپورٹ لائسنس اور دواؤں کی فروخت کے بارے میں 4

آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔اس کا بندوبست میں کر دوں گا۔البتہ یہاں ایک اوضاحت ضروری معلوم ہو گاس میں ہوں وضاحت ضروری معلوم ہو تی ہے۔وہ یہ کہ دواؤں کی فروخت سے جو منافع ہو گاس میں ہوں اس پارٹی کو ویتا پڑے گاجو آپ کے لیے امپورٹ لائسنس مہیا کرے گی اور دوائی فروخت کے بھی ذمہ دار ہوگی۔اس لیے کہ یہ کام آپ لوگوں کے بس کا نہیں۔"

اس کی تجویز س کراسکائی لارکول نے بے چینی سے پہلوبد لے۔ کمرے کی فضامی او پیدا ہوا۔ گر کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ سب خاموش بیٹے رہے۔ خان بہادر بدلی ہوئی فضا کو محسوس کیااور بڑے شکفتہ انداز میں مسکراکر بولا۔

"ممکن ہے کہ آپ لوگ میری اس جویز پرچو تکیں کہ یہ ہخص کیا بک رہاہے۔ ہم اللہ مارکیڈنگ کی ترغیب دے رہا ہے۔ "اس دفعہ وہ کھل کر مسکرایا۔ "ہے تو بھی یہ بلیک ارکیا گرصاحب بھی بھی کرنا پڑتا ہے۔ سر سید مرحوم کو اپنے مشن کے لیے طوا کفول یہ چندا ملا تھا۔ مولویوں نے بڑا شور مجایا کہ یہ حرام کی کمائی ہے۔ اس کا استعمال قطعی غیر ٹر کی مسلم اور بیدا مل کی باتوں سے مرعوب ہوجاتے تو جناب آج یہ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی نظر نہ جس نے تی پوچھتے تو ہر صغیر کے مسلمانوں میں سیای بصیرت اور بیداری کا جذبہ بیدا کیا۔ حسل نے تا لیاسی موقعے کے لیے کہا تھا۔

مری تغیر میں مضمرے اک صورت خرابی کی

اس نے اسکائی لارکوں پر طائزانہ نظر ڈالی۔" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیک کام کے لج مجھی برائی کاسہارا بھی لینایڑ تاہے۔"

خان بہادر نے ذراد بر کے لیے خاموشی اختیار کی۔سگار سے تھوڑ اساشخل کیااور فاتحانا سے سر او نچاکر کے تمام اسکائی لارکوں کے ردعمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔اسکائی لارکول کے ردعمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔اسکائی لارکول کشیدگی کا حساس زائل ہور ہاتھا۔ان کے چہرے سوچتے ہوئے نظر آرہے تھے۔ کمرے شافا محید گی کا حساس زائل ہور ہاتھا۔ان کے چہرے سوچتے ہوئے نظر آرہے تھے۔ کمرے شافائی تھی۔خان بہادر نے کھنکار کر گلاصاف کیااور لیج میں شفقت پیدا کرتے ہوئے بولا۔
جھائی تھی۔خان بہادر نے کھنکار کر گلاصاف کیا ور لیجھ کام کروں۔ بھاگ دوڑ کرنا اب میرے بار میں۔ اس نہیں۔عمر پیپن سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مگر کام کرنے کا حوصلہ ضرور ہے۔ آپ لوگوں

ارتعاش: بے چنی، سناہف مضمر: جی ہوئی، پوشیده کشیدگی: کمناؤر بشش واکل ہونا: دور ہونا، کم ہونا۔

بی اہامٹیر بنالیں۔ پھر دیکھتے میں کیے اس شظیم کو چلاتا ہوں۔ میراایک مشورہ یادر کھئے۔ ہرکام بی اہامٹیر بنالیں۔ پھر دیکھتے میں کیے اس شظیم بنالیں آسان ہے، مگراس کا چلانا بہت مشکل ہے۔ بغیر فنڈ کے اوق جاعت یا شظیم نہیں چلتی۔ بہر حال میں نے آپ کے سامنے ایک مخلصانہ تجویز پیش کی کے اوق جات ہے تی لوگ فیصلہ کریں۔ آپ کوا ختیار ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے۔ ہاد جو تی چاہے آپ لوگ فیصلہ کریں۔ آپ کوا ختیار ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے۔

ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں «بس مجھے بھی عرض کرنا تھا۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ میں نے خلوص دل اور نیک نیتی

ے الی معروضات پیش کرویں۔" ے الی معروضات پیش کرویں۔"

وواطمینان ہے کرسی پر بیٹھ گیا اور آہتہ آہتہ سگار پرکش لگا تا رہا۔ کرے میں کچھ دیر فاہوٹی چھائی رہی۔ پھر کئی اسکائی لارکوں نے صدر سے بولنے کی اجازت چاہی۔ مگراس نے کسی کو کچ کئے کاموقع نہیں دیا۔ خان بہادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔"خان بہادر صاحب! ہم آپ کے لاّتا مثوروں کے لیے بے حد ممنون ہیں۔ اب ہمیں اس بات کا موقع دیجے کہ ہم اس کے تمام پلوڈل پر فورکر کے کسی نتیج پر پہنچ سکیں۔"

> فالن بهادر نے کہا۔ "آپائے فیصلے سے مجھے کب تک مطلع کر سکیں مے؟" "مجھے یقین ہے کہ اس اجلاس میں کچھ نہ کچھ ضرور طے ہوجائے گا۔"

الالالد"اگر آپ جھے بھی بحث میں حصد لینے کا موقع دیں تو مجھے اپنا نقطہ نظر سمجھانے میں کولت ہوگی۔"

عل المحمد في ال كارائے سے اتفاق نه كيا۔ صاف كوئى سے كام ليتے ہوئے كہا۔ " مجھے افسوس ہے كہما الكا اجازت نه دے سكول گا۔ يہ ہے ضابطہ بات ہوگی۔ يس سجھتا ہول كه آپ في بات بوى افلات كى ماتھ بيان كردى۔ اب اس سے زيادہ وضاحت كى اور كيا ضرورت ہو سكتی ہے۔ "

، فان بہادر فرزند علی نے مزید اصرار نہ کیا۔ وہ رات کے نوبجے آنے کا وعدہ کر کے رخصت او کا مفرد بشیر نے تمام اسکائی لار کول کی جانب سے اس کا شکرید ادا کیا اور کو تھی کے گیٹ تک مجازئے گا۔

میردند: الهار الم معروضات: معروضه کی جمع، گزارشات بے ضابطہ: قانون کے ظاف، قاعدہ کے خلاف۔

اس بحث سے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اسکائی لار کول کی اکثریت خان بہادر کی ہم خیال۔ میں سلمان پیش پیش تھا۔ وہ اس وقت بے حد جند ہاتی ہور ہاتھا۔ اس نے اپنی تقریر میں نہ مر بات پر زور دیا کہ خان بہادر کی تجویز قبول کرلی جائے بلکہ جذبات کی رومیں اور بھی بہت کچے ک تقریر کرتے کرتے ایک باراس نے آواز او کچی کرتے ہوئے کہا۔

"آپ کو دواؤل کی چور بازاری پر اعتراض ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں بیگول پڑے، سرمایہ داروں کی تجوریاں توڑنا پڑیں، جاگیروں کے محلوں پر ڈاکہ ڈالنا پڑے تو ہمیں الا مجھی در لیخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں روپیہ چاہیے۔ غریب اور پس ماندہ عوام کی فلاح و بہود کے الن کی جملائی کے لیے۔ ہم اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نصب انہیں بلند اور ہمارا عظیم ہے۔ ہمیں حجوثی اخلاقی اقدار کو نظر انداز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح جلد۔ ایخ پروگرام کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ ہمیں وقت کی اہمیت کی حال میں بھی فراموش نٹم حاسے۔"

وہ دیر تک اس انداز میں بولتار ہا۔ اس نے تقریر ختم کی تواس کے ہم خیال اسکا کی لار کا زور زور سے تالیاں بجائیں۔

فلک پیاکا بید اجلاس سه پهر کوشر وع ہوا تھااور شام تک جاری رہا۔ اسکائی لار کو <sup>نے آآ</sup> سه پهرکی جائے بھی کا نفرنس روم ہی میں پی اور اجلاس کی کار روائی جاری رکھی۔ بڑی گرم<sup>اگر آ</sup>

ہ فی جب شام کا دھند لکا کو تھی کے درود بوار پر تھیل گیا اور کا نفرنس روم کی دیوار گیر بوں سے ہ فی شعاعیں چھوٹے لگیس تو علی احمد بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آئھوں میں پرنی شعاعیں نے جذبات سے عاری نرم اور شگفتہ لہج میں اپنی تقریمے شروع کی۔ کون قا۔ اس نے جذبات سے عاری نرم اور شگفتہ لہج میں اپنی تقریمے شروع کی۔

سلمان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ "ہمیں بھی خان بہادر کے بارے میں کی فتر ش المہان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ "ہمیں بھی خان بہادر کے بارے میں کسی قتم کی خوش الی نہیں ہے۔ ہمان کو فرشتہ نہیں سیحقے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں بید کھنا چا ہے۔۔۔ " علی احمد نے سلمان احمد سے علی احمد نے سلمان کو آگے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ "سلمان نے اسے مشتعل کرنے کی دفتان نہیں کی اور خاموثی سے اپنی کرسی پر پیٹھ گیا۔ علی احمد نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "قیل میہ عرض کر دہا تھا کہ خان بہادر کا مقصد حیات زیادہ سے زیادہ رو سے بید اکر ناہے، لینی بیشر والے سے ماس کرنے کی خواہش۔ یہ خواہش ایک مجر مانہ فعل ہے۔ اس بیاض دورات حاصل کرنے کی خواہش۔ یہ خواہش ایک مجر مانہ فعل ہے۔ اس الطلب ہدور مروں کے گھروں سے روشنی چھین کرا پے ایوانوں میں چراغاں کرنا۔ غریوں کے ہیئے سے جملتی ہوئی کاروں کے لیے بیٹر ول مہیا کرنا۔ لاکھوں انسانوں کے لیے بر جنگی اور اپنے لیے النظی احمد کا لہجہ بندر سے تیکھا ہو تا گیا۔ اس کیآ واز میں گھن گرج پیدا ہوگئی۔ "یہ محنت التحمال ہے۔ ڈاکہ زنی ہے۔"

ارکائیلار کول میں سنسنی تھیل گئی۔وہ سحر زدہ انسانوں کی طرح خاموش بیٹھے علی احمد کو دیکھتے مجھولباد ٹجی آواز سے بول رہاتھا۔

"غان بہادر سے ہمارا کوئی سمجھوتہ نہیں ہوسکتا۔ہماری راہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف للدہ فلک بیا کواپنے مقاصد کا آلہ کاربنانا چاہتے ہیں۔ پہلے دواؤں کی بلیک مارکیٹ ہوگی اور خان

الخانظاراتيان: كل يريخى: بالاى اطلس و كواب: ريشى كررے بقدرتى: آبت آبت محن كرج: مراد تيزى اور جو ث-محلل: هم اكد اور يورو سيار \_

بہادر کے مشوروں پریوں ہی عمل ہوتارہاتو پھرایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسپتال میں روائ بجائے رکٹین پانی کی ہو تلیں نظر آئیں گی۔ دوائیں چور بازار میں پہنٹی جایا کریں گی اور بیاریوں ہے۔ بے سہار ااور محتاج انسان سسک سسک کر دم توڑتے رہیں گے۔ "علی احمد نے ہاتھ اٹھا کرا' شہادت سے بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' میں اس تجویز کے پس پر دہ فلک پیا کی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ اسکائی لار کوں کا م<sub>رر</sub>۔ انجام ''اجلاس پر سنانا چھا گیا۔ ہر اسکائی لارک دم بخود تھا۔

''کیا ضروری ہے کہ فلک پیاا کیک شان دار اسپتال نقیر کرے جس کے کثیر اخراجات ک نه صرف بلیک مارکیٹنگ بلکہ بعض اسکائی لار کول کے مطابق ڈاکہ زنی اور لوٹ مارتک کی جا۔ اس کا اشار ہراہ راست سلمان کی جانب تھا۔ '

"جناب من! بیر رابن ہڈ کے شاہ رچرڈ کا عہد نہیں ہے جب چند امیروں کو لوٹ کا غریروں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ علم و آگی کا دورہے۔ سائنس اور جمہوریت کا دورہے۔ آن اللہ اپنے مسائنل کا بخو بی ادراک ہے۔ وہ اس کے لیے جدو جہد کر رہاہے۔ جولوگ ان مسائنل کا طل جانے وہ دہشت گردی اور لا قانونیت کی تبلیج کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بہت سے نوجوان بہ ہوکرای اندازے سوچے ہیں۔ یہ گر اہ کن رجحان ہے یہ تباہی کاراستہے۔"

علی احمد نے تمام اسکائی لار کول کے چہروں کا جائزہ لیااور اپنے لیجے میں نری پیدا کرتے ہا گویا ہوا۔" جہال تک خان بہادر کا تعلق ہے میں ان کے ساتھ اس صد تک تعاون کرنے کا مشورہ گاکہ وہ اسپتال کی تقمیر کے لیے جو چندہ دے رہے ہیں اسے قبول کرلیا جائے اور ان کی تجویز' کردی جائے۔ حالا تکہ جھے یقین ہے کہ اگر ان کی تجویز منظور نہ کی گئی تو وہ فلک پیا کو چندہ۔ آمادہ نہ ہوں گے۔ یمی ان کے خلوص اور نیک بیتی کی آزمائش ہوگی۔ جھے اس سے زیادہ اور کھ

میں میں ہے اپنی رائے کا پوری دیانت داری سے اظہار کر دیا۔ فیصلہ آپ سب مل کر کریں گے۔ کہنا۔ میں نے اپنی رائے کا پوری دیانت داری سے اظہار کر دیا۔ فیصلہ آپ سب مل کر کریں گے۔

کمرے میں خاموثی چھاگئ۔ علی احمد نے اجلاس کی فضا بدل دی۔

چناچەرائے شارى كى بھى ضرورت نەپۇى\_

لى يرده: يجيمه عبرت ماك: مرادانتها كي كرا أمكى: شور ادراك: على سجه روائه شارى: دوننك.

**⊕** ⊕

فان بہادر کی کار فلک پیا کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا

المائك روم يس واخل جوا-

مندر بیر، علی احد اور فنیم الله اس کا تظار کررہے تھے۔ خان بہادر نے کچھ دیر تک او حر اُد حر کانگو کی پھر حرف مطلب پر آگیا۔

"كَتَحُ كِيا فِيصِله مِوا آبِ كَ اجلاس مِن ؟"

مفردبیر نے جواب دیا۔ "خان بہادر صاحب! ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی تجویز پر عمل الله کر سکیں گے۔ البت اگر آپ اسپتال کی تغییر کے لیے ہماری مالی امداد کرنا چاہیں تو ہم آپ کے بعد منون ہوں گے۔ "

فان بہادر کا چیرہ فق ہو گیا۔ گھیر اگر بولا۔ ''الی صورت میں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ نجے کیاکرنا جا ہے۔''

علی احمہ نے نہایت خاموثی ہے ہیں ہزار کا چیک نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔" یہ چیک مانم ہے۔ آپ جیسامناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔"

فان بہادر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لیج میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔"ویکھئے برامانے کہاتہ جس کے کہا۔"ویکھئے برامانے کہاتہ جس کی حت سے حاصل ہو تاہے۔ لہذا آپ جمھے یہ حق تودیں گے کہ اگر میں کسی مفر کے لیے چندہ دول تو یہ بھی دیکھوں کہ میری رقم صحح کام پر صرف ہورہی ہے یا نہیں۔ پھر آہم ہوتی ہے۔"

" یہ حق آپ سے کون چھین سکتا ہے۔ "علی احمد نے نہایت سنجید گی سے کہا۔" اگر آپ فلک وکلے پوگرام سے متفق نہیں ہیں تو پھر کسی تعادن کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"

هُولُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

"اوہو! آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ آپ کے پروگرام سے تو بی فیصد اتفاق ہے۔ لیکن جس طرح آپ اس پر عمل کرناچاہے ہیں اس سے مجھے تھوڑا اسااختلاف مھی آپ لوگوں نے میری جویز پر معلوم ہو تاہے جذباتی اندازے غور کیاہے۔ورنداے می کرنابری عجیب سی بات لگتی ہے۔"

"صاحب!بات کچھ میری سمجھ میں آئی نہیں۔"خان بہادر نے بے زاری سے منہ بگازل فہیم اللہ نے اپنی بڑی بڑی بڑی بڑی اسکھوں سے خان بہادر کو دیکھااور کسی قدر سیکھے لیج می<sub>ںلا</sub> بی کمبوں کو لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ نیاز کی را تول کی نینداز گئی۔ "معاف سيجيئ آپ كى سجھ ميں يہ بات آئجى نہيں شكتى۔ ہمارے اور آپ كے سوچنے كے طريق<sub>ا</sub> بنیادی فرق ہے۔"

خان بہادر کی پیشانی پر بل آگیا۔

اطمینان سے بریف کیس میں رکھااور شکفتہ مزاجی کے اظہار کے طور پرزبردسی مسراكر كوابول " بھی آپ لوگ ماشاء اللہ نوجوان ہیں۔ تازہ خون ہے۔ اب بیہ آپ کی مرضی، میر کابانہ

مانيں يانہ مانيں۔"

وه زیاده دیم نه مشهرا۔ چند ہی منٹ بعد اٹھ کر چلا گیا۔

(4)

نیازان دنوں سخت پریشانی میں جتلاتھا۔ ہوا ہیہ کہ ملٹری ڈبوے ڈسپوزل کا بچھ سامان نگا کے کے نیلام میں وہ بھی گیا۔اس میں اونی کمبلوں کی ایک بڑی لاٹ تھی۔ بولی خلاف تو تع اونچی گاہ گھرے یہ سوچ کر آیا تھا کہ اے بیہ لاٹ خرید ناہے۔وہ بولی بڑھا تا چلا گیا۔اٹھارہ ہز ارمیں بو<sup>ر گا</sup> اس کے نام چھوٹ گئی۔

فَكُلْفَتْ مراكى : حُوش اخلاتى - لاف : مقداد / تعداد او في كن : مراديزه كى، زياده بوك.

و فوشی خوشی سارا مال ٹر کول میں بھر کر د کان پر لایا۔ سر دی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس نے وہا کمبوں کے اچھے دام مل جائیں گے۔

ہوئے ہوئے ہوئے ہواں نے بنڈلول کو کھولا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سارے کمبل بوسیدہ اور گلے ہوئے نے ذراساد باؤیر تا تو کا غذی طرح مک جاتے۔ ڈاپو کے جس اسٹور میں کمبل رکھے تھے وہال نشیب صفدربشير نے کچھ كہنا چاہا۔ مكراس سے قبل فنيم الله بول پڑا۔ "خان بهادر صاحب! أن فاربات كاساراياني اسٹور كے اندر كسى ندكسى طور داخل ہو گيا۔ كمبل عرصے تك اس ميں پڑے تجویز کے ہر پہلو پر اجلاس میں غور کیا گیااور جو فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہراً، برے ماج تھے۔ منافع توایک طرف رہالاگت نگلنے کے لالے پڑگئے۔ دوایک دلالوں کواس نے ، ہل دکھایا۔ وہ بازار میں نمونہ لے کر گئے اور چپ چاپ د کان پر لا کر ڈال گئے۔ کوئی کوڑیوں کے مول

وهبرونت گهری سوچ میں ڈوبار ہتا۔ چند ہی روز میں اس کا چبرہ مر جما گیا۔ پیشانی پر سیاہ ککیریں ا ہُر آئی۔ای پریشانی کے عالم میں ایک روز وہ گھر پہنچا تو خلاف معمول بیوی کو دالان میں نہ یا کر اے تعب ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سہ پہرے اس کی طبیعت گڑ برا ہے۔ وہ اس وقت فہیم اللہ کی بات اسے سخت نا گوار گزری۔ ذراد ریے فاموش بیٹھاسوچتار ہا۔ پھراس نے چیکا اللہ کرے ٹل کیٹی تھی۔ نیاز نے جاکر دیکھا۔ تیز بخار تھا۔ حرارت سے چہرہ تمتمار ہاتھا۔ آنکھیں سوجی الألحين يوى كے سر بانے كھڑے كھڑے نيازنے سوچاكه اباس منصوب كوعملى جامد ببنانے ادت الميام جس پروه عرصه درازے غور كرر ماتھا۔

الله ال نے بوی سے دل جوئی کی باتیں کیس اور تسلی دے کر ڈاکٹر موثو کی طرف چلا گیا۔ لْالْرُمطِ بِنْدِ كَرَكَ جائے ہى والا تھا۔ اس وقت كوئى مريض موجود نہ تھا۔ كمپاؤنڈر بھى جاچكا تھا۔ الولائے تہائی میں بیٹھ کراطمینان سے باتنس کیں۔

معالم پہلے ہی طے ہوچکا تھا۔اب نیاز کو معاہدے کے مطابق ایک ہزار روپے پیشکی اداکرنا تق جے مہاکرنا فی الحال اس کے لیے مشکل تھا۔ ان دنوں اس کا سارا سرمایہ کمبلوں کے علاوہ دو اکیااور مودول میں بھی پھنسا ہوا تھا۔اس نے ڈاکٹر سے کچھ مہلت چاہی تواس نے بڑے روکھے پن

"الميل الكي پيشگي رقم بهل ملني حاسي-اس كے بعد بي كھ ہوگا-" الکانگار پر نیاز سٹ پٹاکر رہ گیا۔اس نے ڈاکٹر کواپی مالی پریشانیاں بتائیں۔منت ساجت کی تو

وہ ذرانرم پڑااور بڑی مشکل ہے مہینہ بھر کی مہلت دی۔ مگر ساتھ ہی پیر دھمکی بھی دی کا وقت پرند ملی تووه انجکشن لگانا بند کردے گا۔

نیاز ای وقت ڈاکٹر موٹو کے ہمراہ گھر آیا۔ ڈاکٹر نے مریف کی نبض دیکھی۔ ٹمریخ تثویش کی قطعی کوئی بات نہ تھی۔ موسی بخار تھا۔ دوایک روز میں علاج معالج کے بن<sub>م</sub> ؟ صحت یاب ہو جاتی۔ مگر ڈاکٹر نے ایک عجیب و غریب بیاری کانام لے کر مرض کو پیچیہ ہاور خل بتایا۔اس کی تشخیص کے مطابق مریضہ کا جگر بالکل خراب ہو چکا تھااور آئتوں میں زخم رائے اس نے مریضہ کے سامنے ہی نیاز کو مشورہ دیا کہ علاج پابندی سے ہونا چاہیے ورنہ جان کا خل علاج کے لیےاس نے الحکشوں کا کورس تجویز کیا۔ پہلاا تحکشن اسی وقت لگایا اور مریضہ کوہا، کہ یانی کم بیئے۔غذامیں نمک کا استعمال زیادہ کرے اور جسمانی مشقت سے پر ہیز کرے۔ دو تین روز میں سلطانه کی مال کا بخار اتر گیا۔ طبیعت سنیطنے لگی۔

داكم موثو برچوت روز آكر خود اين ماته سانجشن لكاتا-بيرسلسله چالداري طبیعت کچھ عرصہ تک ٹھیک رہی۔ لیکن اجابک پھر گڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے کچھ پیٹنٹ دوائن كيس جن سے كى قدرافاقہ ہوگيا۔

مگروہ روز بروز کمزور ہوتی جارہی تھی۔وہ بمیشہ سے سخت مشقت کی عادی تھی۔ڈاکٹر۔ كرنے كے باوجود كركے كام كاج ميں ولچيل ليتى۔ ليكن ذراسا جسماني كام كرنے كے بعدا سانس پھول جاتی۔ آنکھوں تلے اند ھیراچھا جاتا۔ وہ نڈھال ہو کر بستر پر گریزتی۔ دیر تک طبیعة

ایک روزاس نے دلی زبان سے اپنی بگرتی ہوئی حالت کا نیاز سے تذکرہ کیا۔ وہ خفکی سے بولا۔ "تم کووہم ہو گیاہے۔"

"آپ کو کیا پند میری کیا حالت مورتی ہے۔ نہ جانے یہ ڈاکٹر کیسا علاج کررہا ہے۔ سنجلنے کے بجائے دن بدن گرتی جارہی ہے۔"

"م بميشه كى هنگى بور بر وقت الني سيدهى باتين سوچا كرتى بور مجھ تو كهيں = حالت مکرتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ بلکہ پہلے سے اب صحت احیمی ہے۔ یوں وہم کا علان<sup>ا او</sup>

ويده: مشكل بينك: متند افاقه: آرام.

لان کیاں بھی نہیں تھا۔" ورزج ہو کر بولی۔ "میں کیے بناؤل کہ میری کیا حالت ہے؟"

ناز نصے ہے آئکھیں نکال کر چیخا۔" تو پھر خیر اتی اسپتال چلی جاؤ۔ تم کو تو وہیں کے علاج سے

اد مرع لياس في توقف كيا پر مجه موت لهج مين بولا-"ديكمو آج كل مين يول بي ا پہر میں پھندا ہوا ہوں۔ تم خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو۔ ورنہ کہیں اپنا منہ کا لا کر کے چلا جاؤں ، الجر بیشی جس سے جاہے علاج کراتی رہنا۔"اس کی دھمکی سن کرووا کید دم سنائے میں آگئی۔ اں نے کوئی بات نہیں کی۔ خاموش بیٹھی رہی۔

ناز تعوزی دیر بیٹاغصے سے بر براتارہا۔ پھر اٹھ کر گھر سے باہر جانے لگا۔اس وقت اس کے پرے پر جنجلاہٹ تھی۔وہ بار بار انگلیوں کو آپس میں رگڑ رہا تھا۔اسے جاتے دیکھ کربیوی نے ٹوکا۔ "اتى رات كئے كہال جانے كاار ادوم ؟"

ووجلا كربولا- "جبتم مين!"

والحدراس كى جانب بوهى-"آپ كوميرى فتم جو گھرسے باہر كئے-"

ناز کے قدم دروازے تک چہنچتے چینچتے ست پڑگئے۔ وہ اس کے قریب کپنچی اور بازو تھام کر ار می لے آئی۔

فازدو تف موئ بچ کی طرح منه مجلا کر بستر پرلیٹ گیا۔ بیوی سر ہانے بیٹھی و بر تک اس کا

ال واقع کے بعد اس نے نیازے اپنی گرتی ہوئی صحت کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا۔ علاج کا للمله جاري رمايه

انگشن لگتے رہے اور اس کا جسم سرسوں کی طرح پیلا پڑتا گیا۔ ایسامحسوس ہو تا جیسے ول اندر فانور بينا جار ہاہے۔

الكادم بولاجا تاادرا ختلاجي كيفيت طاري موجاتي

المالان على المالان على المارة على المارة على المارة على المارة على المواندة على المواندة على المارة على المارة المواندة على المارة المواندة على المارة على المارة المواندة ا

علاج کرتے ہوئے چوتھا ہفتہ شروع ہو چکاتھا۔ نیاز کو ڈاکٹر کی رقم کی فکر تھی۔ دوالمہ:
روپے دے تو سکتا تھا گرا تنی رقم نکل جاتی تواس کی دکان تھپ ہو جاتی۔ ان دنوں دور و روالہ:
روپے کے لوٹ چھیر سے کار وہار چلار ہاتھا۔ نیاز کی پریشانی برابر بڑھتی جارہی تھی۔ دورہ کر ہونہ فائن برابر بڑھتی خارہی تھی۔ دورہ کر ہونہ ڈاکٹر نے انجیشن لگانا بند کر دیتے تو بہت برا ہوگا۔ پر بیم کی چی قط جو اس نے کئی ہزار ردب صورت میں انشور نس سمپنی کو ادا کی تھی، ڈوب جائے گی۔ بغیر انجیشنوں کے بیمے کی پالیم اہا کہ کو ادا کی تھی، ڈوب جائے گی۔ بغیر انجیشنوں کے بیمے کی پالیم اہا کہ کا فضول تھا۔

وہ اس ذہنی البھن میں جتلا تھا کہ خان بہادر فرزند علی کی فرم کاکار ندہ ایک شام نیاز کے اس کی باتوں سے پیتہ چلا کہ خان بہادر کو کسی دلال کے ذریعے معلوم ہواہے کہ نیاز کے خاصی بڑی تعداد میں کم بل موجود ہیں۔خان بہادر کم بلوں کی خریداری میں دلچیس رکھتا ہے۔ خاصی بڑی تعداد میں روز وہ خان بہادر فرزند علی سے خود ملا۔وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ا مشاندارد فتر میں بٹھا کراس نے نیاز کو نہایت پر تکلف جائے پلائی۔پاس رکھی ہوئی فائل کھول کرا

نیاز نے فور اُکہا۔" تو پھر سوچنا کیا ہے۔ پچھ ایسا بھاؤ لگاد بچئے کہ مجھے بھی دوپسے لل جائاً میں سار امال دینے کو تیار ہوں۔"

ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکالا اور نیاز کو د کھا کر بولا۔" میرے پاس یا نچ ہزار کمبلوں کی سپلا گی کا یہ برا

آر ڈرہے۔اگر معاملہ پٹ جائے تو آپ کاسار ااسٹاک فکوادول گا۔"

خان بہادر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ "دیکھتے میں کمبل خود نہیں خریدوں گا۔ آپ اللہ میرے توسط سے جائے گا۔ ریٹ طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے ٹینڈر ہیں دلار اللہ کی کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔" فی کمبل کاریٹ دیا تھا۔ گور نمنٹ نے ووریٹ منظور کرکے سپلائی کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔" نیاز کی سمجھ میں خان بہادر کی پوری بات نہ آئی۔" مکومت تو آپ کووس روپے آئی کہا۔ حساب سے یہ منٹ کرے گی۔ مگر آپ جمھے کیادیں گے ؟"

خان بہادر کو مزید وضاحت کرنا پڑی۔ "دیکھئے اس کی ایک صورت تو یہ ہو گنا؟ میں آپ سے کمیش لول۔ مگر میں کمیش پر سودا کرنا نہیں چا ہتا۔ میری شرائط یہ ہول گاکا دکان شب ہو جاتی :مرادد کان کاکام متاثر ہو تا۔کار عمون المازم۔ خصوبی شائی ہے :خوش اطلاقے ۔ معالمہ پٹنا:مطلم لے ہوں

پائی ہے جو منافع ہوگااس کے تین جھے دار ہوں گے۔ میر ااور آپ کا چالیس چالیس فیصد کا برابر کا مدی ہوگا۔ بس فیصد کا برابر کا صدی ہوگا۔ بس فی صد کا حصے دار وہ سر کاری افسر ہوگا جس کے ذریعہ یہ ٹینڈر منظور ہوا ہے اور جس صدیدگا۔ بسیدگا۔ بسیدگا آپ مناسب سمجھیں وہ طے کرلیں۔" آئدہ پلائی ہیں بھی مدد ملے گی۔ اب جیسا آپ مناسب سمجھیں وہ طے کرلیں۔"

مرات مجھیں وہ طے کر لیں۔" اندہ سپلائی میں مجھی مدد ملے کی۔ اب جیسا آپ مناسب مجھیں وہ طے کر لیں۔" اند نے سوچا سودا تو بہت اچھا ہے۔ گئی ہڑار روپے سید ھے سیدھے بچئے تھے۔ اس کے لیے تو انبل کو زکالانا ہی ایک مصیبت تھی۔ کہال اتنا بڑا منافع۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی خوشی پر قابو انبل کو فاموش رہ کر بولا۔" مجھے آپ کی ہے شرط منظور ہے اور کوئی شرط ہو تو وہ بھی بتاد ہجئے۔" خان بہادر نے ہنس کر کہا۔" بہی بنیادی شرطہ اور کوئی چھوٹی موثی قانونی شرط ہوئی، وہ ہم ساہے کرتے وقت طے کر لیس گے۔"

ناز کوبری مسرت تھی کہ اثنا چھاسودااس قدر آسانی سے طے ہوگیا۔ دونوں نے سپلائی کے علق کچو کاروباری ہاتیں کیس اور یہ طے کیا کہ جلدی ہی معاہدہ کر لیاجائے۔ نیاز گھرواپس آگیا۔ الدوزوہ فاصامطمئن نظر آرہا تھا۔ اس کے چبرے پر ہروقت جو غبار چھایار ہتا تھار فع ہوگیا۔

ال سپائی کی ٹوعیت یہ تھی کہ شدید بارشوں کے باعث پنجاب اور سندھ میں زبردست لفیا آئی تھی۔ سپلاب سے بستیاں اجر گئیں۔ لا کھوں افراد بے گھر ہوگئے۔ ہر طرف وبائی امراض بنگلے لوگ دھڑا دھڑ بیار بڑر ہے تھے۔ حکومت نے ان کی امداد کے لیے جگہ جگہ ریلیف کیپ ملائے کو گئی تھے۔ سپلاب زدگان کے لیے جن اشیا کی فوری ضرورت تھی، ان میں کمبل بھی شامل محملان کیائی کے لیے جن اشیا کی فوری ضرورت تھی، ان میں کمبل بھی شامل محملان کیائی کے لیے بین اشیا کی قوری ضرورت تھی، ان میں کمبل بھی شامل محملان کیائی کے لیے شینڈر طلب کئے گئے۔ ریلیف سمیٹی کاجوافسر شینڈر منظور کر رہا تھا، اس سے ان کی کہ ای وقت ان بھی اس ڈھب سے چلی کہ ای وقت

لِلْمُنْ الْمُلْكِلِدُ وَقُومُ وَمَا وَمُعَلِيدًا وَالْمُلِيدِ وَمُعَلِيدًا وَكُمُوا وَالْجَاسِدِ مِمْلُهُ الْس الرافي في الله المرفع بونا: دور بونا، فتم بونا ـ فاضل مد: مر اود مگرافزاجات ـ مِملًا مانس: شريف فرشته خصلت: فرشتون جيسي عادت المرفيع مي ايمال سكيمپ مراسم: ممثل جول ـ وُهب: طريقة ،اعداز ـ

معامله پٹ گیا۔

خان بہادر اور نیاز دونوں معاہدہ ہوجائے کے بعد اپنی اپنی جگہ بہت مطمئن تھے ہے منظوری کے لیے نمونے کا کمبل بھیجا گیا تو پچھ عرصے کے لیے وہ پریشانی میں ضرور روم کے ا کہ اگر نمونہ مستر د ہوجاتا توان کا سارا پر وگرام ریت کے محل کی طرح بیٹھ جاتا۔ لیکن نہی تا منظوری کاسوال ہی بیدانہ ہوتا تھا۔جوافسر اسے منظور کررہا تھااس کاسپلائی میں بیں فیمد مان چنانچہ نور آہی نمونے کی منظوری آگی اور مال سلِلا کی ہوناشر وع ہو گیا۔

گلے ہوئے بوسیدہ کمبل نیاز کی دکان سے نکل نکل کرر بلیف کیپول میں پہنچ گا ادرر حال سلاب زوگان میں تقسیم کردیے جاتے۔

ہفتہ بھر کے اندر سیلائی کا کام ختم ہو گیا۔

پندرہ روز بعد خان بہادر نے اپ اثر ورسوخ سے بل منظور کرالیا۔ کمبلول کا ماراد وصول ہو گیا۔اصل رقم اور خرج ثکال کر ۲۵ ہزار کا منافع ہوا۔ وس دس ہزار روپے فان ہاد نیاز نے لے لیے اور پانچ ہزار روپے معاہدے کی روسے ریلیف سمیٹی کے متعلقہ افسر کو پنھائ جس نے ٹینڈر کے ساتھ نمونہ بھی منظور کیا تھا۔

اس روز نیاز بے صد خوش تھا۔

اس نے بازار ہے مشمائی اور پھولول کے مجرول کے علاوہ بیوی کے لیے بھی گئاسوا خریدااور مسرت سے جمومتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔ گھریس داخل ہوا توشام ہو چک تھ<sup>ی بو</sup>ا یر آئیس بند کئے پڑی تھی۔

قريب بى سلطانه بليضى تقى-

نیاز نے نزدیک جاکر دیکھا۔ بیوی دونوں ہاتھوں سے سینہ دبویے بے سدھ لیل تھی۔ رنگ لیپ کی روشیٰ میں ہلدی کی طرح زرو نظر آرہاتھا۔ ماتھے پر لیپنے کے ملکے ملکے ملکے قطر<sup>یا</sup> رہے تھے۔ آئکھوں کے نیچے ساہ حلقوں کے نشانات تھے۔ چہرے کی کھال کا نناؤ کم پہلاگا وقت ده خاصی س دراز نظر آر ہی تھی۔

بےسدھ: بیوش-س دراز: زیادہ عمر کی۔

نلا نے اپنی مالی پریشانیوں کے باعث اب تک اس کی حالت پر زیادہ توجہ ند دی تھی۔ اب جو <sub>ی فورے دیکھ</sub>ا تواس کے ذہن کو جھٹکالگا۔

والمعلوم ہو گی۔

اں نے نفرت سے سوچا۔اب تواس عورت کو مربی جانا چاہیے۔ یہ مر جھایا ہوا مریل جسم ال ناکارہ ہوچکا ہے۔

اں نے قریب بیٹی ہوئی سلطانہ کو دیکھا۔اس کے گداز جسم کا ایک ایک ٹم پھڑک رہاتھا۔ س چرے پر آیک خاص دل کشی تھی۔

بے نیال میں ایک بار سلطانہ نے نظریں اٹھا کر نیاز کی جانب دیکھا۔ بڑی بڑی سیاہ آ تکھیں کول الرج كل تئيں۔وہ ابن سے نظرين شاملاسكا۔ گھبر اكر نگا ہيں نچى كرليں۔ آہتہ سے دريا فت كيا۔

> "کیماطبعتہ؟" "اقچی خاصی بیشی با تیں کر رہی تھیں۔احیایک طبیعت خراب ہو گئی۔" "ثام كونهائي مول كي\_"نيازنے قياس آرائي كي\_

سلطانہ نے فور اُتر دید کی۔ ''جی نہیں۔ا نہیں تو اکثر ایسا ہی دورہ پڑتا ہے۔ کہتی ہیں، سینے میں

نازنے مزید گفتگو نہیں کی۔

و فوراً گھڑنے نکل کر سید ها واکثر موٹو کے پاس پیچا۔اس وقت اس کی آتھوں میں مجر ماند کم گلال نے ڈاکٹر کوایک ہزار روپیہ دیا۔ تاخیر کے لیے معذرت کی۔ ساتھ ہی ہے بھی کہا۔ "فَاكْرُصاحب سال بعرك بجائے بہلے ہى معاملہ صاف ہو جائے تواچھاہے۔"

''مِن نے تو پہلے ہی کہاتھا مگر تم راضی نہ ہوئے۔ یوں بھی دیر کرنے میں خطرہ ہے۔'' نَالَال كَا بِال مِن بِال ملائع بوئ بولا- " وْ اكْرُ صاحب! جيسي آپ كي مرضى - مين اب اس المغمل کو نبیں بولوں گا۔"

الروز ڈاکٹرنے مریضہ کی حالت کے بارے میں اسے بہت سی باتیں بتاعیں۔ کچھ ضروری الت می دی جن رعمل کرنے کے لیے دہ بار بار تاکید کر تارہا۔

المنفرك كولا: زم المائم- قياس آرائي كى: خيال كاعبار كيا \_ ترويد: الكار، نني \_

پولائ ہے اللہ میں اور اسکائی لارک بھی چکراگئے۔ یاالٰہی میہ ماجراکیا ہے؟ یہ محبد کس پولائے۔ یاالٰہی میہ ماجراکیا ہے؟ یہ محبد کس پون جوائی؟ کیوں بنوائی؟ اب افقی سر حدول پر روشنی تھیلنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہور ہاتھا۔ دن کی زبزائی؟ کیوں بنوائی؟ اب یں ہے۔ بہتی دعوپ آہتہ آہتہ بلندیوں سے نیچ ازر ہی تھی۔ بہتی میں ملی جلی آوازیں ابجر اُلم آلم ۔ بی خیں لوگ اپنے اپنے کام وصندے پر جانے کی تیاری کررہے تھے۔ان تینوں کو چار دیواری .. ع زیب جرت کے عالم میں کھڑے دیکھ کر پچھ لوگ اد هر بھی آگئے۔مسجد دیکھ کروہ بھی اچینہے

ا ي بورها بولا- "وس بج جب من وكان سے لونا توميدان بالكل صاف تفار رات محر ميں نه ان مجد كرى كردى -الله ميال فرشة بيعج مول كاور توسمجه مي كيه آتا نبيس-" فرانی اس کے برابر کھڑا ہوا چھی گویا ہوا۔"یار نبی جان، تو بھی کمال کر تاہے لو بھی آج تک

واطرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔اس اثنامیں برابر والی گلی سے ایک مخص تہبند ات كرتا اوا فكلا اور الن لوكول سے كہنے لگا۔ "اب كيا وكيھ رہے ہو۔ رات كو و يكھتے يہال كيا ہو إلله "الال في مرك كي جانب باتحد المحاكر اشاره كياله "وبال تين جار ترك كفرے تھاان ميں علمان نکال نکال کر د بادب دیوارین کھڑی کی جار ہی تھیں۔''

"يك بحرات كى بات بى جى؟"

میں کارخانے سے واپس آرہاتھا۔ تین نج رہا ہوگا۔امال خدا جھوٹ نہ بلوائے بچاسیوں آدمی

"قيار ميرك تونے ان سے يو چھا تو ہو تا۔"

"مَنْ تَحْكَا بِإِدَا ٱرباتِهَا مِينَ نِهِ كِهِانْهِ جِانْے بِهِي يَهِال كيا بهور ہاہے؟"

"لذان تو فجر کی میں نے بھی سنی تھی اور امامی نے تو نمازیوں کو بھی مسجد سے نکلتے دیکھا تھا۔ مگر الْمَالْهَاكُ الْخِيارِ اللَّهِ مِنْ كُونَى تَعَاشِينِ مِنْ جَائِمَ كُونِ لُوكَ مِنْ عَيْرٍ؟"

"اروالله کے بھیر اللہ ہی جاتا ہے۔"

اللا اليسباس كى قدرت كى كرشم بير-"

الخديم المراجي المراجع المراج

سر ماکی کہر آلود رات تھی۔ دس نج بچکے تھے۔ کا نفرنس روم میں تمام اسکائی لارک ان آئم نے سنانہیں کہ فرشتے آکر مسجد بناگئے۔ یہ تو پچھاور ہی چکر معلوم ہو تا ہے۔ " تھے۔ فلک پیاکا ماہانہ اجلاس ہور ہاتھا۔ ڈاکٹر زیدی نے تنظیم کی سرگرمیوں کی ربورٹ پٹی کیا، کے بعد اسپتال کی تغییر کے منصوبے پر بحث شروع ہوئی جے بعض ترامیم کے ساتھ مظور کراہاً اسپتال کی تغییر کے لیے جو گروپ بنایا گیااس میں سب ہی اسکائی لارک شریک شا گروپ کاسر براہ محمد علیم تھا۔وہ ایک کنسٹر کشن کمپنی میں پچھ عرصہ کام کر چکا تھا۔ تغییر ک<sup>ا پا</sup> اسے عملی تجربہ تھا۔ پروگرام میہ طے ہوا کہ سب سے پہلے محمد علیم پلاٹ کا سروے کرے گ<sup>ال</sup>اً نقشہ بنوائے گااور جب بیر کام ہو جائے تو کدالیں، بیلچے اور ایبا ہی دوسر اساز وسامان کرائے ہ<sup>ا</sup> جائے اور اسکائی لارک خود اسپتال کی نیو کھود ناشر وع کر دیں۔

دوسرے روز محمد علیم وواسکائی لارکول کے ساتھ سویرے ہی سویرے بل<sup>اے گارہا</sup> کرنے گیا۔ مگریہ دیکھ کر بھو نچکارہ گیا کہ بلاث کے گرد قد آدم جارد بواری موجود تھی۔ ایک مج ثین کا سائران تھا۔ مشرقی دیوار میں ایک دروازہ تھاجس پر ایک بورڈ آویزاں تھا۔ بورڈ پ<sup>ر پر کا</sup> حروف میں لکھاتھا۔"نورانی معجد۔"

محمد علیم نے سوچا شاید غلطی ہے کسی دوسری جگہ آگیا ہے۔ مگر جب اس نے دونوں ا لار کوں کے ہمراہ گھوم پھر کر معائنہ کیا تو یہ عقدہ کھلا کہ کسی نے اسپتال کی زمین پر <sup>ااتو ل</sup>

کہر آلود: د مندل مروے: جائزہ یائش نیو: بنیاد مجونچکا: حمران قد آدم: انسانی قد کے برابر سائبان: چہر عش<sup>وا</sup>

مندر بشر كم راكر بولا-آپ كياس دفد آياس؟" "يىلى المس نے عرض كياناك دو تو صبح سے يہال موجود ہے۔"

" و براياتيج كه آپ النالوگول كومير عياس بينج دي -اس دفت فلك پياكا اجلاس مور با ، ای مطع ر غور کردے ہیں۔ ان او گول کی موجود گی میں مسلے کو سلحانے میں آسانی

"مراكبالن قواب ال خيال كورك بى كرد يجدّ الى لي كه بات بهت آك برده چكى م شرك تين علائدين سے معجد كى تقير كے شرعى ہونے كا نتوى لياجا چكا ہے۔ اس كے علاوہ

ہی ہی ابھی وفد کے ہمراہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سے مل کر آرہا ہوں تاکہ کوئی گڑ بڑ پیدانہ ہو۔ میں

صفدربشیراور علی احد پر ہر طرف سے سوالات کی بوجھاڑ ہورہی تھی۔ان دونوں نے کا خراک مجسٹریٹ کو خبر دار کردیا کہ نقص امن کا خطرہ ہے۔ لہذااس نے پولیس کا پہرہ لگانے کا

اں دھمکی پر صغدر بشیر کو سخت غصہ آیا۔ مگراس نے صبطے کام لیااور شکوہ کرنے کے انداز المالاله "مريد مارى كاروائى كرنے سے ماليآب نے جھے سے تومشور مكر ليا موتا۔"

فان بهادر بزے اطمینان سے گویا ہوا۔ " بھی دہ ہوایہ کہ انہوں نے جھے غور کرنے کا موقع ہی

"برطال ال وقت تك جو كيم موكياسو موكيايين ورخواست كرول گاكه آئندهاس مسلط مين 

فالنابدار برجم موكر بولا- دمياكها آپ نے ؟ ليني ميں اس مسلط ميں دلچيسي ندلول- بات ذرا من مجم كرمندس ثكالا يجيئ واه صاحب واه! آپ نے تو كمال بى كرويا۔ يد بھى خوب كبى \_اجى خان بہادر کی آواز آئی۔"میں نے سام کہ جس زمین پر آپ اسپتال بنانا جائے تھا اس است الم مساحب سلامت ہی ہے۔ اگر میراحقیقی بھائی بھی مجھ سے یہ بات کہتا تو بخدامیں الگائز نوچ کیتا۔ جناب بیرویٹی معاملہ ہے۔ میں تواس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔''

الجمادها پخ جذبه ایمانی کے اظہار میں نہ جانے اور کیا کیالن ترانی کر تالیکن صفدر بشیر نے اس گلبته کار فور أمعذرت کی۔"معاف سیجئے آپ میری بات کامطلب قطعی غلط سیجھے۔ میر اہر گز

المار المرافع المارية المارية

وہ سب اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ علیم کے لیے اب وہاں تھہر ما فضول تعلیہ اسکائی لارکوں کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر واپس آیا اور صفدر بشیر کو فور أاس واقعے کی ربورٹ دلال لار کوں میں تھلبلی پڑگئی۔ کسی کو بھی محمد علیم کی باتوں پریقین نہیں آرہاتھا۔ صفدر بشیر نے ممال کار نکالی اور علی احد کے ہمراہ صورت حال معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔

واپس آکراس نے فلک پیاکا ہنگای اجلاس طلب کیا۔اسکائی لارکوں کو صورت مال كيا\_ محد عليم كى اطلاع كى اس نے تصديق كى تقى-اب سوال بد تفاكد اس سلسل مين كياكار جائے۔ لوجوان اسکائی لارکوں میں براجوش پایاجا تا تھا۔ ان کے چبرے سرخ ہورہے تھے۔ وہ گڑ

و یکھا تھا،اس کی وہ ایک ایک تفصیل بتا ہے تھے۔ مگر اسکائی لار کول کی تشفی نہیں ہوری تی۔ میں مراہ کرلیا ہے۔"

معلوم كرنے كے ليے بے چين تھے كه مجديني كيے اور كس في بنوائى؟ اجلاس ميں اچھافاما بریا ہو گیا تھا۔اس دوران کو تھی کے ایک ملازم نے صفدر بشیر کواطلاع دی کہ شیلیفون آیاہ م بشیرنے جاکرریسیوراٹھایا۔ دوسری طرف سے خان بہادر کی آوازا بھری۔

"میں خان بہادر فرز ند علی بول رہا ہوں۔" صفدر بشیر نے پوچھا۔ "مزاج تواچھاہے۔ فرمایے اس وقت ٹیلیفون کرنے کا کیافرا

" بھی ایک بہت نازک مسلد سامنے آگیاہے۔" صفدربشرنے دریافت کیا۔ "کیامسلہ آگیا؟" اہل محلۃ نے مسجد تقمیر کر لی ہے۔" " من محکے کے لوگ تو قطعی لا علمی ظاہر کررہے ہیں۔ میں خود وہاں گیا تھا۔ آپ کو گ<sup>لا،</sup>

خان بہادر کے ہننے کی آواز رسیور میں سنائی دی۔" بھی غلط اطلاع کا سوال ہی پیدا ان لوگول کا ایک و فد صبح سے میرے پاس بیشاہے۔"

"بہر حال آپ کا کچھ بھی مطلب ہو۔ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سے مئلہ بہر ہے۔ آپ لوگ تواب اس کے بارے میں سوچناہی چھوڑ دیں۔"

خان بہادر نے اپنالجہ کچھ نرم کیا۔" یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے۔ پھر آپ لوگ بی ہو مسلمان ہیں۔ کچھ اپنے ایمان ہی کا پاس کیجئے۔ اسپتال تو حکومت بھی بنوادیتی ہے۔ مجدیں بنواتے ہین جن کے دلول میں ایمان کی حرارت اور اسلام کاسچاجذبہ ہو تاہے۔"

صفدر بشیر نے کی جمنجالہت کا ظہار کئے بغیر جواب دیا۔ "ہم کو شش کریں گے کہ ا رائے پر عمل کریں۔ آپ کے ان بیش بہامشوروں کا بہت بہت شکر سید خداحافظ۔"اس نے رکھ دیا۔

کا نفرنس روم میں واپس پہنچ کراس نے صدر سے اچازت کی اور اسکائی لارکوں کو بتایا کہ ہوا ہے اس کے پیچے خان بہادر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ٹیلیفون کی گفتگو سے اس نے بھی اسلے ہی تھا۔ پھراس نے خان بہادر کی دھمکی سے بھی سب کو آگاہ کر دیا۔ اس کی ذاتی رائے اسلے ہی کہ فلک پیا کو خان بہادر کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چا ہیے بلکہ اس کامنہ تو رجواب دیا جا گئی جو شلے اسکائی لارکوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ ان میں سلمان بھی تھا۔ ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ "اگر رات محر میں چار دیواری کھڑی کی جاسمتی ہے توایک نارا اسے مسار کر کے برابر بھی کیا جاسکتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ضرور پھھ نہ پھے کرنا چاہے۔" وہنیم اللہ فہم سمجھا جاتا تھا اور مز اج کے اعتبارے جنبیم اللہ فہم سمجھا جاتا تھا اور مز اج کے اعتبارے جنبیم نفر وہوں نے ہوئے کہا۔ "وکر سلمان سے کہا۔

"استغفرالله، آپ مجدشهيد كرين گے۔"

فہیم اللہ کی اس بات پر سلمان کے آگ ہی تولگ گئے۔ جھلا کر بولا۔ ''آپ اس گرا' مجد کہدر ہے ہیں۔ کل چند شرینند فلک پیا کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر نماز پڑھناشر وما اور دروازے پر مجد کے نام کا کتبہ لگوادیں تو کیا آپ ان کے دعوے کو تشکیم کر کے اس ما دست بردار ہو جائیں گے ؟ اسکائی لارک فہیم اللہ کو معلوم ہونا جا ہے کہ قانون بھی کوئی'

ر ال خالف ورزی جرم ہے۔ مذہب کی آڑلے کر کسی کی خجی ملکیت پر اس طرح قبضہ نہیں کا خالف ورزی جرم ہے۔ مذہب کی آڑلے کر کسی کی خلاف

ا المسلمة الله في بوے سكون سے جواب دیا۔ "ليكن اس طرح لو گوں كے مذہبى جذبات مشتعل بنا مشتعل بنا مشتعل بنا میں ہوئے۔ "

ہے۔ ای وقت ایک اور اسکائی لارک نے کہا۔ ''اس کے علاوہ نقص امن کے چیش نظر پولیس کا ربی ٹایدلگ گیاہے۔''

کے سلمان ای طرح میکھے کہتے میں بولا۔''اگر میہ تجویز پسند نہیں تو ہم اس چار دیواری کے سامنے ی ہڑال کریں گے۔''اس کی تائید میں کئی آوازیں بلند ہو نکیں۔

" یہ جویز بالکل ٹھیک ہے۔" «یار میں مار میں میں شور

"بوك برتال برامور حرب رب كار"

فبيمالله ان كاجوش وخروش ديكيه كرخاموش مو گيا۔ ليكن اس كى حمايت ميں على احمد اٹھ كر كھڑا

ال نے سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "دیکھتے یہ بہت نازک مسلہ ہے۔ اس میں جذباتی ماسے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے بغیر سوچ سمجھے کوئی قدم اٹھایا تواس کے نتائج خطرناک بھی کے ایاں۔ ٹھے آپ کے جذبات کا پوراپورااحساس ہے۔ میں اس کی قدر بھی کر تا ہوں۔ میر سے ماٹمایہ سب پچھسو پی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے۔ یہ ہماری خودداری کو چینئے ہے۔ " لحہ بھر مرکوابولا۔"اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم قانون کواپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے منطقان صاصل کریں۔ ہماراایک وفد شہر کے اعلیٰ حکام سے ملے۔ ان کو صورت حال سے سکا تعاون صاصل کریں۔ ہماراایک وفد شہر کے اعلیٰ حکام سے ملے۔ ان کو صورت حال سے الکے مناسب کارروائی کا مطالبہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ لگانا چا ہیے اللہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ لگانا چا ہیے لئیر ہماری

لها الركانية المراجد موثر: الركرني والا، كامياب حربه: التعيار ، مراد طريقه وبدبه: رعب

پاس: لحاظ بیش بها: قیمی مرعوب بونا: رعب ش آنا مند توژ: مراد مجربور مسار کرنا: گرنا معاملد فهم: معاملات کو سختی لگنا: مخت خعد آنام شربینند: فسادی و صب بر دار بونا: الگ بونا -

م پر دوں کی طرح مبحد بناڈالی۔ سالوں نے خدا کے گھر کو بھی نزاق بناڈالا۔" میں چوروں کی طرح مبحد بناڈالی۔ سالوں نے خدا کے گھر کو بھی نزاق بناڈالا۔" . "بنیں جی اس کے لیے ضرور پکھ نہ پکھ کرنا جا ہے۔" "بالى يەت ۋېبت دابيات حركت ہے۔"

، ان الآلے سلمان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وہ کچھ دیر تک ان سے اس موضوع پر مفتگو

اکول ہے باہر آکراس نے دیکھا کہ چوراہے پر کئی گیس بتیاں روشن ہیں۔ان کی تیزروشنی یں ہوں ہے لوگ فرش پر بچھی ہو کی دریوں پر بیٹھے ہیں۔ جلسہ غالبًاذرا ہی دیر قبل شروع ہوا تھا۔

قریب جاکرد کیمال لمی ڈاڑھی والاایک مولوی تقریر کررہا تھا۔اس کے قریب ہی کرس پرخان

"مجھے آپ لوگوں سے آج بچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ تو آپ جانت ہی ہیں کہ اللہ ہاد شروانی بینے، جناح کیپ لگائے، بڑی آن بان سے اکرا ہوا بیٹا تھا۔ وہ جلے کی صدارت کر رہاتھا۔ سلمان کے ساتھ اس کے شاگر د مجھی تھی۔ یانچ چھ سوافراد کا اجتماع تھا۔ مولوی ان سے

"قر این این این عرض کرد ما تفاکه به معمولی بات نہیں ہے۔ بہت بری بات ہے۔ جی بال کے لیے قربان ہو سکتی ہیں۔وہ کا نپور والی مسجد کا واقعہ تو آپ نے سناہی ہو گا کا نپور کے غیور مسلمان

عا بتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا تعلق آپ سن مشخص الله الله کیام ملمان تصاور یہ معجد شہید تنج کا واقعہ تو کل کی بات ہے۔ جن کے دلوں میں للنك شمروش محى دو يول سينه تان كر كھڑے ہوجاتے كه كولى چلانے والول كے ہاتھوں ميں الشراً الإنتان تقى ال مومنوں كي۔ دست قاتل بھى ہيبت سے لرز تا تھا۔ آج بھى پچھ لوگ آپ کے ایمان کو جھنجوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کے جذب ایمانی کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔وہ اس مجد ا المركز العامة المركز الله المركز الله والمركز المركز ال م<sup>ان</sup>کا آپ کا کیان اس کو گوار اکرلے گا؟"

ا کی کروورک گیااور حاضرین جلسه کی جانب دیکھنے لگا۔ اچانک بہت می ملی جلی آوازوں کا لىجىتىنى ئۇرىيىلىدىدىرىشە: كېكىدىيىت: فوف. جھانے گلی۔

کرے میں ذراد ریے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر اسکائی لارک علی احمد کی تج<sub>ویزا</sub>

آخرجب انہوں نے اپنی رائے کا ظہار کیا توسب علی احمدے متفق تھے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلاکام بیر کیا گیا کہ سلمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ یہ معلوم کرنا کو شش کرے کہ بستی کے لوگوں کار دعمل کیاہے۔ دہاس مسئلہ کو کس اندازے دیکے رہے ہ<sub>ارا</sub>؟

رات کے آٹھ بجے سلمان بستی میں پہنیا۔ تعلیم بالغال کے مرکز میں کلاس کوسبق برطار الله کا گیا۔ جب برُھائی ہے فراغت ہو گئی تواس نے سب کوروک کر کہا۔

اس علاقے میں ایک استال تقمیر کرنا جا ہتی ہے۔اس کے لیے ہم نے زمین بھی حاصل کرلا آل آپ سب نے مل کراسے خالی کرانے میں ہماری مدو میمی کی مقی۔ محراس پر پچھ لوگوں نے الله فلا کرتے ہوئے کہ دہا تھا۔

رات ایک محمروندا بناکر مجد کانام دے دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اسپتال نہ بے۔ دانہ ع ہی بنانی تھی تو کسی اور جگہ بھی بنائی جا سکتی تھی۔ اسپتال کی زمین پر اس طرح ناجائز قبضہ ک<sup>ا ان پا</sup>گابات ہے۔ ایک زندگی نوکیااگر ایک ہزار زندگیاں بھی نصیب ہوں تو خانہ خدا کی حفاظت مقصد، آپ بی بتائے اور کیا ہو سکتاہے؟"

اس نے سب پر ناقدانہ نظر ڈالی اور ان سے سوال کیا۔ "میں آپ لوگوں سے بدریان کا باعم حکر نکل آئے۔ جام شہادت نوش کرنے والوں کا بیر عالم تھا کہ ایک گرتا تھاوس ہے۔ یہ اسپتال آپ ہی لوگوں کے علاج معالجے کے لیے تعمیر کیا جارہاہے۔"

فوراً ہی کئی آوازیں ابھریں۔

" یه ضرور کسی نے بدمعاثی کی ہے۔"

" یہ تو آپ بھی جانے ہیں کہ اس میں یہاں کے رہنے والوں کا ہا تھ تہیں ہے۔ یہ کے لوگوں کا کیاد حراہے۔"

" یہ چود هویں صدی ہے جی- ہمارے حضور نے فرمایا تھا کہ چود هویں صدی میں جو بھ جائے کم ہے۔اب تواللہ کے نام پر لوٹ مار ہونے لگی ہے۔ بیدلوٹ مار نہیں توادر کیا ہے۔

شورا کھرا۔

«نہیں، ہر گزنہیں۔"

"ېرگزنېين،ېرگزنېيں\_"

سلمان نے گھر اکر دیکھا۔ شور مچانے والوں میں اس کے شاگرد بھی شائل تھے۔ روال قریب ہی بیٹھے تھے۔ ان کے چبرے غضب ناک ہورہے تھے۔ گردن کی رکیس تی ہولی تم مولوی پھر تقریر کرنے لگا۔

"برادران اسلام! آپ کو خان بہادر فرزند علی صاحب کا ممنون ہونا چاہیے جن کی کو اسلام! آپ کو خان بہادر کی طرف اشارہ کیا۔ خان بہادر کی طرف اشارہ کیا۔ خان بہادر کی امظامرہ کرتے ہوئے اپناسر ذراسا جھکالیا۔

"باری تعالی نے ان کودولت اور عزت کے ساتھ ساتھ ایک ایمان مجرادل مجی عطاکیا۔
اب ان ملعونوں کو دیکھتے جو ان پر طرح طرح کے الزام لگا کر بدنام کررہے ہیں۔اس مجدگا ا کرنے کے دریے ہیں۔ آپ ان کو بتادین کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت ابھی باتی ہے۔ ومال کیا، ہم راہ خدا میں سر بھی کٹا سکتے ہیں۔ سینوں کو گولیوں سے چھانی کرا سکتے ہیں۔ "عافرانا جوش میں آکر نعرہ تکمیر بلند کیا۔

"الله اكبر-"

"اللّٰداكبر-'

ا کساری: عاجزی دل گرفته : اداس، رنجیده یکی کر: مراد چهوژ کر

ساری بہتی نعروں کے شور سے گونج اٹھی۔ سلمان نے غور کیا کہ اس کے برابر پہلے "
لوگوں کے چیرے د کجنے گئے تھے۔ آئکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ و فور جذبات سے مٹھیاں جنگا
تھیں۔اس نے بدحواس ہو کر سوچا کہیں جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کراس کے شاگر دہماں گالا
نہ شروع کر دیں۔اس نے خیریت اس میں دیکھی کہ چپ چاپ جلنے سے اٹھ کر کھک جائے۔
وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو بہت اداس اور دل گرفتہ تھا۔اس نے صفدر بشیر کو تمام ہاتوں گالاً
دی اور تھکا ہواسا بستر پر جاکر لیٹ گیا۔ یہ رات اس نے بڑی بے چینی اور دکھ میں بسرگ الله خیال آتا کہ جن کی بھلائی اور بہتری کی خاطر اسکائی لارک اپنی ہر مسرت تج کر جھائٹی کی نہا

رہے ہیں۔ وہی اوگ ایک کرائے کے مولوی کی باتوں میں آکر آج اسکائی لار کوں کے خلاف اپنی اور ہیں اور وہی ملعون خلاف اپنی ملعون خلاف ای اسکائی لار کوں کے ساتھ ہوئی اور وہی ملعون خراج موردود مشہرائے جارہ ہیں۔ اور خان بہاور کو، جس کی سازش سے بیہ سب پچھ ہوا، خراج اور خان بہاور کو، جس کی سازش سے بیہ سب پچھ ہوا، خراج خراج خردہ مومن قرار دیا جارہا ہے۔ اسے بستی کے لوگوں پر سخت غصہ آیا۔ اس خرابی دل بی کے مدال کی کھلائی کے لیے کہ کے دل بی کہا۔ یہ گندے کیڑے گندگی ہی میں خوش رہتے ہیں۔ ان کی جملائی کے لیے پچھ کے دل بی کے دریا میں ڈالنا ہے۔

رہ ہیں۔ جبدہ سوچتے سوچتے اس انتہا تک پہنچا تواے فلک پیاسر اسر منخرا پن اور اسکائی لارک احمق ررپاہ معلوم ہونے لگے۔

نیز آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کمرے میں شملنے لگا۔ اس وقت وہ نالاال کے ساتھ جو دوسر ااسکائی لارک مقیم تھاوہ اپنے کسی بیمار رشتہ دارکی عمیادت کے لیے گیا نلاداب تک لوٹانہ تھا۔

**(r)** 

کرے میں اند میرا تھااور باہر گلائی جاڑوں کی شفاف چاندنی پھیلی تھی۔ سلمان وریخے کے اُب ہاکر کھڑا ہوگیا۔ ہوازم اور پر سکون تھی۔اس میں آغاز بہار کے پھولوں کی ہلکی مہک گُلہ چاندایک او چی ممارت کی منڈ ریے پیچھے سے ابھر رہاتھا۔ شبنم سے بھیکے ہوئے در ختوں پر اس کاندار شعاعیں جململاد ہی تھیں۔رات مسکرار ہی تھی اور سلمان کادل افسر وہ تھا۔

دوسرے روز، دوپہر سے کچھ پہلے وہ نیاز کی دکان کی جانب گیا۔ دکان پر تالالگا تمال قریب کے جائے خانہ میں ایک پیالی گرم جائے فی اور ریستوران سے نکل کر اس گلی میں داخل ا جو نوشا کے گھر کی طرف جاتی تھی۔اس روز وہ گلی اسے پچھے اجنبی سی معلوم ہوئی۔ گل مے اس ہوئے اسے نامعلوم ساخوف محسوس ہور ہاتھا۔ وہ آہتہ آہتہ چانا ہوانوشا کے گھرکے مانے ہے۔ وہی نیچی چار دیواری۔ وہی کھپریل کی حبیت اور کبڑوں کی طرح جھکا ہوا شیشم کا پیڑ۔ ہرجم المال

نوشا کے گھر کا در واڑہ بند تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے لحد بجر کے لیے وہ نظا کہ فور أبى اس كے قدمول كى رفتار تيز ہوگئى۔ وہ آ كے چلا كيا۔ كلى يس بہت دور تك جانے كير کچھ سوچ کر واپس آگیاا کیک بار پھر وہ نوشا کے در وازے پر تھا۔ اس بار مجھی وہ چپ چاپ وہاں۔ گرر گیا۔ یہ عجیب ساخوف تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی۔اس کا دل ہر بار زور سے دع کا ل

جبوہ تھا ہواسا گلی سے نکل کر سر ک کی جانب مرر رہاتھا تواجاتک نیاز سے آمناساماہو ا سلمان نے چاہا کہ اس کی نظر بچاکر چیکے سے گزر جائے۔ گر نیاز نے اسے دکی لیا۔ ب نگان مسكراكر بولا-"او بواسلمان صاحب بير- بهمي آپ توعيد كاچاند بوگئے - كهال رہے اتنے داول!"

سلمان سو کھاسامنہ بناکر بولا۔ "کچھ دنوں کے لیے گھرچلاگیا تھا۔"

" جھی میں نے کہا کہ یکا یک کہال خائب ہوگئے۔ خیریت توہے؟ کہیں نو کری ووکر کا اُ

"فى الحال تو تعليم شروع كرف كاراده ب-"

وہ بڑے سر پر ستانداند میں بولا۔" چلویہ بھی اچھاہے۔ میں بھی ادھر بہت سے چکرو<sup>ل ای</sup> گھرار ہا۔ پچھ توکار دیار کا بھیٹرا تھا۔ پھریوی کی روز روز کی بیاری نے الگ جان عذاب <sup>میں کر دلہا</sup> اور ہال سے تو ہتایا بی تبیس کہ میں نے شادی کرلی ہے۔"

سلمان نے مسکراکر کہا۔"مبارک ہو۔"

فخنكنا: جرت سے اما كك دكنار بكي فرا: مثله والجعاؤ

وہ بیز اری سے بولا۔"ارے بھی کہال کی مبارک باد۔ مجھی فرصت سے ملا قات ہو<sup>گی آڈیگا</sup>

" کی چکروں میں پڑا ہوں۔ آج تو میں سم بجے دن کی گاڑی ہے کو کٹ جار ہا ہوں۔" ایک میں میں پڑا ہوں۔ "جلد بی آجاؤل گا۔ زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھرر کول گا۔"

" و پر میں واپسی پر آپ سے ملول گا۔" "ضرور ملناتم سے ملنے کو بہت ول جا ہتا ہے۔"

نازگلی میں مرحمیااور سلمان سڑک پر چلتے ہوئے سوچنے لگا کہ نیازاس سے ملنے کے لیے اتنا

نون کوں ظاہر کررہاہے۔ آخروہ حابتا کیاہے؟ ساتھ ہی سلطانہ کی مال کی بیاری کی خبرس کراسے

اں نے ای وقت طے کیا کہ نوشا کے گھر ضرور جاتا جا ہے۔

وہ پاکوارٹرواپس پہنچ کر سلطانہ سے ملنے کا پروگرام بنا تار ہا۔ رات کو نستی کے اسکول گیا۔ مگر ل وزسن نہیں ردھایا۔ اپنے شاگر دول کو سامنے دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل

ان كوجك يش كل كان يارُ كو نعرب لكارب سف اور اسكاكى لاركول كومر دود اور ملعون قرار دين الم مولوي ك اشارول يرتاج رب تقديد سب كمين اور ذليل بين الوك ويقع بين مين ال

كي كيول الإاسر كهياؤل؟"

ال نے سرورد کا بہاند کیااور ذرابی دیر بعد اسکول سے باہر چلا گیا۔ مگر ہیڑ کوارٹر کے بجائے

الناك محرك جانب چل دبا\_

الت کے نوبجے کا عمل تھا۔ گلی کی چہل پہل اجڑنے لگی تھی۔ جانے کو تووہ نوشا کے گھر پر پہنچ لل مریاز کے خوف سے دروازے پر دستک دینے کی ہمت نہیں پڑر ہی تھی۔ سلمان تذبذب کے الماش كوراموج رماتها كه كياكر \_\_ اى اثنامين سامنے سے ايك راہ كير آتا ہوا نظر آيا۔ اس نے ملانکواند میرے میں اس طرح کھڑا دیکھ کر مشتبہ نظروں سے گھورا۔ آ گے جاکر بھی اس نے مڑ

ملمان تمبرا گیا۔اس نے فور اہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔

ا المُنْ فِلْ فِلْ فِلْ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

اندرے کوئی جواب نہ ملا۔

اس نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ ذراد مر بعد سلطانہ کی آواز امجری۔"کولئے؟" کہیں دور سے بول رہی تھی۔ سلمان شش و ٹٹے میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے ایک ہا دروازہ کھکھٹایا۔اس د فعہ سلطانہ بیزاری سے بولی۔

"ارے مھی کون ہے۔ بولتے کیوں نہیں؟"

ساتھ ہی صحن میں قد موں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی ای طرف آرہاتھا۔ چاپ زر<sub>یک</sub> گئی۔ سلمان کادل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔

دروازے کے بالکل قریب سے سلطانہ کی آوازا مجری۔"کون ہے؟"

اب خاموش ربانا ممكن تفا- سلمان في آبتد سے كها- "دبيس بول سلمان-"

سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ در وازے کے اس پار چوڑیوں کا ملان نے پوچھا۔ " کی آواز آئی۔ ایک منٹ، دو منٹ، چار منٹ، خاصی دیر ہو گئی نہ کوئی آواز ابھری نہ دروازہ کا توانا ہے کہ بر سلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آیاوہ ایک بار پھر در وازہ کھٹکھٹائے، خاموش کڑاانہ کی کتے انجکشن لگ چے چیر کر تارہے یاواپس چلا جائے۔ عین اس وقت جب وہ ناامید ہو چکا تھا آہتہ سے دروازے کی کٹرگا کے بھام کھے بی درے ہو۔ "

کی آہٹ ہوئی۔ در وازے کا ایک پٹ چرچراتا ہوا تھوڑا سا کھل گیا۔
سلمان نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ اور کھول دیا اور دہلیز پر ایک قدم رکھ کر اندروا فل اور اسلمان نے میت سے اس کی ٹھوڑی کو چھولیا۔
سلطانہ دروازے سے گلی ہوئی کھڑی تھی۔ سلمان نے محبت سے اس کی ٹھوڑی کو چھولیا۔
سلطانہ نے پیچیے ہٹ کر سرگوشی کی۔ ''امال جاگ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہدیا ج

آپ آئے ہیں۔"

سلمان نے مڑ کر صحن کی جانب دیکھا۔اسے بید دیکھ کر تعجب ہوا کہ باور پی خانے کی دہلا ملحق ایک اور کمرہ بن گیا تھا۔اس میں روشنی ہور ہی تھی۔

سلطانہ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی زبان سے کہا۔"اما<sup>ں اس کمک</sup> ہیں۔ وہیں چلے جائے۔"

سلمان نے پوچھا۔" نیاز کوئٹہ چلا گیا؟" "ہاں! مگر آپ کو کس نے بتایا؟"

"والجميح آج دو چبر ملاتفا-

وريت زده موكر بولي-"اچما!"

ر اور است چیت کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سلمان فور اُنٹے کمرے کی جانب چلا گیا کمرے کی ہانب چلا گیا کمرے نہیں تھی۔ لیمن کی اس کی چرہ میں اس کا چرہ میں اس کا چرہ میں اس کا چرہ میں اس کا جرہ میں اس کا جرہ میں اس کا جم بہت لاغر ہو گیا تھا۔ وہ نحیف آ واز سے بولی۔

"بہت دن بعد آئے۔ کیے رہے؟"

ریمرے میں رکھی ہوئی کری کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آہتہ سے جواب دیا۔" میں تواچھار ہا مگر آپ نائی کیا مالت بنال۔"

" پیه نبین کیا بیاری ہے۔ بس بیٹھے بٹھائے اچانک دورہ پڑتا ہے۔ "

سلمان نے بوجھا۔"علاج کس ڈاکٹر کا ہورہاہے؟"

"ڈاکٹر توسائے کہ بہت اچھاہے۔ گرمیری حالت روز بروزگرتی جارہی ہے۔خدامعلوم اب کمکٹے انجشن لگ چکے ہیں۔ آئے دن نہ معلوم کون کون سی دوائیاں آتی ہیں۔ گرمیر احال جسیا بدا قریکھ بی رہے ہو۔"

سلمان نے غورے اسے دیکھا۔ واقعی اس کی صحت بہت گر چکی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ بار بائٹ گئی۔ آگھوں کے گر دگہرے سیاہ صلفے پڑگئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہو تا کہ کافطرناک مرض میں مبتلا ہے۔ سلمان نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر زیدی کو اپنے ہمراہ لے کر آئے گااور السے معلوم کرے گا کہ آخر بیماری کیا ہے۔ اس کی حالت اتنی ابتر کیوں ہوتی جارہی ہے؟" یہی کو گاراں نے کہا۔

" میرے ایک دوست ہیں۔ بڑے ہوشیار ڈاکٹر ہیں۔ میں کسی روزان کو لے کر آؤں گا۔"

د الم اپنج ہوئے بول۔ "کوئی میہ نو بتادے کہ آخر مرض کیا ہے؟ یہاں تواب تک یہی پیتہ اللہ النہ کہتی ہوں کی اور ڈاکٹر کو د کھاؤ تو تاراض ہوتے ہیں۔ وہ اس ڈاکٹر کو نہ جانے کیا سجھتے نہ گلہ فائو تو میں اس پر یقین ہی نہیں رہا۔ جب اعتقاد نہ ہو نو علاج کیا خاک فائدہ کرے گا۔" وہ الکائی کرنے گلی جن سے نامیدی جھلتی تھی۔ سلمان نے تسلی دی۔ ول جو کی کی باتیں کیں۔

الکیائی کرنے گلی جن سے نامیدی جھلتی تھی۔ سلمان نے تسلی دی۔ ول جو کی کی باتیں کیں۔

الکیائی کرنے گلی جن سے نامیدی جھلتی تھی۔ سلمان نے تسلی دی۔ ول جو کی کی باتیں کیں۔

الکیائی کرنے گلی جن سے نامیدی جھلتی تھی۔ سلمان نے تسلی دی۔ ول جو کی کی باتیں کیں۔

سلطانہ نے یا توساری باتیں بتادی تھیں یا پھر مال نے جان بوجھ کر اس رات کے با نذکرہ کرنا مناسب نہ سمجھاجب وہ وعدہ کرنے کے باوجود واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت م بیاری کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی سے این ہے۔ سلمان نے حتی الوسع د لاسادینے کی کوشش کی اور چلتے وقت وعدہ کیا کہ وہ ڈاکٹر زیری بہت جلد آئے گا۔

کمرے سے نکل کر محن میں آیا۔ دیکھا، دالان کے تھیے سے لگا کوئی اند جرے میں کا میں اسلانہ تھی۔ دہ اسے دیکھ کر مجمی اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ سلمان کواس طرف جانے میں گئی۔ نہ ہوئی۔

وہ آہت آہت صحن سے گزرتا ہوا دروازے پر پہنی کیااور وہاں رک کر سلطانہ کا انظ لگا۔ سلطانہ والان سے باہر نگل۔ اس نے آئگن عبور کیااور سلمان کے قریب پہنی گئی۔ لو دونوں خاموش کھڑے رہے۔ پھر سلمان نے سلطانہ کا نرم نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کہ جذباتی انداز میں جھنچ لیا۔ آہت ہے بولا۔

" میں پھر آؤل گا۔"

اس في د في زبان سے كها۔ "وكيفة آية كا ضرور۔"

سلمان نے جواب دیے کے بجائے اقرار میں گرون ہلادی۔ دروازہ کھو لاادر باہر چااگ

(r)

فلک پیاکا ایک وفد علی احمد کی سر کردگی میں ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سے ملا۔ وہ مال تبدیل ہو کر اس شہر میں آیا تفا۔ وہ او پنج قد کا نوجوان افسر تفا۔ اس وقت سر می رنگ کا سم ہو نول میں پائپ دبائے، بڑے و قار کے ساتھ بیشا تھا وفد کے ساتھ بردی خندہ پیشائی ہے بات چیت شروع ہوئی۔ علی احمد نے مجد کا تضیہ اس کے سامنے چیش کیا۔ وشر کٹ مجسٹریٹ نے اس کی باتیں پوری توجہ سے سنیں۔ یائپ پر کش لگایا۔ ذراا

حتی الوسع: جهال تک بوسکا- آنگن : صحن-مر کرد گی: سر برای و قار : عزت، جاد و جلال - قضیه : جمگز ل

پروند کو خاطب کرتے ہوئے گویا ہوا۔ "اچھا ہوا کہ آپ لوگ بھی آگئے۔ کل خان بہادر پروند کو خاطب کرتے ہوئے گویا ہوا۔ "اچھا ہوا کہ آپ لوگ بھی آگئے۔ کل خان بہادر وید علی ہی ایک محقیقات کرنے والا ہوں۔"

بى المريق المريق كيا- "كياش يد لو چه سكتا بول كه معجد ك نام پر تقير خان بهادر صاحب المريق عن المريق عن المريق المريق عن المريق عن المريق المريق عن المريق عن المريق المري

ال نے جواب دیا۔"ان کے بیان سے تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ مسجد علاقے کے لوگوں ہی نے الہے۔واس فی ٹر ہی فریضے کے تحت اس میں ولچی لے رہے ہیں۔"

"مراخیال ہے کہ آپ کی اطلاع درست خیس ہے۔ متعلقہ علاقے کے لوگوں ہی کا وفد اپس آیاتھا۔ان کے اس علاقے میں مکانات ہیں اور وہ ایک مدت سے وہاں آباد ہیں۔" وہ آہتہ آہتہ بول رہاتھا۔ سلمان نے جواسکائی لارکوں کے وفد میں شریک تھا، ڈسٹر کٹ زید کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔

"فان بہادر نے سر اسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ بہتی کے لوگوں کو تواس بات کاعلم بھی خہیں ، مرف فان بہادر کی سازش ہے۔ وہ اس طرح اسپتال کی زمین پر نا جائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ، کوان کے ظاف فور کی کارروائی کرنی چاہیے۔ ورنہ مجبور اُنہم کو جو ابی اقدام کرنا پڑے گا۔ یہ تو اردان کے ظاف ج۔ فد ہب کے نام پر ڈاکہ زنی ہے۔ "

ملمان بالکل اس انداز سے بول رہاتھا گویا اسکائی لارکوں کے اجلاس میں تقریر کررہا ہو۔ وہ ما ہول گیا کہ شہر کے ایک اعلیٰ حاکم کے روبر وبات کر رہا ہے۔ جوسی ایس پی آفیسر تھا اور اپنے شمارہ آئی کی ایس افسر وں کی روایات ہر قرار رکھنا چاہتا تھا جو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلا کر اپنے گاہوا آئی کی ایس افسر وں کی روایات ہر قرار رکھنا چاہتا تھا جو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلا کر اپنے گاگاؤل کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرتے تھے اور کلب میں وہسکی کا کھاکر تھارت ہے۔ کہتر تھے

"اُنْكَافِي حرام زادے مارے گئے۔"

مقدم ام بر عمل اليور ب عنور بر - ثعبتية : خالى ما تھ -

سلمان کی باتیں من کر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سنجل کر بیٹھ گیا۔اس نے اپنی گردن کو دیا اور پائپ پر کئی لیے لیے کش لگا کر بہت ساد ھوال منہ سے اگل دیا۔اس نے وفد کے ارکا فظر وں سے دیکھا۔" ویکھئے آپ لوگوں نے کوئی گڑ بزیبیدا کرنے کی کوشش کی تو میں سر کوا کر دوں گا۔اس فتم کی دھمکیاں آپ لوگ وزیروں کو دیا کریں۔اس لیے کہ ان کو آپ کے وضر ورت پڑتی ہے۔"

سلمان اس کی اس دھمکی پر بہت بھٹایا۔ اس کا چرہ سرخ پڑ گیا۔ مگر علی احمد نے اے ا موقع ند دیا۔ اس نے نوجوان ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سے کہا۔ "ہماری جانب سے دھمکی کا سوال نہیں ہوتا۔ ہم تو آپ کے پاس فریاد لے کر آئے ہیں۔ ہم تو بیچ چیں اس قتم کی مجر لمذ کی سرکونی کی جائے۔ ورنداس سے نہ صرف عوام میں اسلام کے خلاف بد ظنی پیدا ہوگی بلہ ، کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ "

وہ بولا۔ "آپ مسلے کو جس قدر معمولی سجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلہ بہ ہ ہے۔ آپ کو علم نہیں کہ لوگوں کے نہ ہبی جذبات کس قدر جلد مشتعل ہوجاتے ہیں۔اگرا خطرناک صورت حال پیداہوگئی تو آپ بھی الٹا دکام ہی کو مور دالزام تھہرائیں گے۔"

اب دہ او نچی آواز ہے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خشونت چھاگئی تھی۔ بات کرنے۔ سے یہ حقیقت صاف جھلکتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ محض الو کے پٹھے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ قانون کا کوئی احترام۔ اس نے سلسلہ گفتگو جاری کردوں گا۔ بول اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ قانون کا کوئی احترام۔ اس نے سلسلہ گفتگو جاری کردوں گا۔ بول انتھی امن کے خطرے کے پیش نظر متاثرہ علاقے میں وقعہ ۱۳۳ نافذ کر دی ہے ادر ور وازے پر پولیس کی بہرہ لگوا دیا ہے۔ ضرورت پردی تو پولیس فورس میں اور اضافہ کردیا جا سید سے سادے الفاظ میں وقد کو تندیبہددی گئی تھی۔

یہ سید سے سادے الفاظ میں وقد کو تندیبہددی گئی تھی۔

اس نے سلسلہ گفتگو منقطع کردیا۔

و فد کے ارکان جب باہر نکلے توول پر داشتہ تھے۔ان کے چہرے اترے ہوئے تھ لڈ آہتہ اٹھ دہے تھے۔ وہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے پاس بہت می تو قعات لے کر گئے تھے الا مرکوئی سرادیا۔ بدنکن : یہے خیالات مفید: جگزاکر نے والے خشونت : مخی مفید عبید : خبر وارکرنا۔

ہے ہا ہارہ اپنے کند ھوں پر اٹھائے ہیڈ کوارٹر کی جانب جارہے تھے۔ اٹھائے ہارکان میں جو اسکائی لارک سب سے زیادہ مضحل اور نڈو

افات المان میں جو اسکائی لارک سب سے زیادہ مضحل اور نڈھال نظر آرہاتھا وہ سلمان دفتر کے ارکان میں جو اسکائی لارک سب سے زیادہ مضحل اور نڈھال نظر آرہاتھا وہ سلمان رواں طرح تھکا مائدہ چل رہاتھا جیسے اس کی پشت پر منوں بوجھ لدا ہو۔ ہیڈ کوارٹر چہنچنے کے بعد رواں طرح تھکا مائدہ ا

على احداثي ربورث لكصنے جلا كيا۔

۔ المان کمرے میں جاکر بستر پر دراز ہو گیا۔اسے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سے زیادہ علی احمد پر تاؤ افاجس نے بوے اعتاد سے یقین دلایا تھا کہ حکومت اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ کار روائی

سلمان سه پهرتک لینار مااوراوٹ پٹانگ باتیں سوچتار ہا۔

# **⊕** ⊕ ⊕

دن ڈھل رہا تھا۔ سائے طویل ہو گئے تھے۔ کو تھی کے باہر اسکول سے لوٹے والے بچوں کا ملا اثرا مجررہ اتھا۔ سلمان کو بیہ شور و غل بہت برامعلوم ہوا۔ اس نے کھڑ کی کے قریب جاکر سڑک لانے والے بچوں کو تیکھی نظروں سے دیکھااور غصے سے کھڑ کی کے دونوں پٹ زور سے بند کر

ٹام کوسلمان نے ڈاکٹر زیدی کواپے ہمراہ لیا۔ نوشا کے گھر پہنچا۔ ابھی تک سلطانہ کی مال کی بت سنجمل نہیں تھی۔ دوروز قبل جو دورہ پڑا تھااس سے نقابت بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ مال پڑی تھی ادر کسر کسر کر گھری سانسیں بھر رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی نے بڑی توجہ سے اس کا انکیا۔ ناری کے متعلق بہت سے سوالات پو جھے ادر گھری سوچ میں ڈوب گیا۔

انکیا۔ ناری کے متعلق بہت سے سوالات پو جھے ادر گھری سوچ میں ڈوب گیا۔

وشاک مال نے دریافت کیا۔ ''ڈاکٹر صاحب! کوئی گھیرانے کی توبات نہیں ؟''

فوٹاکامال نے دریافت کیا۔"ڈاکٹر صاحب!کوئی گھبر انے کی توبات نہیں؟" ڈاکٹرزیدک نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔" بی نہیں، آپ انشاء اللہ جلدا چھی ہو جائیں گی۔" "گرنیر کی حالت تو دن بدن کرتی جارہی ہے۔ جھے تو ایسا محسوس ہو تاہے کہ میں اب بچوں نگلہ" میں کہتے کہتے اس کی آواز پھڑ اگئی۔

الکرنیدی نے اسے تشفی دی۔ دیریتک ایس باتیں کر تارہاجس سے مریضہ کو خاصی ڈھارس

المسلم المستريان المستريان المسترين ال

بند ھی۔اس نے ایک کا غذیر چند دوائیں لکھ کر دیں۔ان کے استعال کے متعلق ضروری مراہا<sub>ت</sub> اور تاکید کرتے ہوئے بولا۔

"جس قدر جلد موسكے بيد دوائي استعال كرناشر وع كرد يجئے۔"

وہ دبی زبان سے بولی۔"گراس کے لیے مجھے اسپے ڈاکٹر سے بھی تو بوچھناپڑے گا۔" ڈاکٹر زیدی اس کی بات س کر خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ پڑ گیا۔ وہ جواب دینہ بجائے گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ نوشاکی مال نے اسے خاموش دکھے کر کہا۔

" واکر صاحب آپ نے میری بات کاجواب نہیں دیا۔ "

"میراخیال ہے کہ آپ ڈاکٹر خیرات محمد کاعلاج فور آبند کر دیں ورنہ آپ کی زیرگی خ میں پڑجائے گی۔"

نوشا کی مال اور سلمان دونول جیرت زدہ ہو کر ڈاکٹر زیدی کو دیکھنے گئے۔ کرے ٹی چھا گیا۔ لیپ کی لو ہوا کے تیز جموئے سے بھڑ کی۔ دیو ارول پر چھیلی ہوئی پر چھا ئیال جموئے گئے کرے کی مضا آسیب زدہ معلوم ہونے گئی۔ مریضہ کا چہرہ گہر ازر د پڑ گیا۔ اس کی آئیس طنول اندر بے حس پڑی تھیں۔ رخیارول کی ہڈیال ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کسی لاش کی طرت بانا آری تھی۔

آخراس ہیبت ناک سنائے میں ڈاکٹر کی آواز انجری۔ "مسٹر سلمان!اب ہمیں چلناچا ہے۔ سلمان کھڑ اہو گیانو شاکی مال نے سلمان سے کہا۔ "تم واپس آؤگے ؟"

سلمان کے پاس اب وقت بہت کم تھا۔ اسے تعلیم بالغال کے مرکز جانا تھا۔ اس نے اور دیا تھا۔ اس نے اور دیا۔ "جی نہیں۔ اس وقت تومیں واپس نہیں آؤل گا۔ جھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ "
دیا۔ "کل تو آؤگے؟"

" بى بال، كل دوپېر كو آؤل گا۔"

وه اصر ار كرنے لكى۔" ديكھو آتا ضرور۔"

« نہیں، نہیں، میں ضرور آوَل گا۔"

دونوں کرے سے نکل کر باہر صحن میں آگئے۔ آگے آگے ڈاکٹر زیدی تھا۔ المالالا

پی چل دہاتھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے چاروں طرف تبحس انگیز نظروں سے دیکھا۔ سلطانہ بی چلی دہاتھا۔ کمانہ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ سلطانہ نے اپنا داہناہا تھا اٹھا کرمانتھ پر رکھ لیا۔ سلمان مسکرادیا۔ دلاتھومیت سے اپناداہناہا تھا اٹھا کرمانتھ پر رکھ لیا۔ سلمان مسکرادیا۔ دلاتھ کے دلاتھ کی دوسر کے لیا۔ سلمان مسکرادیا۔

ہل صوبیت کے اندھیری گلی میں آگئے۔ ڈاکٹر پچھ دیر تک اندھیری گلی میں آگئے۔ ڈاکٹر پچھ دیر تک اندھیری گلی میں اندھیری گلی میں انہوں چارہا ہوا تھا۔ ناموں چارہا ہوا تھا۔

"جھے تعب ہے کہ مریضہ اب تک زندہ کیوں ہے۔اسے توبہت پہلے ہی مرجانا چاہیے تھا۔"

"گربه بیاری کیاہے؟"

ڈاکٹر نے اس کی بات کا تو کوئی جواب ند دیا بلکہ بڑا بے تکاساسوال کیا۔"تم بتا سکتے ہو کہ شوہر کے ماتھ مریعنہ کے تعلقات کیسے ہیں؟"

"میراخیال ہے کہ دونوں کے تعلقات خوشگوار ہیں۔ چندہی مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔" ڈاکٹر زیدی نے پلٹ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ "تو بیران کی دوسری شادی ہے۔ ان کے ٹوہر کی عمر کیا ہوگی؟"

سلمان نے بتایا۔ '' دیکھنے میں نو وہ خاصا جوان معلوم ہو تا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی عمر بالیں ہے کم بی ہوگی۔''

> "مریفنہ کی کچھ جا ئداد وغیرہ بھی ہے؟" "نہیں۔"سلمان نے وضاحت کی۔

ڈاکٹر ذراد ریسو چتارہا۔ پھراس نے آہتہ ہے کہا۔" تب تو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔"وہ

کرنیئے۔ان عطائی ڈاکٹروں کے علاج میں ہمیشہ جان کا خطرور ہتا ہے۔" ملمان کیکی ترجمہ بریوں «معلمہ میں میں سات کر ڈیا ہ

ملمان انکچاتے ہوئے بولا۔ "معلوم ہو تا ہے پہلے آپ کوئی خطرناک بات سوچ رہے تھے۔" "تمهادا خیال درست ہے۔ میں نے پچھالی ہی بات سوچی تھی۔ بات سے کہ میں آٹھ انکہ رامد

الکار پر اس اس ال میں سر جن رہا ہوں۔ مجر موں سے میر ابہت عرصے تک واسطہ رہا ہے۔" فحری

کانگیز: حلاقی بؤمونڈ نے والی بے مکا: فضول۔

را کی لیو

ہو جو جسہ تھااس میں وس دکانیں نکالی گئیں۔ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹرسٹ قائم اہل جس کا تاحیات صدر خان بہادر فرزند علی تھا۔ پانچ ٹرسٹیوں میں خان بہادر کے دو سجیتیج تھے آبار جسی شامل تھا۔ رایک داد بھی شامل تھا۔

. فان بهادر فرزند علی نے اس ٹرسٹ کو با قاعد ہر جشر کر والیا تھا۔

دکائیں، چونکہ بازار کے رخ تھیں لہذا مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی تکڑی گرئی پراٹھ گئیں۔

ہی مجد کی تعمیر ہوتی رہی خان بہادر ہر روز اپنی حصکتی ہوئی سبز رنگ کی کار میں وہاں آتا۔

بہرارے گفتگو کرتا۔ ضرور کی ہدایات دیتا اور جب اپنی کار کی جانب واپس جاتا تو تھیکیدار دوڑ کر

بادروازہ کھو لیا۔ خان بہادر اندر بیٹھ کر سر کے خفیف اشارے سے مز دوروں اور تھیکیدار کے

کار فرامال فرامال آ کے برصہ جاتی۔

⊕ ⊕ ⊕

ارکا کی لار کوں میں پہلے پہل تو براجوش وخروش پایاجاتا تھا مگرجوں جوں متجد کھمل ہوتی گی ان لا مط بھی بہت ہوگئے۔ان میں جھنجھلاہٹ اور احساس شکست خوروگی پیدا ہور ہاتھا۔ وہ اکثر پخرائفن سے لا پر واہی برتے اور چائے خانوں میں بیٹھے گھنٹوں فضول ہائیں کرتے رہے۔

ال نمائے میں فلک پیا کے تین اجلاس ایسے ہوئے جن میں کورم بھی پورانہ ہوسکا۔ صدر کو رکا دور نقل ایسا نظر آتا کا کاکاروائی کے مجبور اُاجلاس ملتوی کرنا پڑتے۔ یہ بڑانازک اور حوصلہ شکن دور نقل ایسا نظر آتا کا کہ جلائ فلک پیاکا شیر ازہ بھر جائے گا۔

 سلمان نے اصراد کر کے یو چھا۔" مگریہ توبتائے، آخر مرض ہے کیا؟"

"مریضہ کابلڈ پریشر بڑھ گیاہے۔دل کوخون سپلائی کرنے والی رکیس سکڑتی جارہی ہیں اور تبدیلی اچانک رونماہوئی ہے۔"

سلمان خوفزده ہو کر سوچنے لگا، یہ توبہت خطرناک بیاری ہے۔

ڈاکٹرزیدی اے بولیس استال کے تجربات بتانے لگا۔ اس نے سلمان کوایک بوڑھ کرا ا واقعہ سایا۔ جس کے جسم میں انجیشن کے ذریعہ پاگل کتے کا خون داخل کیا گیا تھا۔ چنانچ وور باز ہوگیا۔ ایک روز دیوائل کے عالم میں اس نے ریوالور چلا کرخود کشی کر لیا۔ اس واقعے کی تصیاب بڑا بہیت ناک تھیں۔ سلمان بار بار جیرت زدہ نظروں سے ڈاکٹر زیدی کو دیکھیا جس کا مرمخجا فالھ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی عینک تھی۔ وہ آہتہ آہتہ بول رہا تھا۔

دونوں ای طرح باتیں کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر پنچے اس وقت رات کے آٹھ نگارے تھے ہا کوارٹر میں زیادہ دیر مھمرنے کی گنجائش نہ تھی۔سلمان فور اُتعلیم بالغال کے مرکز کی جانب ہل دیا۔ اس روز بھی وہ جلد ہی پڑھا کر واپس آگیا۔ان دنوں وہ اپنے کام میں بہت کم دلچپی لے ہائد

ا کی روز عن وہ جلد ہی پڑھا کر وائی الیا۔ان دلول وہ اپنے کام میں بہت م و چیں لے ہالد فلک پیا کی سر گرمیوں کی جانب سے اس نے بے نیازی بر تناشر وع کر وی تھی۔ابوہ سلطانداورال کے گھر کے متعلق زیادہ سو جیا کر تا۔

کی روز بعد وہ پھر نوشا کے گھر گیا۔اس نے سڑک عبور کی اور جیسے ہی اس کلی میں داخل ہوائد نوشا کے گھر کی جانب جاتی تھی، نیاز سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔وہ فور اُلوٹا۔اب نوشا کے گرہ خطرے سے خالی نہ تھا۔

ہیڈ کوارٹر پینج کراہے معلوم ہواکہ اسکائی لارکوں کا ایک وفد وزیر واغلہ ہے لیے کرائی ال ہے۔ اس کے بعد وہ اکثر الی اطلاعات سنتا رہا۔ حکام اور وزرا ہے ملا قاتیں ہوتی رہیں۔ پہلی تحقیقات کرتی رہی۔ اس عرصے میں معجد کی تغییر کاکام زورو شور ہے جاری رہا۔ پرانی چارد اوالگا ا کرنٹی دیواریں کھڑی کی گئیں۔ اونچے اونچے ستون تغییر کئے گئے۔ ان پر محرابیں بنائی گئیں۔ کا اللہ قدر تیزر فاری ہے ہورہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے معجد کی عمارت ابھر کر سامنے آگئی اور حکام یہ فیملینکا سکے کہ کیاکارروائی کی جائے۔

آخر دہ دن بھی آگیا جب مسجد کی تقمیر مکمل ہو گئی۔مسجد اس انداز سے بنائی گئی تھی ک<sup>یر سزاک</sup>

مباحثہ شروع ہوتا۔ ہراسکائی لارک اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اظہار خیال کرتا۔ اپنی ذہنی ر كرتااور معلومات مين اضافه كرتاب

ابتدامیں اسکائی لارک اسٹڈی سرکل میں بے دلی کے ساتھ شریک ہوتے۔ مباحث میں لینے سے کتراتے۔ خاموش بیٹھے سگریٹ کے کش لگایا کرتے۔ مگر میے ب تعلقی زیادہ عرصے بکی: ندر ہی۔ ان میں مطالعے کا ذوق پیدا ہونے لگا۔ اب وہ چائے خانوں میں اپناوقت برباد کرنے بحائے لا بمریری میں نظر آتے۔ علی احمد جو کتابیں تجویز کر تاان کو پوری توجہ سے پڑھتے۔ال نوث لیتے اور رات کواسٹڈی سرکل میں شریک ہوتے تو بڑھ چڑھ کر بولتے۔

سلمان کا انداز فلک پیا کے جلسوں میں ہمیشہ جارحانہ ہوتا تھا۔ گراب اس کے روب تبدیلی رونما ہور ہی تھی۔ وہ سنجل سنجل کر بات کر تا۔ اس کالبجہ غیر جذباتی اور سلجھا ہوا ہو بات میں وزن اور استدلال ہو تا۔ ان دنوں وہ اکثر رات گئے تک جاگٹار ہتا۔ اس کی گردن میزر ِ! ہوتی۔ سامنے کوئی کتاب ہوتی اور ٹیبل لیپ کے شیڈے پھوٹتی ہوئی ہلکی ملکی دود هماروثیٰ: اس کے چرے کے نقوش موس اور تیکھے نظر آتے۔

اسٹڈی سرکل قائم ہونے کے چند ہی ہفتوں بعد فضا بدلنے گئی۔اسکائی لار کول میں بالُ ہا والی فکست خورد گی اور بے حسی رفتہ رفتہ زائل ہونے گئی۔ علی احمہ کے کیچر ول نے ان میں گار پھونگ دی تھی۔اب پھروہ فلک پیا کی سر گر میوں میں دلچپی لینے <u>لگے تھے۔</u> گر علی احمد ہزوز<sup>مل</sup> نہیں تھا۔ اس نے اسکائی لار کول کی بنیادی کمزوری کا سراغ نگالیا تھا۔ چنانچہ جب فلک بیاگا اجلاس ہوا تو علی احمد نے یہ تجویز پیش کی کہ اسکائی لار کوں کا ہیڈ کوارٹر صفدریشیر کی کو تھی۔' كر كے كمى پس ماندہ بستى بيس بنايا جائے۔

علی احمہ نے جس وقت میہ تجویز پیش کی تواجلاس پر سناٹا چھا گیا۔ ہر اسکائی لار<sup>ک دم بخو</sup> گیا۔ یہ جاڑوں کی رات تھی۔ بات باہر ہوائیں چل رہی تھیں۔اسکائی لارک گرم کمرے <sup>ٹل ا</sup>:ً تھے۔ تمام دروازے اور کھر کیال بند تھیں۔ دبوار کیربول سے گہری نار نجی شعاعیں پھو<sup>ے،</sup> تھیں۔ ہیٹر پر ساوار ر کھا تھاجس سے قہوے کی مہتی بھاپ نکل دہی تھی۔ کمرے کے اس خوبھوں

کترانا: بچا۔ ذوق: شوق۔ جار عانہ: تیز۔وزن: شجید گی۔استدلال: دلیل، ثبوت۔ فکست خورد گی: مراد ہارنے کاا<sup>حساس</sup> دوما<sup>گا</sup> كى كام / چيز على جان ذالنا - جنوز: الجي تك سادار: يالى كرم كرنے كاير تن ـ

ول ہیں اسکانی لارک گرم لباسوں میں ملبوس، سگریٹوں کے کش لگارہے تھے۔ان کو علی احمد کی اوں۔ پریزی عجیب معلوم ہوئی۔ کی اسکائی لار کول نے اس تبویز کی شدت سے مخالفت کی۔ پریزی عجیب

ہے۔ علی احمہ نے ان کے اعتراضات خاموثی سے ہے۔ جب تجویز کی مخالفت میں بولنے والا ہر رفات کی۔ اعتراضات کا جواب دیا۔ اس نے اسکائی لار کول کو سمجھایا کہ ان میں مایوسی اور شکست ر الماری الم للے میں ناکای ہوئی۔ الی ناکامیول سے تو آئندہ بھی سابقہ پڑے گااور وہ ہر بار منے عزم اور حوصلے ے ہاتھ جدو جید کریں گے۔اس احساس شکست خور دگی کی اصل وجہ کو تھی کار بن سہن ہے۔ ب تک ارکائی لارک عوام کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے نہ وہ ان کے مسائل سمجھ سکیں گے النالی نفیات اور نه بی اینے کام کی اہمیت۔

على احد آسته آسته بول ر باتفا-اس فاسي لهج مين زور خطابت بيد اكرت موسع كها-"انجینئر بننے کے لیے مشین کے کل پر زوں سے اور ڈاکٹر بننے کے لیے انسانی جسم کی ساخت الدہر مفوی بناوٹ سے پوری طرح آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔جب ایک انجنیئر مگڑی ہوئی مشین الت كرتا ہے۔ جب ايك ڈاكٹر مريض كوموت كے مند سے بياتا ہے تواس كى خوشى ميں ايك للا مار فرما ہو تا ہے۔ اسکائی لار کول کا کام اور بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ غریب عوام کے دکھ <sup>الداوران</sup> کی کپیماند گی دور کرنا چاہتے ہیں۔وہ ان کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں۔ان کوزند گی کا قرینہ الماناهائة میں- یہ ایک عظیم جدو جہد ہے۔ان کی کامیا بی ایک روح پر در جذبہ ہے۔ان کی مسرت انتوات نیاده پاکیزه ہے۔ آپ ان پید مجرے پیشہ ورسیاستدانوں کی مثال اپنے سامنے ندر تھیں المُؤْمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدِيمَت گارول، دُرائيُورول اور خانساماوَل كي بات چيت <sup>ے قو</sup>ام کے مسائل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاندار ڈرائنگ روموں میں پیٹھ کر بلمت بکھارتے ہیں۔ جلسوں میں جاکر زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں۔ وہ لیڈر بنتا چاہتے ہیں۔ گرشعامل کرناچاہتے ہیں۔افتدار اور دولت حاصل کرناچاہتے ہیں۔اسکا کی لار کوں کی راہ ان سے اُن

گِلُوُكُ: فريمت قرينه: طريقه، سلقه۔

ہے۔ تھے۔ انہوں نے چونے سے عمارت کی بنیاد کے نشان زمین پر ڈالے، کدالیس اٹھائیں اور

بتی سے لوگوں کے لیے جلد ہی وہ تماشہ بن گئے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے جاروں طرف جوم م میں بچے تھے، جوان تھے اور پوڑھے بھی تھے۔ عور تیں دروازوں سے گر دنیں نکال اس جو اس جو ان تھے اور پوڑھے بھی تھے۔ رون کے بیشے ورکھ میں۔ شروع شروع میں انہوں نے بیشہ ور معمار وں اور کاریگروں کی بھی مدو اور کاریگروں کی بھی مدو المل کی دو گئی ہی کے رہنے والے تھے اور ان میں سے بیشتر تعلیم بالغال کے مرکز کے طالب علم نے اپنے کام میں منچھ ہوئے راج اور مستری تھے۔ بڑھی اور لوہار تھے۔انہوں نے نہ صرف منالدالد طور بران کے ساتھ مل جل کر کام کیا بلکہ ان کی تربیت کا فرض بھی انجام دیا۔

چہ بی دوز میں اسکائی لار کول نے ان کی مدو سے عمارت کی نیو کھود ڈالی اور دیواریں کھڑی کرنا ا اسکائی لارک بڑی تن دہی اور لگن کے ساتھ کام کرتے۔ کوئی اینٹیں ڈھوڈھو کر لا "كيخ كا مطلب سيب كه اسكائى لارك پيشه ورليدر بنخ كے بجائے اس كسان كى زير گام اباد ہا ہے كوئى ياڑھ پر چڑھا ہے اور زور زور سے آوازيں وے رہا ہے۔ كوئى ديواركى اپی جدوجہد کاعکس تلاش کریں جو مٹی سو تھے کر بتاسکتا ہے کہ زمین کیسی ہے؟جو بخرز مین کوز فرا پالکارہ ہے۔اس عالم میں واقعی وہ عجیب سے لگتے۔ان کے بال مجھرے ہوتے، چروں پر خاک چیش میدانوں کولبلباتی فصلوں میں بدل دیتا ہے۔جوزمین کاسینہ چیر کرخوشہ گندم پیدا کرتاہ۔" گاادلّٰہ آواز میں بےتر تیمی ہوتی، خاص طور پر دپہر کے وقت جب وہ پسینے میں ڈوب ہوئے زمین علی احد دیر تک تقریر کرتار ہا۔ایے موقف کی تائید میں اس نے شوس دلائل پٹر کا کا کھاتے۔ تحر ماس سے یانی ثکال کر پینے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سگریٹیں المناك دوسرے كے كام ير تبعرہ كرتے۔ زيادہ تھك جاتے توكسي ديوار كے سائے ميں ليٹ كر أغيل بندك فاموش يرثب ريتي

جبانہوں نے عمارت کی تقمیر شروع کی تھی اس وقت انہیں اپناکام برا مضحکہ خیز اور عجیب اللَّالْهُ وَالرُّونِينَ جِهِكَا كَرِ عِلْتِي اورشر مائے شر مائے سے رہتے۔ مگر اب وہ جھبک جاتی رہی تھی۔وہ <sup>پر ٹان</sup> کر مشقت کرتے اور لاابالی بین سے ایک دوسرے کو چھیٹرتے۔ کام کرنے میں اب ان کو لکِمال مرت محسوس ہوتی۔الی مسرت جس کی لذت سے وہ اب تک تا آشنا تھے۔

المكاللاركول في اس قدر محت اور جال فشانى سے تعمیر كاكام كياكه و يكھتے ايك عمارت

الله: مراد ماہر مستری۔ منجھے ہوئے: تجربہ کار۔ تن دہی: منت۔ ہاڑھ: بانس اور ککڑی سے بنا ہوا چہوترہ جس پر بیٹھ کر المراق من المراجير سر حد ب المراجية ال

علی احمد لحمد بھر کے لیے رکا۔ پھر اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "لیزیا دوات سے بھی حاصل ہوجاتی ہے اور دوات کمانے کے شخ تلاش کرنے کے لیے باللر برا کروں۔ 'وولت کماؤاور لکھ پتی بن جاؤ' قتم کی کتاب خرید نے کی بھی ضرورت نہیں۔خان بہادر فرز ؛ ے رجوع کیجئے۔وہ دولت پیدا کرنے کا حصافاصا چلتا بھر تااشتہارہے۔"

زور كا قبقهه بلند جوااور كالفرنس روم ديريتك كونجت اربا سلمان نے بلند آوازے کہا۔"وہ تو کفن کھسوٹ ہے۔" "شائی لاک بھی براخطاب نہیں۔" فہیم اللہ نے مسکر اکر کہا۔ 

على احد خاموش كفرا زير لب مسكراتا ربا-جب خاموشي موكى تواس نے پراي تر شروع کی۔

آخراس کی تجویز منظور کرلی می اے عملی جامد بہنانے کے لیے صفرریشرکی سرکردگی ٹیا ایک طاکر لیے لیے کش لگاتے۔اس وقت وہ بڑی بے تکلفی کے عالم میں ہوتے۔ بات بات یر تحقیم مسمیٹی بھی مقرر کردی گئی۔

> صفدر بشیر نے دوڑ د هوپ کر کے ہفتے بھر کے اندر گٹنی کی مضافاتی بستی میں سٹی آبٹ زمین بھی حاصل کرلی۔ یہ بہت بڑی بہتی تھی اور ایک بنجر پہاڑی کے دامن میں آباد تھے۔ یا زیادہ تر فیکٹر بول اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزووروں کی آبادی تھی۔ان کے علاوا کا کے کچھ خاندان تھے۔ مگٹی میں تعلیم بالغال کا مرکز قائم تھااور کامیابی کے ساتھ چل رہاتھا۔ جب میں ٹائی فائیڈ کی وہا پھیلی تھی تواسکا کی لار کول نے اپنا پہلا طبّی مرکز بہیں بنایا تھا۔

نیا ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے منصوبے پر برابر کام ہوتارہا۔ آخر وہ دن بھی آگیا ہے۔ اسکائی لارک سومرے ہی سومرے اپنے پلاٹ پر پہنچ گئے۔ وہ خاکی نیکریں اور ملیشیا کی سرمک

كفن كحسوث: مرادلوكول كال كهاجانية والا مضافاتي: قريبي

زمین کے سینے سے ابھر کر سامنے آگئ۔اس پر ازبس ٹوز کی چیتیں تھیں۔ آٹھ بڑے ہیں تھے۔ایک میں فلک پیاکاد فتر قائم کیا گیااور اس کمرے کو،جوسب سے زیادہ کشارہ تھا،لائمررا جلسوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ پانچ کمرے اسکائی لارکوں کی رہائش کے لیے تھے۔ ایک کم ڈاکٹرزیدی نے معمولی سیڈسپنسری بھی کھول دی۔

ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے تکمل ہوتے ہی نمام اسکائی لارک اس میں منتقل ہوگئے۔ رز بر می سادہ تھی۔ وہ سورے اٹھ کر بستر درست کرتے۔ کمرے صاف کرتے۔ فلک پیائے <sub>کا</sub> علادہ ان کا بیشتر وقت لا تبریری میں گزرتا۔ علی احمد ادر صندر بشیر روزانہ اسٹڑی سر کل میں ا لیتے۔ مہینے میں ایک دن انہوں نے چھٹی کار کھا تھا۔ موسم خوشگوار ہو تا تووہ کبھی کھار شرے دور نکل جاتے اور کسی پر فضامقام پر پک تک مناتے۔

نستی میں رہائش اختیار کرنے سے اسکائی لار کول کی مصروفیت بہت بردھ گئی تھی۔اس ا میں آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ہر اسکائی لارک شدت سے محسوس کرنے لگا کہ ال چاروں طرف غلاظت ہی غلاظت ہے۔ گندے یانی کی نکاسی کے لیے مکٹی میں نالیوں کا ہا قاعدہا: نہیں تھا۔ گھروں کے پاس جگہ جگہ گڑھے تھے جن میں گنده پانی بتح ہو کر سرا اکر تا۔ گلی کوچوں م طرف کوڑا کر کٹ بھمرار ہتا۔ رات ہوتی تو بستی پر گہراا ند ھیرا چھا جا تا۔ روشنی کا کوئی بندوبر تھا۔ راہ گیر رات کے وقت راستوں پر ٹھو کریں کھاتے کیچڑ پر ٹھسل کر گریزئے۔ قدم قدم پر گئ یانی کے گڑھوں میں گرنے کا خطرہ رہتا۔

ہر چند کہ بیہ علاقہ میونسپلٹی کی حدود میں تھا گر اس نے مجھی اس طرف توجہ نہیں <sup>دگا۔ أ</sup> پیا کے ایک اجلاس میں بید مسئلہ زیر بحث آیااور بیہ طے کیا گیا کہ اسکائی لار کو ل)ا کیک و لد ڈاکٹراز کی رہنمائی میں میونسپلی کے متعلقہ افسر وں سے ملے اور ان کوصور مت حال ہے آگاہ کرے-چندر وزبعد فلک پیاکا و فدمیونسیافی کے چیئر مین سے ملا۔اس نے ان کے مطالبا<sup>ے س ا</sup>

کہ شہر کی مضافاتی بستیوں کے لیے میونسپلٹی نے ایک منصوبہ تیار کیاہے۔ بورڈ کے آئندہ اجلا<sup>ل</sup> وہ اس منصوب کو منظور کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے وقد کو یقین ولایا کہ منصوب منظوری ملتے ہی مضافاتی بستیوں کاتر قیاتی کام تیزی سے شروع کر دیاجائے گا۔ ڈاکٹر زید<sup>ی نے آ</sup>

پٹی کردی۔ اُل<sup>ان اور</sup> بید میونیل بورڈ کا اجلاس ہوا مگر مضافاتی بستیوں کا ترقیاتی منصوبہ پی*ش کرنے* کی پنج بربعد میونیل بورڈ کا اجلاس ہوا مگر مضافاتی بستیوں کا ترقیاتی منصوبہ پی*ش کرنے* کی نین این آسی۔ اجلاس میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صورت حال اس قدر نازک ہو گئ کہ سیکرٹری کو ر کے بیر کے میر کے میر کے میر کے ایم اللہ میں کو اجلاس بر خاست کر کے میر کے مینے المؤن کر کے میر کے مینے

ال الله العراضات عروع موئى - محركالى كلوج مونى جس في بره كر ما تعا الله مورت افتيار كرلى جوتے مواسل برندول كى طرح الله في كيد كريان جاك اور بال ، بالالائے۔ ہر ممبر قیس عامری کے روپ میں اسٹیج کا ایکٹر نظر آنے لگا۔ بات کچھ بھی نہ تھی۔ ر کاؤں کے الا ممنٹ کا قضیہ تھاجو واکس چیئر مین نے اپنے بھائی کے نام الاٹ کرادی تھیں۔اس

م طربایک دوسرے کی عقدہ کشائیال ہونے لگیں۔ سمی ممبر پر محصکیداروں سے رشوت لینے کا الام قد كى نے كر لزاسكول كى استانيول كى عصمتيں خراب كرنے كى كوشش كى تھى۔كسى نے

سم ال عزيزول كوملاز متيس ولواكر بورے بورے محكمول كوائي سسر ال بناديا تفا۔ غرض كه اس حمام

فك يان كيمه عرص تو چير مين ك وعدول پر اعتاد كرك انظار كيا- مكر جب اسكاكي ادلالکویہ معلوم ہوا کہ مضافاتی بستیوں کے ترقیاتی منصوبے کو تیار ہوئے تین سال سے زائد ا بھا اور آج تک بورڈ کے کسی اجلاس میں اسے پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تو فلک پیاکا الك فهوص اجلاس بلايا كميار

الااطلاس میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ بیر کام اسکائی لارک خود ہی انجام دیں گے۔ بانچ ہفتہ مفائل منانے کا پر وگر ام مرتب کیا گیا۔

مفالی کا ہفتہ بڑے جوش وخروش سے منایا گیا۔

المُكُلُّ لاركول نے بہتی كے بہت سے نوجوانول كورضا كارول كى حيثيت سے اپنے ساتھ گلکرلیا۔ فتلف اسکائی لار کوں کی سر کر دگی میں کئ گروپ بنا کر نہایت سر گرمی اور تن دہی ہے۔ . . الرون كردياكيا\_

المراقعة المجارة في المراقعة عندية المراقعة الم

از بس : زیاده تربیر فضا: بارونق، سرسبز ـ غلا تلت: کندگی ـ

ہفتہ مجر کے اندر بستی کا حلیہ تبدیل ہو گیا۔

بستی بھر میں نالیاں کھود کر بڑے نالے سے ملادی گئیں۔ گڑھے پاٹ دیے مجے۔ گل کر کے جگہ جگہ کوڑار کھنے کے ڈرم رکھ وئے گئے۔ چار لاکٹینیں خرید کر بہتی کے مختل کی لگادی گئیں جن کوہر شام روش کرنے اور کیروس آئل سلائی کرنے کا ہندوبت ایک اسکاللها کے سپر دکیا گیا۔ یہ ڈیوٹی ہر مہینے بدلتی رہتی۔

بتی کے قریب جو خالی میدان تھااسے صاف کر کے بچوں کے کھیل کود کے لیار مر پارک کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ جن مکانوں کی دیواریں اور چھتیں شکستہ تھیں ان کی سب نے اللہ اسلام کے پیرے پر نہیں پردر ہی تھی۔ روشنی اور سابوں کے اس مرمت کی۔

ہفتہ محربرشام کو حفظان صحت کے شوضوع پر تقریریں کی مکیں۔

ہفتہ صفائی تو قعات سے زیادہ کامیاب رہا۔ بستی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیے الفہ لا داستانوں کے کسی جن نے را توں رات پر انی بستی کی غلاظت کھر چ کرنٹی بستی بنادی ہے۔اب کم **صاف** ستھری نظر آتیں۔ رات کو اسٹریٹ لیپول کی روشنی درود بوار پر جھلتی۔ اسکائی لار<sup>ک) ا</sup> راگزاتے اور پھر گھری خاموشی چھاجاتی۔

مہم کی اس کامیانی پربے حد مسرور تھے۔ان میں کام کرنے کاجذب اور تیز ہو گیا تھا۔

نیاز جس مقصد ہے کو ئنے گیا تھا حاصل نہ ہوا۔ لہٰڈ اوہ جلد بی والیس آگیا۔ان دنول الکالا چڑچار ہتا تھا۔ بات بات پر گالیاں بکتا۔ کوئی بات مرضی کے خلاف ہوتی تو باؤلے کئے کا طر<sup>ہا ہا</sup> کھانے کو دوڑتا۔ گھر میں رہتا تو بستر پر گھنٹوں خاموش پڑار ہتایا بھربے چینی سے ٹہلتار ہتا۔ <sup>الانا</sup>

وه كى كبرى سوچ مين ڈوبار بتا گردن جمكى بوتى اور دونول باتھ ييچے بندھے بوت-

کوئٹہ سے واپسی کے بعد ہی اس میں ہیہ تبدیلی ہیدا ہوئی تھی۔ حالا نکہ جب وہ کوئٹہ <sup>جارا گ</sup> برابشاش نظر آتا تھا۔ واپس آیا تو منہ انکا ہوا تھا۔ خلاف معمول وہاس دفعہ خالی ہاتھ گھر آیا <sup>تھا۔</sup> ' ہمیشہ سوغا توں سے لدا پھندا گھر میں داخل ہو تا۔اییا معلوم ہو تا تھا کہ کوئٹہ میں اس <sup>سے ساٹھ الا</sup>

داغ تیل ڈالنا: کئی کام کیا بندائرہ شکستہ : ٹوٹی چوٹی۔ حفظانِ محت : محت کی حفاظت بیشاش: خوش۔ سوغات: مراد تھ۔

الله بی آیا تھا۔ایک آدھ بار بیوی نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تواس نے بے

انیاد نوں کاذکر ہے۔ رات کا وقت تھا۔ نیاز کچھ ہی دیر قبل دکان سے گھروالیں آیا تھا۔ وہ بستر ر پر پاپ اینا ہوا حیت کو تک رہاتھا۔ پاس ہی تخت پر بیوی بیٹھی چھالیہ کتر رہی تھی۔اس روزاس

المنظم المنظم المولى تقى دوپېر كوغشل بھى كيا تھااوراس وقت خوب بنى ٹھنى بيٹھى تھى۔ جسم المين اراس ، مری تیز خوشبو نکل رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتی توریشی لباس کی سر سر اہٹیں ابھر تیں۔ لیمیے پچھ

من میں اس کے رخساروں کی زردی د صندلی پڑ گئی متی۔ آئھوں کے بنچے سیاہ حلقوں کے

کرے میں انگیٹھی سلگ رہی تھی۔ د کمتے ہوئے انگاروں کی سرخ روشنی دیواروں پر پھیلی الدكرہ فوب كرم تھا۔ باہر و سمبركى سر دراتول كامبيب سنانا چھايا تھا۔ شيشم كے بيتے رك رك كر

نازنے مرکزاں کی جانب دیکھا۔ ووٹوں کی نظریں ملیں۔ بیوی ایک خاص اداسے مسکرائی۔ انالال کا جانب توجہ دے بغیر بیز اری سے بولا۔

" دیموال دفت پریشان نه کرد - میری طبیعت خراب ہے۔"

الله المراح الكاكروه حميل مى اس وفعداس نے اپنانصف جسم اس سے سینے پر جھكا الملاكميات بول-"ناراض موجمه ي ؟"

لا جناكر بولا۔ "افوائھي عد ہو گئ۔خداکے ليے تم جھے اس طرح پڑارہے دو۔" یں دوراج کہ تھا۔ وہ بلبلا کررہ گئی۔ ذراد ریر خاموش رہی۔ پھر وہ شکوہ کرنے کے انداز میں الم افرام الم الموامل المام المرام وبادول "اس كے ليج سے خوشار جھل رہى

لهن<sup>از</sup>ا بمی نه پیجاساس کی جانب دیکھے بغیر گویا ہوا۔

الهدهميب محرارج كازنم، خيس-پيجنانزم پرنادم كمانا-كوياموا بولا-

"جاؤتم اپنے بستر پر لیٹو۔ مجھے نیند آر ہی ہے۔"

اس نے منہ پھیر کر دوسر ی طرف کروٹ بدل ہی۔ وہ جل بھن کررہ گئی۔ اس نے منہ پھیر کر دوسر ی طرف کروٹ بدلی۔ آسمیر کہ کرے کا درجہ حرات بڑھ گیا ہے۔ جبس سے اس کادم گھٹا جارہا ہے۔ اس نے گہری ہاڑیا ہوں جھوٹ بول رہا تھا۔ اور ول گرفتہ ہو کر سوچنے گئی۔ کیا واقعی اب اس میں کوئی دکشی نہیں رہی؟ بیاری نے دیا ہوا ہوں نے جواب دیا۔ "ذراہ کی طرح چاٹ کراسے کھو کھلا کر دیا ہے اور اس کھو کھلے جسم سے نیاز کو ذرا بھی دگچیں نہیں یا پھر اس کار دیا ہے اور اس کھو کھلے جسم سے نیاز کو ذرا بھی دگچیں نہیں یا پھر اس کار دیا ہے اور اس کھو کھلے جسم سے نیاز کو ذرا بھی دگچیں نہیں یا پھر اس کار یا اس کے ایک بارہ سال گرا اس کے اس کر بھر اس کا مرید رہا۔ وہ اسے نت نے حربوں ہوگئی تھی۔ پہلا شوہر زندگی مجراس کا مرید رہا۔ وہ اسے نت نے حربوں ہوگئی تھی۔ پہلا شوہر زندگی مجراس کا مرید رہا۔ وہ اسے نت نے حربوں ہوگئی تھی۔ پہلا شوہر زندگی مجراس کا مرید رہا۔ وہ اسے نت نے حربوں ہوگئی تھی۔ اس کا جی چاپا کہ نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطر ناک اقدام قراق ہوئی نے نیاز سے نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطر ناک اقدام قراق ہوئی نے نیاز سے نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطر ناک اقدام قراق ہوئی نے نیاز سے نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطر ناک اقدام قراق ہوئی نے نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطر ناک اقدام قراق ہوئی نے نیاز سے نیاز کو آزما کر دیکھے۔ یہ بڑا خطر ناک اقدام قراق ہوئی۔ اس کے نیاز سے نیاز کو آزما دی کے دیاں۔ اس کے نیاز سے نیاز کو آزما دی۔

"سلطانه،اے سلطانہ!"

سلطانداین کمرے سے بولی۔ "بی امال!" وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ مال نے کہا۔ " ذرایبال تو آؤ۔"

کچھ ہی دیر بعد پھر در دازہ کھولنے کی آواز ابھری، صحن میں چاپ سنائی دی۔ سلطانہ آر ہی گھ کمرے کے باہر سے اس کی آواز آئی۔"لماں!"

مال نے کہا۔" دروازہ کھلا ہے۔ چلی آؤ۔"

سلطانہ دروازہ کھول کر اندر آگئ۔ وہ اس وقت سر دی ہے تھر تھر ار ہی تھی۔ مال نے ا ایٹے پاس بٹھالیا۔ پوچھا۔ ''کمیااٽو سوگیا؟''

"وه توسر شام بی سو کیا تھا۔"

مال بولی۔ "ول گھبر ارہا تھا۔ سوچا تم سے پچھ باتیں کروں۔ شایدول بہل جائے۔"
سلطانہ نے گردن گھما کر نیاز کی جانب ویکھا جو پیٹے موڑے خاموش پڑا تھا۔ مال ادھراؤا

باتیں کرنے گئی۔ چند ہی کمحول بعد نیاز کے جہم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ ایک ہاتھ الفاک الله
کھجانے لگا۔ دونوں آہتہ آہتہ ہاتیں کرتی رہیں۔ انگیٹھی میں ابھی تک انگارے دہا ہا گھری میں مجھانے لگا۔ دونوں آہتہ ہاتیہ کے چبرے کی دلکٹی تھر گئی تھی۔ سیاہ آتھوں میں شبنم کی ہم کم کی مرخ روشنی میں سلطانہ کے چبرے کی دلکٹی تھر گئی تھی۔ سیاہ آتھوں میں شبنم کی ہم جہال دیدہ: جم نظر میں کا میں دوائن از مودہ کار: تجرب کار مرید: مراد تابعداد۔ زلف گرہ کی کا اسر: مراد مائن ارابداد۔

بطاری شفق تھیل گئی تھی۔ بلاری شف بدلی۔ آئیسیں طعے ہوئے ہوگ سے پوچھا۔"ارے یہ سلطانہ کب آئی؟" بہائی جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی آئکھوں میں نیند کادور دور تک پیتانہ تھا۔ بول نے جواب دیا۔"فراہی دیر پہلے آئی ہے۔" "اس ردی میں اے باہر نکلنے کی کیاسو جھی؟"

برى نے نیاز سے پوچھا۔"اب طبیعت کیسی ہے؟"

"كل داكم كود كهاؤل كا\_ آج كل طبيعت كيم الزيرى ربتى ہے۔"

"مِن تم ہے خود یہی کہنے والی تھی کل یاد کر کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔"

" نرمت مل گئی تو ضرور جاؤں گا۔"

ال نے پیار سے ڈائا۔ "فرصت تو تم کو مجھی نہیں ملے گی۔ تم نے اپنی جان کے ساتھ المرائے پیار سے ڈائٹر کے اپنا بھی تو خیال رکھو۔ واہ بھی المحروفیت ہے۔ ڈاکٹر کے البانے تک کا دفت نہیں ہے۔ "نیاز اس کی ہاتوں پر بے تکلفی سے ہننے لگا۔

دونوں کو ہاتوں میں مصروف دیکھ کر سلطانہ اٹھ کر جانے لگی۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر بٹھالیا۔ کہنے لد انجمالی کون می زیادہ رات ہوئی ہے۔"

ملطانہ بولی۔"نیند آر ہی ہے۔"

"تمری آنکھوں میں توچراغ جلتے ہی نیند آ جاتی ہے بیٹھ، چلی جانا۔"

<sup>(راممل وہ جاہتی تھی کہ سلطانہ ابھی نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ سلطانہ کے جاتے ہی نیاز اللیبل کرمنہ پھیم \_ رمجا</sup>

نازگار پیزاری اس کے لیے بڑی اذبت ناک تھی۔اس کا مطلب پیر ہوا کہ اس کی ذات میں .

نَبْنُ نَہِيں لَكُواوُں كى۔"

نیاز کی دلچین ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنی دل کشی اور بچی کچی جوانی تک کھو پچکی ہے۔ وہ برزم برصورت ہوگئی ہے۔ یہ احساس اس کے سینے میں نشتر بن کر چبھ گیا۔ یہ ایساد کھ تھا نے میان کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔

التكيشهي ميں انگارے و ممتے رہے۔ سلطانہ کے چہرے پر شفق کھو ٹتی رہی۔ اس کے مربی توہے۔ یہ آج آپ کو کیاسو جھی؟" جاد و جاگتار ہا۔ باہر ہواسر دی سے بلبلاتی رہی۔

کېر آلودرات ديپ جاپ کھڑي تھي۔

احیانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈاکٹر موٹو آیا تھا۔ سلطانہ اپنے کمرے میں چلی گ<sub>یا۔ ا</sub>ل شال اچھی طرح ایے جسم کے حارول طرف کیٹی اور دیوار کی جانب مند موڑ کر بیٹھ گئی نازانہ بابر كيااور داكثر كواسية بمراه لاياروهاس ونت سياه اوور كوث يہنے تفااور برا محيم شحيم نظر آرہاتا. كمرے ميں داخل ہوتے ہى ۋاكٹر نے كہا۔ "معاف كرنا نياز۔ ميں ايك كيس ديكھنے طالاً سيدهاويس سے آربابول-"

"انجكشن كل بهى لگ سكتا تفا\_ آپ نے اس جاڑے پالے میں خوا مخواہ تكليف المحالی-" واكثر مسكراكر بولا\_"ارے بھى جميں كبال آرام نصيب- اپنا پيشر بى ايسا تھرك الله قریب بردی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیااور نیاز کی جانب مؤ کر دیکھنے لگا۔ جمرہ تو خوب گرم ہے۔ "اللالنا بردابشاش نظر آر ہاتھا۔ بات سے تھی کہ سہ پہر ہی کو نیاز نے اسے ایک بزار رویے کی دوسر ی قطاد کی آ سلطانه کی مال خاموش مبیٹھی ڈاکٹر کی ہاتیں سنتی رہی۔ڈاکٹر نے ذراہی دیر بعدا<sup>پے چما</sup>ناً کے اندر سے سرنج نکال اور انجیشن لگانے کے واسطے اس میں دوا بھرنے لگا۔ نیاز خاموش کڑا و کیمنار ہا۔ ڈاکٹر کی پشت اس کی جانب تھی۔ سامنے دیوار پر ڈاکٹر کاسامیہ بڑا ہیب ناک نظر آراث دواسے بھری ہوئی سرنے لے کر مریضہ کے پاس گیا۔ مسکراکر یو چھا۔

"کہتے طبیعت کیسی ہے؟"

"آج توذرا بہترے۔"

ڈاکٹر تسلی دینے کے انداز میں بولا۔"اب آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔"

محيم شحيم: موتى جهم والاء مونا تازه

زمر نجوالا اتھ آگے بڑھایا۔ ر . " پاتھ اد هر سيجئے ۔ ميں انجکشن لگاد ول۔" ، "داکٹر صاحب میں انتجکشن نہیں لگواؤں گی۔"

پلی باراس نے انجکشن لگوانے سے انکار کیا تھا۔ ڈاکٹر بے نیازی سے ہنس کر بولا۔ "کیوں،

"نہ جانے کو ل انجکشن لگوانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔"

واكرن مشتبه نظرول سے مريضه كو ديكهاجو ديواركى جانب منه موڑے بيٹى تقى۔ وہ نرم لج مي بولا\_"آپ كوخواه مخواه و بهم بوگيا ہے۔ كہيں انجكشن سے طبيعت خراب بوتى ہے۔"اس نِهَا نَهْبِهِ لَكَايِهِ" لا يَيِّهِ ما تحد اد هر شيجيّا - گلبر اسيّة نهيں - اب زياد ه انجكشن نهيں لگاؤل گا-" گروہ اپن بات پر اڑی رہی۔ اس نے بوے اعتاد سے کہا۔ " نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب میں

> ناز کوائ کے انکار پر سخت غصہ آیا۔" خواہ مخواہ کی باتیں نہ کرو۔ انجکشن لگواؤ۔" "ين نے كهددياكداب يس كوئى علاج نبيس كراؤل كى-"

نازنے غصے سے اس مکسیس نکالیں۔ مگر ڈاکٹرنے اسے اشارہ سے منع کر دیااور نرمی سے بولا۔ المحالجشن كاناغم ہو كيا توبي آپ كے مرض كے واسطے بہت براہو گا۔ ميں تواتنى رات كے سردى للآپ کی خاطریبال آیااور آپ میں کہ انجکشن لگوانے سے انکار کررہی ہیں۔ یہ تو ٹھیک بات

الم المحاتك غير سنجيده تفاله مسكرا مسكرا كربات كرر باتفاله مرجب وہ کسی طرح آبادہ نہ ہوئی تو ڈاکٹر کے چیرے پر پریشانی کا بلکاساسایہ مجیل گیا۔اس

مار المار المار المار المار المار المار المراد كرنا فضول تفا الس نے مرنج خالى كرك للكيك كاندرر كلى اور نيازے مخاطب موا۔

"معلوم ہو <sub>ب</sub>اہے اب بیر گھبرا گئی ہیں۔ بھی ان کو پچھ روز کی چھٹی ملنی چاہیے۔"اس دفعہ اس

منْ رينر كو خاطب كيا\_" ليجيّاب توخوش بو جائيّ!"

واگردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔

[اگرزیاده دیمینه تهم اروه کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیاز بھی اس کے ہمراہ چلا گیا۔

دونوں خاموثی سے در دازہ کھول کر باہر نظے۔ گلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ ہم طرفرا سنانا تھا۔ کڑا کے کا جاڑا پڑر ہاتھا۔ دونوں آہتہ آہتہ گلی میں چلنے گئے۔ ان کے قد موں کی اُہر سنسان رات میں رک رک کرا بھر رہی تھی۔ گھرسے چھ دور آ کے جاکر ڈاکٹرنے نیازے کہا۔ "پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک خاص اسٹیج پر پہنچنے کے بعد مریفن کا مزانا کیائی ضدی اور چڑچڑا ہوجا تا ہے۔"

"مرداكر صاحب أيه تواس في بدى خراب حركت كى ب-"

"تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو۔ مریضہ کو کچھ وہم ہو گیاہے۔ یہ عور تیں تو شکّی حرانی ہوا ہی ہیں۔اس شک کو تم ہی دور کر سکتے ہو۔ دیکھوز بردستی نہ کرنا۔ور نہ معاملہ بگڑ جائے گا۔" "کہیں اسے کچھ شبہ تو نہیں ہو گیا؟"

ڈاکٹر کے ول میں بھی چور تھا گروہ اس کا اظہار نہیں کرناچا ہتا تھا۔ نیاز کی بات من کرائ کا بدن میں خفیف می لرزش ہوئی۔ آہتہ سے بولا۔"میر اخیال ہے کہ فی الحال ایس کوئی بات نہیں" اس کی آواز میں د فی د فی تھر تھر ایٹ تھی۔

" پچھلے دنول میں کوئٹہ گیا تھا۔ کہیں میری غیر موجود گی میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ چلی گاہد" "کیااییا ممکن ہے؟"

"بيش اس ليے كہد رہا ہول كدا مجكشن لكوانے سے آج اس نے كہلى بار انكار كيا ہے۔ اُلِحَالَ معلوم ہو تاہے۔" ايما معلوم ہو تاہے۔"

ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے سوچتا رہا۔ دونون آہتہ آہتہ گل ٹل مج رہے۔ کہر کے دھند کئے میں لیٹے ہوئے وہ سنسان رات میں بھو توں کی طرح ڈراؤنے نظر آنہ تھے۔ پھر سنائے میں ڈاکٹر کی آواز انجری۔

"میراخیال ہے کہ تم کو ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے۔ جب تک کوئی بہت ہی ہوشارڈاگن ہواسے شبہ تک نہیں ہوسکتا۔ بہر حال تم چو کئار ہو کہ وہ اسپتال نہ جائے اور نہ کسی ڈاکٹر <sup>ے شوہ</sup> کرے۔احتیاط کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔"

وونوں باتین کرتے ہوئے گلی کی کار پر پہنچ گئے۔ سامنے سڑک پر ڈاکٹر کی کار کھڑ<sup>ی گل</sup> دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ڈاکٹرنے نیازے مصافحہ کیااور کار کا دروازہ کھول کرا<sup>ی ر پہنچ کا</sup>

رائی میں چلا گیا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھا تا ہوا آہتہ آہتہ چل رہا تھا۔ بیوی کے انکار نے رہائی میں چلا گیا۔ رہائی کی اس کر دیا تھا۔ اس پریشانی میں خوف اور غصے کا امتز اج تھا۔ بہٹ میں ساتھ

ہن ہریاں سید ورج بنطایا ہوا گھریں داخل ہوا۔ ہوی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پاگر کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ نیاز تھ کا ہواسا جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ذراد پر تک وہ خاموش پڑارہا۔ پائر کوئی بات کھر بیٹے گیا۔اس نے ہیوی کو مخاطب کیا۔

"آخرتم چاهتی کیا ہو؟"

و آہندے بولی۔ "کیا؟" اس نے جان بوجھ کر تغافل برتا۔ اس بے نیازی پر نیاز کواور تاؤ

"تمهاراسر-"

وہزم لیج میں بولی۔ "تمہارا تو اڑنے کو دل چاہ رہاہے۔ کی روز سے تم پر بھوت سوار ہے۔" اس نے شال سنجالی۔ تخت سے اتر کر کھڑی ہو گئ۔ وہ جانتی تھی کہ نیاز اس وقت غصے میں اہماہے۔وہ اس سے الجھٹانہ چاہتی تھی۔اس نے سوچا کہ اب اس میں خیریت ہے کہ وہ بستر پر

نازله مجر تواسے گھور تارہا، پھر گر کر بولا۔ " میں کہتا ہوں، تم نے آج انجکشن کیوں نہیں

"انجشن لگوانے سے مجھے ہول آتاہے۔"

"اور من جواتنا پیسه علاج پر برباد کر چکا ہوں۔"

"تواب مت برباد كرور"

نازن او کربولا۔" انجکشوں کا پورا کورس تو تم کولینا ہی پڑے گامیں اس کی پیشگی رقم دے چکا ال

لانگ کر پولی۔ 'واہ یہ بھی انچھی رہی۔ چاہے میں ان کو لگوا کر مرہی کیوں نہ جاؤں۔ گر المُرْقُرُومُول ہو جائے۔''

ا مل کرانا ہوں کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہو۔"اس دفعہ نیاز کالہجہ کسی قدر د ھیما تھا۔ ...

وہ بھر ائی ہوئی آواز ہے بولی۔ "خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں کوئا ولاج نہیں کروں گی۔خداکی ذات میں بڑی قوت ہے۔ زندگی ہے تو یوں ہی اچھی ہو جاؤں گا۔" کہتے کہتے اس کی آواز گلو گیر ہو گئی اور آ تکھوں ہے آ نبوگر نے لگے۔

نیاز کواس کی میہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ جل کر بولا۔"عجیب الوکی پیٹمنی عورت سے ہا پڑاہے۔"

نیاز نے پہلی بارگالی دی تھی۔ بیوی کے تن بدن میں آگ ہی تولگ گئے۔ چیئر برلی۔ "رائی زبان سنجال کر بات کرو۔ مرنے والا مر گیا۔ وہ اپنی جگہ میں اپنی جگہ۔ کبھی گالی دینا تور رکزار ہی۔ توکر کے بھی بات نہیں کی۔ "بیہ سلطانہ کے باپ کاذکر تھااور اس کے ذکر سے نیاز ہمیشہ جمنجالات

> "ای سالے بھڑوے نے تو تمہاراد ماغ نراب کیا ہے۔" "مرے ہوئے کو گالی دیتے تم کوشر منہیں آتی۔"

نیاز زور سے چیا۔"بس زبان بند کر۔ جتنا منع کرواسی قدر حرامز ادی سر پر چڑھے بھا ہا، ہے۔ تیری تو۔"اس نے ایک گندی سی گالی دی اولیک کر اس کے قریب پینچ گیا۔

''اچھا تواب تم مجھ ہاتھ بھی اٹھاؤ گے۔''

نیاز نے کئی گالیاں دیں۔ اور اس کے منہ پر زنائے کا ایک تھیٹر رسید کیا، پھر دوسرا، ٹبرا
اس کا ہاتھ تیزی سے چلتارہا۔ وہ خاموش کھڑی مار کھاتی رہی۔ نیاز نے اس کی کمر پر گئ لا تمہالہ لا شور سن کر سلطانہ ننگے ہیر بھائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا، مال فراُل او ندھے منہ پڑی تھی اور نیاز اس کے قریب کھڑا فچر کی مائند زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ الا انکھیں خو نخوار ہور ہی تھیں۔ منہ سے کف جاری تھا۔ سلطانہ نے اس سے کوئی بات نہاں کا جلدی سے جاکر مال کو فرش پر سے اٹھالی۔ اس کے بال خاک سے اٹے ہوئے تھے۔ چرہ مرد کی طرح سفید ہور ہاتھا۔ نیکے ہونٹ سے گاڑھاگاڑھاخون بہدرہا تھا۔ لیپ کی میلی میلی زرورد فن اللہ بڑی ڈراؤنی نظر آر بی تھی۔ مظالہ میں درورو فن اللہ بڑی ڈراؤنی نظر آر بی تھی۔

ر موں چلنا ہوا کمرے کے باہر چلا گیا۔ سلطانہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا گر پچھ کہدنہ سکی۔ پر نزر موں چلا ہوا کی تعمل کی آجٹ سنی۔ پھر در وازہ کھلنے کی آواز آئی۔وہ گھر سے باہر اللہ نے آئیں میں جھاری بھاری قد مول کی آجٹ سنی۔ پھر در وازہ کھلنے کی آواز آئی۔وہ گھرسے باہر

بانا کالمانہ نے مال کو سہارادے کر بستر پر لٹادیا۔اس کی آنکھیں بند تھیں۔وہ رک رک کر سانس مطانہ نے مال کو سہارادے کر بستر پر لٹادیا۔اس کی آنکھیں بند تھیں۔وہ بوش ہو گئی تھی۔سلطانہ اری تھی۔ جسم در خت کی ٹو ٹی ہوئی شاخ کی طرح جمول رہا تھا۔وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔سلطانہ ان کی بیر حالت دیکھی تو گھبر اکر رونے لگی۔

اں کی منت تک بے ہوش پڑی رہی۔ سلطانداس کے قریب بیٹھی آہتہ آہتہ روتی رہی۔ ازاں نے آتھیں کھول کر دیکھا۔ بڑی نحیف آوازے بولی۔"سلطانہ"

ملطاند نے جلدی جلدی و پٹے کے آٹچل سے آٹسو پو تخھے۔وریافت کیا۔"اب کیسی طبیعت

اں نے کوئی جواب نددیا۔ گہری سانس مجری۔ پھراس نے بڑے دکھ سے کہا۔"روکیوں رہی عمری کی جواب ندویا کہا۔ "روکیوں رہی عمری پھری کی اسلطانہ نے زبان سے ایک لفظ ند نکالا۔ خاموشی سال کے سید پر سرر کھ کے پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔

# 69 69

ٹیاڈ نے ساری رات و کان میں جاگ کر گزاری۔ کڑا ہے کی سر دی پڑرہی تھی۔اس کے پاس الشمہ بچانے کے لیے اس نے ٹا گلوں الشمہ بچانے کے لیے کچھ خبیس تھا۔ د کان میں ایک پر انا فوجی اوور کوٹ پڑا تھا جے اس نے ٹا گلوں باللہ مگر جوں جوں رات ڈھلتی گئی سر وی شدت اختیار کرتی گئی۔اس سر وی سے اس کا پلیتھین فل کیاوہ تمام رات جاگنار ہا۔ بیوی کو گالیاں دیتار ہااور سر دی سے کیکیا تارہا۔

دوم سے روز بھی وہ گھر نہیں گیا۔

تیرے روز شام کے وقت اتو د کان پر آیا۔اسے د کھ کر نیاز نے ول میں د بی د بی مسرت مولائا۔ان تین د نول میں اس کی جو اہمیت گھٹ گئی تھی اور جسے سوچ سوچ کر اسے بیوی پر رہ رہ گڑاً الماماب بحال ہو چکی تھی۔اس نے بڑے روکھے بن سے پوچھا۔

"گيے آيا يہاں؟"

سلمان کام وافی: بهت نیاده مرودی بلیتهین نگلنا : یکوم نگلنا، مراد مردی کی وجهدے حالت بهت خراب ہو آی۔

انوخوفزده ہور ہاتھا۔اس نے آہتہ سے کہا۔ "لمال نے بلایا ہے۔"

نیاز نے دل ہی دل میں کہااب حرامز ادی کو پہنہ چلا۔ ابھی کیا ہے۔ چندروز بعد سال فورم ہوئی آئے گی۔ میں سوچ کراس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔

"ا پنی امال ہے کہ وینا کہ اس گھرے اب میراکوئی تعلق نہیں۔"

"أنونے اس كى بات كاكوئى جواب نہيں ديا۔ سر جھكائے خاموش كھر ارہا۔ اس كى آگوں خوف تقااور چېرے پر گھبراہث تقی۔ نیاز نے اسے خاموش دیكھ كرزورسے ڈانٹا۔"اباب سر پر كيوں كھراہے۔ جاكے كہد دينااس حرامزادى سے كدييں اب بھى اس گھر پر پيثاب بى ا كروں گا۔" لمحہ بجركے ليے دور كااور آئكھيں نكال كرزورسے دھاڑا۔

"اب جاراب یا کھے لے کر جائےگا۔"

وه گاليال ديتا موااتو پر جينا وه سهاموا حيب حاب د كان سے باہر چلا كيا۔

ا تو کے جانے کے بعد نیاز گردن او خی کر کے بیٹھ گیا اور آہتہ آہتہ بڑبڑانے لگا۔ اُ تھاکہ اب بیوی خود منانے آئے گی۔ اس خیال سے وہ دکان سے نکل کر کہیں گیا بھی نہیں۔ با سے بیٹھا بیوی کا تظار کر تار ہا۔ رات دبے قد موں آکر کوچہ وباز ار پر چھاگئ۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔

جب پہررات ہوگئ اور راستوں پر سنانا چھا کیا تواس کا انتظار شدید ہو گیا۔ مگر بدل آئ آئی البتہ ڈاکٹر موثو کا کمپاؤنڈر آگیا۔ ڈاکٹر نے اسے بلوایا تھا۔ نیاز کی طبیعت پریٹان تھی۔ ال کمپاؤنڈر کو ٹالنا جا ہا۔ مگروہ کیا نہیں۔ زور دے کر بولا۔

"ذاكر صاحب ني كهاب كه انهيل ايد ساته لانا- بزاار جنث كام ب-"

نیاز نے زیادہ حیل و جت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی ہے اس کے ہمراہ چا گاباً
اس وقت تنہا تھا۔ نیاز کے چینچ بی اٹھ کر عقبی کرے میں چلا گیا۔ نیاز کو اپنے ساتھ آنگا کیا۔ بیاز کو اپنے ساتھ آنگا کیا۔ یہ مختصر ساکمرہ تھا۔ اس کی جہت بھی نیچی تھی۔ اندر و حند لا سابلب روشن تھا۔ جگا روشن میں دونوں بڑے پر اسرار نظر آرہے تھے۔ ڈاکٹر ذراد مر خاموش رہنے کے بعد بولا۔
دمیں کئی روزے تمہار النظار کر رہا تھا۔"

نیازنے بھکچاتے ہوئے جواب دیا۔"وہر ضامند نہیں ہوتی۔"

ار کاچوڑا چکا چرو لحد بھر کے لیے پریثان ہو گیا۔ " یہ تم نے بہت بری خبر سائی۔ سی کسی اللہ ماؤ۔" ہے مناؤ۔"

رں۔ "وہ سمی طرح مانتی ہی نہیں۔اس بات پر میر ااس سے جھٹڑا بھی ہو گیا۔ میں تو تین روز سے پر نہیں گلہ"

ری اکر اور پریثان ہو گیا۔اس نے کسی قدر ناراض ہو کر کہا۔" میں نے تم کو منع بھی کیا تھا۔ پھر الم ازنہ آئے۔ یہ تم نے بڑی غیر دائش مند ک کا ثبوت دیا۔"

المراكز ماحب! آپاسے تبين جانتے-وہ بري ضدى عورت ہے۔"

"ال طرح تو کام نہیں چلے گا۔ تم کسی نہ کسی طرح اسے منانے کی کوشش کرو۔ یہ بہت قیتی ن ہے۔ ان اکثر نے نیاز کو نظر مجر کردیکھاجو سر جھکائے خاموش بیشا ان ہے۔ ان اکثر نے نیاز کو نظر مجر کردیکھاجو سر جھکائے خاموش بیشا اللہ نے کہا۔ "تم ابھی گھر جاؤاور پری کو شخشے میں اتار نے کی کوشش کرو۔"اس کالہے۔ اچا تک

" نم مجی کیے مرد ہو۔ ایک عورت تمہارے قابویس نہیں آتی۔"

ناز دوشے ہوئے بیچے کی طرح منہ پھلا کر بولا۔"لکین ڈاکٹر صاحب میں اب اس کے پاس ماہ نیں۔"

اُلَمْ نَهِ جُوْكِر كَهَا۔ "نه جاؤ۔ محرمیری ایک ہزار کی تیسری قسط دے دواور جاكر موج كرو۔" "دیکھے ڈاكٹر صاحب بات بیہے۔۔۔۔"

الكرف مزير كيم كني كاموقع نبيس ديا-اس كى بات كاث كربولا-

نائسکے لیے اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجبوراً کہنا پڑا۔ "اچھی بات ہے۔ جبیسا لہ کہ اے بیل وہی کردولگا۔ گراب آپ بیہ جھنجٹ جلد ہی صاف کرد بیجئے۔"

الله المركانية مقل قوت عراد يارى - بيني كاطاقت. جينجمد : بمكر الم الجمن-

ڈاکٹر کی آئھوں میں مجر مانہ چیک انجر آئی۔ مسکر اکر بولا۔" بیہ مجھے پر چھوڑ دور جاڑا خر سے پہلے ہی میں اسے ٹھکانے لگاد وں گا۔"

اس کی آنکھوں کی چیک اور خونخوار ہو گئی۔ جھکی ہوئی حصت والے اس تنگ کرے م<sub>گاڑا</sub> موٹوا پنے بھاری بھر کم جسم کے ساتھ ڈریکولا کی مانند خوف ناک نظر آرہا تھا۔

### 888

نیاز ڈاکٹر کے مطب سے نکل کر سیدھا گھر پہنچا۔ ہیوی انجھی تک جاگ رہی تھی۔ گروونوں

کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ نیاز چپ چاپ بستر پر بیٹھ گیااور بیہ سوچنے لگا کہ بیوی ہے کس طرابا چھیٹری جائے۔ وہ نظریں نیچی کئے خاموش بیٹھی تھی۔ لیمپ کی پیلی پیلی روشنی میں اس کے چر نصف حصہ نظر آرہاتھاجس کی زردی ہے اس کے رخساروں پر ایک روغنی چک پھیلی ہوئی تھی۔ نیاز کئی منٹ تک خاموش بیٹھارہا۔ بیوی نے اس کی جانب نظر اٹھاکر بھی نہ دیکھا۔ ان ا حرکت نیاز کو بہت شاق گزری۔ وہ جھنجلا کر اٹھااور اپناٹر تک کھول کر اس میں سامان رکھے لگہ نے کھو نٹیوں پر سے کپٹرے اتارے۔ پلنگ کے نیچ سے جو تے اور چپلیں نکالیں۔ ان کو پرانے ا میں لیبٹا۔ الماریوں سے کاغذات اور ضرورت کی دوسری اشیاء نکالیں اور ہر چیز سنجال سنجال

وه چپ بیشی اس کی مرحرکت دیکھتی رہی۔

کی بار اس کا بی بھی چاہا کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہورہاہے مگر وہ کچھ کہہ نہ کا۔اے سے بات کرتے ہوئے جھبک معلوم ہورہی تھی۔ویسے وہ سے ضرور چاہتی تھی کہ نیازاں طرز سامان اٹھاکر گھرسے نہ جائے۔

بات یہ تقی کہ بیاری نے اسے اپائی بنادیا تھا۔ اب وہ گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے محمد میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے محمد تعلق کا کا مارے افراجات محمد تا کا کا مارے افراجات محمد تا کا کا مارے افراجات محمد تا کہ مارے ہوں گے ؟ یہ احساس بڑالرزہ خیز تھا۔

ووای سوچ میں غلطال و پیچال تھی کہ اچانک نیاز نے اسے مخاطب کیا۔"میرادود مور چشمہ کہاں ہے؟"

مطب: دواخاند شاق: تا گوادر دهندا: کام کائ لرزه خیز: مراد پریشان کروین دالا فلطال و پیچال: انجی بوگ پریشان -

پوی نے گردن گھماکر دیکھا۔ نیاز کھلے ٹرنگ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی پیٹیے بیوی کی جانب تھی۔ "پیاں دقت دھوپ کے چشمے کی کون می ضرورت پڑگئی؟" بیوی کے لہجے میں مصالحت کا آرٹنا پار کوشاید بیوی سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔اس نے فور آبلیٹ کراس کی جانب دیکھا۔ "پہلی معلوم ہو تو بتادو۔"

وال كى بات نظرانداز كرتے ہوئے گویا ہوئی۔" بیا تی رات گئے تم ساراسامان كيوں الث

اں دفعہ اس نے بیوی کی جانب نہیں دیکھا۔ پڑمر دہ لیجے میں بولا۔"اب میں یہال سے اپنا پر الاک جارہا ہوں۔ تم من مانی کرنا۔ کوئی تم کوستانے والا نہیں ہوگا۔"صاف لفظوں میں اب کا کر زاگاتھا۔

" توڑے دن اور صبر کر لو۔ نہ میں اس د نیامیں رہوں گی نہ تم کو اس طرح گھر چھوڑ کر جانا ہو گا۔" اس کے بعد شکوہ شکایت کا دفتر کھل گیا۔

ناز آہتہ آہتہ چان ہوااس کے قریب آکر کھڑا ہوگیا۔گلہ کرنے کے انداز میں بولا۔ "قتم اللہ تم نے میراسارا پروگرام ستیاناس کر کے رکھ دیا۔ تنہیں کیا پیتہ کہ میں کیا کیاسوچ رہا تھا۔ " " بمی تم نے جھے سے کچھ بتایا بھی۔اس قابل ہی نہیں سیجھتے۔ "

الالی سجیدگی سے بات کر رہاتھا۔ اسے احمیمی طرح علم تھا کہ اس کی بیوی کی سب سے بوی اللہ کہ جم قدر جلد ہوسکے سلطانہ کا بیاہ کر دے۔ اس وقت دہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اللہ اللہ تاکہ خات خات کا ایک اللہ بیوی سے بات سنتے ہی چو تک پڑی۔ پہلے اس کے چبرے پر آب اللہ بیوی ہوئی مسرت سے اس کا چبرہ کھل اٹھا۔ جلدی سے بولی۔ "آب کوئی لڑکاد یکھا ہے؟"

ا من منگرده افر ده و ممکنین متایاس کرنا: خراب کرناه جاه کرنا میک دوش مونا: ذمه داری پوری کرنا استنجاب: حمرت-گهنه م

وہ سوچنے گئی۔ کیاوا تعی نیاز کو سلطانہ کے ہیاہ کی اس قدر فکر ہے یاوہ محض اسے فوٹر ر " لڑکا میں نے دیکی لیا ہے۔ نہر کے محکمے میں ملازم ہے۔ سواسور و پ تخواہ ہے لیا اللہ میں اللہ آ مدنی احیمی ہو جاتی ہے میٹرک تک انگریزی پڑھا ہے۔ باپ پی ڈبلیوڈی کا ٹھیکیدارے کان<sub>ٹی برد</sub>ی نمی۔ فضامیں سرگری اور ہلچل تھی۔ سعور لوگ ہیں۔ میرے پرانے ملنے والے ہیں۔ ہزاروں روپے کا سامان جھے سے لے عجائدا نیاز برے اطمینان سے جھوٹ بولٹا جلا گیا۔

> اس کی باتیں سن کر بیوی کو کسی قدر پشیانی موئی که وه اب تک نیاز کی نیت پر کیول ای ا رى \_ ويسے وه خاصى موشيار عورت على مكر على تو كمركى بيضنے والى ـ ساد كى يس مار كما كار الن بحرے کیچ میں بولی۔

> > "تمنے مجھی اس بات کا اشارہ تک نہیں کیا۔"

ب\_روز توتم يريارى كادوره يرتاب ابس توبيثه كرجيز تياركرني البا-"

نیاز نے اور بہت سی تفصیلات بتائمیں۔ وہ بچوں کی طرح ہنس ہنس کرایک ایک تفعیل ہ<sup>ا گ</sup> ربی۔ پھر توباتوں کا سلسلہ چیز کیا۔ نیازاس کے پہلومیں بیٹاتھا۔ باتیں کرتے کرتے ال کا ہے کھیلتا جار ہاتھا۔

دونوں رات محے تک باتیں کرتے رہے۔

ڈاکٹر موٹوا تحکشن لگانے آیا۔ نیاز گھر پر موجود نہیں تھا۔ گربیوی نے بغیر کس الا تھی۔اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہونے والی تھی۔وہ ان دنوں صرف ملطانہ کا الحمال گا۔ کے متعلق سوچ رہی تھی۔اس کے چیرے کی زروی مٹنے لگی تھی اور اس پر صحت مند کا <sup>کے گا</sup> ا مجرد ہے تھے۔ اب وہ ہر وقت بشاش رہتی۔ بات بات پر ہس پراتی۔ بدی تن بھال کرتی۔

كمات يين مراودونتند بشياني: شرمندگ-

لی<sub>ن دوسراا نجکشن ککنے کے چند بی کھنٹے بعد پھر دورہ پڑا۔ دوپہر کاونت تھا۔ وہ دھوپ میں</sub> الماندے جیز کاجوڑاکاٹ رہی تھی۔ باہر گلی میں بچے شور مچارے تھے۔ شیشم کے در خت پر المام من كاعن كرربا تفاء سلطانه عسل خانے ميں نهار ہي تفي باني كرنے كي آواز رك رك

. نِ كَبِر اكردونو ل با تقول سے سینہ تھام لیا۔

واليا وكر فرش پر كر كئ-

ٹوزی در بعد سلطانہ عسل خانے سے باہر نکلی۔اس نے دیکھا، مان زخی پر ندے کی طرح الاف ری ہے۔اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ آئکھوں کی پتلیاں چڑھی ہوئی تھیں۔وہ گھبراکر کیاں گئی۔ جمع چھو کر دیکھا۔ ہاتھ پاؤل برف کی طرح سر دیتھے۔اس کی میہ حالت دیکھ کر " يبلي تم اچهي تو بوجاؤ\_ ميں كل بن رشته طے كئے ليتا بول- تم ميں انظام كرنے كلا الدون بوكى - خيريت بيد بوئى كداى وقت اوّ آگيا۔ سلطانہ نے أسے فور أواكثر موثو كے «ألاكداب بلالائدوهب چيني عة أكثر كالانظار كرنے لكي \_

ادا فادم بعد انونے واپس آگر بتایا کہ ڈاکٹر گھر پر موجود تھا مگر آیا نہیں۔ کہنے لگا میں ایک الكويم المامول - سلطانه كو داكثرير بهت عصه آيا- مال كي طبيعت اس وقت تك ذراستنجل لاداب أكليس بندك بسده برى على- تحورت تعورت وقف س آسته آسته للاسين دونول باتحول سے مجینے لیتی۔

ر پر تک مریضہ کی حالت اس قابل ہوگئی کہ وہ آگئن سے اٹھ کر کمرے میں چلی مٹی اور المرّرُ واكرليك محي ليكن البحى وهاس قابل خبيس موتى تقى كه بات چيت كرسكے \_ كئي باراس

لانام تک پڑی سوتی رہی۔

التاكال كاطبعت كى قدر سنجل كى-اس نے كرم كرم دودھ كاايك پياله پيااور يكيے سے الروان المرابية المرابية المرابية المن المرابية المن المرابية المن المرابية المرابي لاز قرار شام بی سنانا پڑ گیا تھا۔ نیاز انجی تک واپس نہیں آیا تھا۔ سلطانہ دیریک بیٹی مال کا

سر دباتی رہی اور آہتہ آہتہ اِد ھر اُو ھر کی باتیں بھی کرتی رہی۔ بہت دیر بعد جب مال کا آگا۔ گئی توسلطانہ خاموشی سے اٹھ کراپنے کمرے میں چلی گئی۔

آد هی رات سے کچھ دیر پہلے نیاز گھر میں آیا۔اس وقت وہ بہت تھکا ہوا نظر آرہا قل<sub>ہ ہ</sub> مجری نیند سور ہی تھی۔

بر میں ہے۔ نیاز نے نظر بھر کراہے ویکھا۔ مگر جگانے کی کوشش نہ کی۔ چپ چاپ کپڑے تبدیل کے بستر پر لیٹ گیا۔

# B 68 68

سلطانہ کی مال پر اب ہر دوسرے تنسرے روز دورہ پڑتا۔ سینے میں رہ رہ کر ٹیس اٹھی ا موٹو ان دوروں کو رفع کرنے کی آڑ میں انتجکشن پر انتجکشن لگا تارہا۔ وہ عام طور پر رات گے آنا آتے ہی مریضہ کا حال پوچھتا۔ تسلی دیتا۔ سرنج میں دوا بھر کر انتجکشن لگا تا اور اپناچ می بیگہ ہتو لئکائے گھرسے باہر نکل جاتا۔

سنمان گل میں اس کے قدموں کی آوازدور تک سائی پڑتی۔

ایک روز سویرے ہی سویرے سلطانہ کی مال کے سینے میں شدید در داٹھا۔ وہ بے مال ا فرش پر گر پڑی۔ دن میں گئی بار اس پر غشی کا دور ہ پڑا۔ ان دنوں نیاز کسی کام کے سلسلے میں کرائی جواتھا۔ سلطانہ نے مال کی حالت مجڑتے دیکھی تو فور آڈا کٹر موٹو کو بلوایا۔ وہ آٹو گیا مگر کو گیادائی دی۔ یہ کہہ کر چلا گیا کہ گھبر انے کی کوئی بات نہیں۔ طبیعت خود بخود سنجل جائے گا۔

شام کو سخت دورہ پڑا۔ آئیس پھر سکیں۔ ہاتھ پاوک شنڈے پڑگئے۔ بتیں بیٹھ گئا۔ کا نے مال کا بیہ حال دیکھا تورورو کر آئیس سجالیں۔ صبح سے اس کے منہ میں کھیل تک نہیں گئا دن بھر کا فاقہ اور یہ پہاڑ ساغم۔اس کا چہرہ کملا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی بڑی آئیس پھاڑے پاگلول گا گھر میں ادھر اُدھر گھوم رہی تھی۔

پھراسے خود ہی خیال آیا۔ جلدی سے اٹھ کروضو کیا۔ جزدان سے قر آن شریف <sup>اگالاہ</sup> کے سرہانے بیٹھ کرسورہ لیلین کی تلاوت کرنے گئی۔

کمرے میں لیمپ روشن تھا۔ اس کی زروزر دروشنی میں ماں بستر پر آ تکھیں بند<sup>کئے پ<sup>الا</sup></sup>

آ تکھیں پھر ہا: آکھوں کے ڈیلے لیٹ جانا۔ کھیل: مراد پائی کا قطرہ پڑ دان: مراد غلاف۔

کا سان آہتہ آہتہ آہتہ چل رہی تھی۔ قریب ہی کرسی پر اتو سر جھکائے خاموش بیٹیا تھا۔ اس کا اسان آہتہ آہتہ ہوئی بیٹیا تھا۔ اس کا اسان تھا جو دھندلی دھندلی روشنی میں لاش کی ایٹا ہوئی تھی۔ وہ بار بار سہمی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھتا جو دھندلی دھندلی روشنی میں لاش کی ایٹا ہوئی تھی۔ میں نظر آرہی تھی۔

کے بی کی سو گوار سکوت میں سلطانہ کی آواز آہت آہت اکبررہی تھی۔ایبامحسوس ہو تا جیسے کی سرکر رورہاہے۔ کوئی بڑی آفت نازل ہونے والی ہے۔ لیمپ بجڑک کر بجھ جائے گا۔

میں قبر کی می تاریکی چھاجائے گی۔وروازہ آہت سے کھلے گااور موت کافرشتہ اندر آجائے گا۔

مطانہ نے سورہ کیلین پڑھتے پڑھتے محسوس کیا کہ باہر آنگن میں کوئی آہت آہت ہ چل رہا بہرک رک کر انجررہی تھی۔ سلطانہ کی آواز لڑ کھڑانے گئی۔اس نے خوف زوہ نظروں بہت کی جانب دیکھا۔ایسامعلوم ہواکہ کوئی کواڑے لگا ندھیرے میں کھڑاہے۔

رود ہے وہ جب ملک میں ہوئی چیخ کے ساتھ رک گئی۔ کمرے میں ہیبت ناک خاموشی چھاگئی۔ اوپاک اس کی آواز گھٹی ہوئی چیخ کے ساتھ رک گئی۔ کمرے میں ہیبت ناک خاموشی چھاگئی۔ کرسلطانہ کو گھورنے لگا۔ وہ سہمی ہوئی چھر کے مجتمعے کی طرح جیپ بیٹیمی تھی۔

ای وقت مال نے کروٹ بدلی۔ بانگ آہتہ آہتہ چرچرایا۔ ساتھ بی مال کی نجیف آواز

"ملطانه!"

ملطانہ نے جلدی سے گردن تھماکر مال کی جانب دیکھا۔ وہ آئکھیں کھولے دیوار کو تک رہی الطانہ فورا تخت سے از کرمال کے پاس پینچی۔ سر ہانے پیشے کراس کا سر دبانے لگی۔

دات کے آٹھ بج تک مال کی طبیعت خاصی سنجمل گئی۔ وہ اب آہتہ آہتہ بول رہی تھی۔

مال کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ مال کے چہرے سے مردنی مٹ پچی تھی۔ اب وہ قدرے بہتر مردنی مٹ پچی تھی۔ اب وہ قدرے بہتر

اللَّهُ بِاتِمْنَ كُرِتَ كُرِتَ ايك بار سلطانه كو مجر پور نظروں سے دیکھا اور لمحہ مجر تک بغور المُحَلِّمُ اللَّهِ مُحَلِّمُ اللَّهُ مُحَلِّمُ اللَّهُ مُحَلِّمُ اللَّهُ مُحَلِّمُ اللَّهُ مِعْلِمُ اللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ مِعْلِمُ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مُحْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِعْلَمِ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمِ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مِعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّ

ا معادت مند بچ کی طرح اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلطانہ سوچنے گئی۔ اس وقت امال

نے خالہ کنیز کو کیوں بلایا ہے؟ وہ ہمیشہ ان کے نام سے چڑتی تھیں۔ اچانک اتن مہریان کول ہو ۔ تقامی ہوا اس کا جم م تھوڑی دیر بعد اتو ایک ادھیر عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا جم ممر داہنے گال پر سیاہ مساتھا جو بھوزے کی طرح چرے پر بیٹھا ہوا معلوم ہو تا تھا۔ دہانہ چوڑا اور سیاں کی گوری دنی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سلطانہ کی مال کو نظر بمرکر ک

"اےاب کیسی طبعت ہے؟"

قريب بيضة موئ بولياً.

سلطانہ کی مال نے جواب دیا۔ "بس احیص ہی ہے۔ زیرگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔"

"اے ہے، کیا اول فول بک رہی ہو۔ نہ وقت دیکھتی ہونہ گھڑی۔ جو منہ میں آیا ہڑ۔

دیا۔ وشمنوں کے منہ میں خاک۔ تم کیوں زیرگی کے دن کاشنے لگیں۔ اللہ میاں تم کواپ بج
سہروں کی بہار دیکھنا نصیب کرے۔ اے بیاری ہی تو ہے۔ کون نہیں بیار پڑا۔ اچھی ہو جاؤگا

سلطانہ نے جھنجلا کر سوچا۔ یہ لپ چننی تو گھنٹوں پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ پان جہا آبا اور ہاتھ مٹکا مٹکا کر بولتی رہے گا۔اسے بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئے۔مال بیکے سے کمر ٹکائے آپاکٹیز سے باتیں کرتی رہی۔

سلطانہ کی ماں نے باتوں باتوں میں بوچھا۔"آبا! حشمت آج کل کیا کر دہاہے؟" "وہیں بجل گھر میں ہے۔اب تو بردااچھا کاریگر ہوگیا ہے۔ تین روپے روز ملنے گا آ کے علاوہ پر ابویٹ کام سے بھی دو بھی ڈھائی کمالا تا ہے۔ماشاء اللہ اس وقت سب بھائیوں۔ منہ رمیں ہے "

سلطاند کی ماں کچھ دیر خاموش بلیٹی دیوار کو سکتی رہی، پھر بغیر اس کی جانب دیجے: پوچھا۔"کہیں اس کارشتہ بھی طے کیا۔ایک زمانہ میں تم گھر گھر لڑ کیاں ڈھونڈتی پھر تی تھی۔ "کل ہی ایک جگہ سے بات آئی تھی۔ گر لڑ کی مجھے پیند نہیں آئی۔ ہاتھی کی سونڈ کا تھی اس کی۔"

دہانہ: منہ کاسوراٹ اول فول بکنا: ضنول ہا تیں کرنا۔ مجڑ سے: جلدی ہے۔ لپ پیشی: بہت ہا تونی۔ ہا تھی کی سوٹھ کی گ<sup>انگ</sup> بھد کانگ۔

لطانہ کا ہاںنے کہا۔"اے لڑکی تھی یا کوئی ہتھنی۔"ووٹوں کو ہٹمی آگئی۔ زادم بحرے میں خاموثی چھائی رہی۔ پھر سلطانہ کی ہاں کی آواز ابھری۔"آپا میری سلطانہ کو

ان کے لیال کی اور مسکر اکر اسے اس طرح دیکھا جیسے یقین نہیں آیا ہو۔ مسکر اکر انہیں نہیں آیا ہو۔ مسکر اکر انہیں نہیں آیا ہو۔ مسکر اکر انہیں نہیں نہیں آیا ہو۔ مسکر اکر انہیں نہیں نہیں۔ کسی فعل میں انہیں نہیں کہ گھر کا لڑکا ہے۔ دیکھا بھالا ہے۔ کوئی عیب نہیں۔ کسی فعل میں ایک ذرار نگ ساٹولا ہے تو مرو کا کیاروپ رنگ دیکھنا۔ کماؤ پوت ہونا چا ہیے۔ بیوی کو انہی ایک نہیں نہیں ہو۔ گوڑ الڑکا کا ہے کو ہے، لڑکیوں سے گیا گزرا ہے۔ کیا مجال کسی ان نظر اٹھا کر بھی دیکھیے ہیئے کی خوبیاں گناتی رہی اور سلطانہ کی ماں چپ الرک باتیں سنتی رہی۔

بدوه اپنابات که چکی توسلطانه کی مال نے کہا۔" ویکھو آپا! میں اب زندگی سے ناامید ہو چکی بدنوائے کس وقت آگھ بند ہو جائے۔ میں چاہتی ہول سلطانه میری زندگی ہی میں اپنے گھر بار دبائے درنہ قبر میں میری روح بلکتی رہے گی۔" یہ کہتے کہتے وہ بے اختیار رونے گئی۔ "اے کیمی باتیں کررہی ہو۔ جلد ہی اچھی ہو جاؤگی۔"

"نین آبااب میں بچوں گی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلد ہوسکے اس فرض سے الله وائل۔"

" کہوتو میں کل بی اور کے کولے آؤں۔ نکاح پڑھوالو۔ رخصتی چاہے بعد میں کر دینا۔ "
مطانہ کا مال خود بھی بہی چاہتی تھی کہ جس قدر جلد وہ سلطانہ کے فرض سے فارغ ہو جائے
المجادہ اٹی زندگی سے بالکل مایویں ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ نیاز کی واپسی کا
المسال کے آنے سے پہلے ہی نکاح کردے؟ یہ بھی ممکن تھا کہ نیاز اس رشتے کو نا منظور
مہنست اس نے چند پلیے کمالیے تھے وہ اپنے خاند انی ہونے کا جمنڈ اگاڑنے لگا تھا۔
مہنست اس نے چند پلیے کمالیے تھے وہ اپنے خاند انی ہونے کا جمنڈ اگاڑ نے لگا تھا۔
اور حضمت کا باپ سرکاری اسکول میں چر اس تھا۔ وہ نچلے طبقے کا آدمی تھا۔ وہ یہا ہی اس کا
انگر کی تاریخ ہے ؟ ۔ ؟"

منطقه بالمايلات كها كميا ب- منجعطا : در ميان والا -

" جاند کی ۱۳ تاریخ ہے۔"

« نبیں بھی یہ ۳، ۱۳، ۲۳ ٹھیک نبیں۔ پر سول جعرات ہے۔عشاء کی نماز کے اور ترط کے ساتھ قاضی اور گھرے چندلو گول کولے کر آجاؤ۔"نوشاکی مال نے اپناعند بدویا۔ "ا جھی بات ہے۔ جیسی تمہاری مرضی-"

وونوں اس سلیلے میں باتیں کرنے لگیں۔ سلطانہ کی مال کے چبرے پر سکون قاردار آہتہ بول رہی تھی۔ آپاکنیز کی بات بات پر باچھیں کھلی جارہی تھیں۔وہ بڑی خوش نظر اُر<sub>اکا</sub> اُ اس کے گال کا بیاہ مسابار بار روشنی میں آجاتا تو جمونرے کے پر لرزتے ہوئے معلوم ہوتے ا ا ثناء میں اتو حشمت کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔

حشمت نے سلطانہ کی مال کو سلام کیااور دیوار کے قریب رکھی ہوئی کر سی پر خامو ڈی۔ سیا۔وہاس وقت گبرے نیلے رنگ کی پتلون اور ڈھیلاڈھالا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ گردن میں اول ا لیٹا تھا۔اس کارنگ سیاہ تھا۔ آئکھیں مال کی طرح چھوٹی چھوٹی تھیں۔جم مضبوط تھا۔

سلطانہ کی مال نے گرون موڑ کر حشمت کی طرف دیکھااور بڑے دکھ کے ساتھ موہا۔ ا اس کالے کلوٹے کے قابل تونہ تھی۔اسے تو کسی محل میں بیاہ کر جانا جا ہیے تھا۔وہ تو شفرادل: الْأَثَّاوروہ بِاضتیار رویزی۔ اس نے گہری سانس مجر کرول میں کہا۔ میں نے لاکھ جایا کہ کوئی اچھا برمل جائے۔ مگراللہ کار يبي تھي۔ سلطانه کي قسمت ہي ميں پير کالادھيمر لکھا تھا۔

حشمت کے آنے کے بعد سلطانہ کی مال نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ ادھر أدهر لاا ویہے آپس میں میل جول بھی کم تھا۔ سلطانہ کے لیے وہ کئی بار اشار وں اشار ول میں کہ چگا دوسرول کے ذریعے مجی پیغام مجھوایا گربربارسلطانہ کی مال فے اتکار کردیا۔

آپاکنیز کچھ دیر بعد حشمت کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ان کے جانے کے بعد ا<sup>ال کو</sup> اکیلی لیٹن نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ سلطانہ کارشتہ تواس نے حشمت کے ساتھ طے کردہ<sup>ام</sup> ول مطمئن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آپاکنیز مزاج کی بہت تیز ہے۔ بڑی بہوسے آئےدلا

منته می اور از اور ده اور ده المکنن دل دوز اول پراژ کرنے والی۔

ں ہے۔ ور میں میٹی بھی بہی سوچ رہی تھی کہ اس اثناء میں سلطانہ کمرے میں آگئ۔ وواس کے لیے یں ہوردہ کا ہالد لے کر آئی تھی۔اس نے مال کو دود صابلا یا اور بستر پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ چند ' الحفامو فی چھائی رہی۔ پھر سلطانہ نے پوچھا۔

"الاسالاب كيسى طبيعت بيع

وہائے دکھ بھرے کیج میں بولی۔''ایسامعلوم ہو تاہے کہ اب میں بچوں گی نہیں۔'' «فدا کے لیے امال ایس باتیں نہ کرو۔ ہمارا بیشا ہی کون ہے۔ لے دے کے ایک تمہارادم ی مطانہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔

"إِن بَيْنِ! يهي سوچ رہي تھي كه مير بي بعد تمهاراكيا ہوگا۔ آنو پھر بيٹياذات ہے۔ مجھے تو سب عنده تيراخيال روره كرستا تا ہے۔ "مال نے دلدوز آه مجرى اور سر او پراٹھا كر بولى۔

"الله النالاوار تول كانوبي تكهبان ب\_"

بلطانہ نے جلدی سے کہا۔"الی یا تنیں نہ کروامال۔ میراکلیجہ پھٹا جارہاہے۔"اس کی آواز

ال فال ك مريم اته ركه كر تسلى دى-"رونهيں بيني!"اوراس كے سرير آہت آہت نم بیرنے لگا۔ سلطانہ نے اس کی بات کا کوئی جو اب نہ دیا۔ وہ سسکیاں مجرتی رہی۔ ماں نے نحیف سرنے گئی۔ حشمت گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت مال کو بلانے آیا تھا۔ ا<sup>س گورٹم ال بھ</sup>رکا مال بھی ہوں، باپ بھی اور سہیلی بھی۔ میرے علاوہ تیرا اور کون بیٹھا کا آنا جانابہت کم تھا۔ آیا کنیز، سلطانہ کی مال کی سگی رشتہ دار نہیں تھی۔ بہت دور کا نغیالار اللہ المہم کی جھے تھھ سے نہیں کہنی چا بئیں وہ بھی کہنا پر تی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں سے مُنَافِئُكُ كَم میرے بعد تواس گھریں اکیلی رہ جائے۔ کوئی اتنا بھی نہیں کہ تمہارے سر پر ہاتھ

المطبعه هم آنکھاٹھاکر دیمیتی ہوںاند هیراہی اند هیرا نظر آتا ہے۔ کوئی بھی تواپنا نہیں۔" ملطانه خاموش میشی اس کی با تنیں سنتی رہی۔

الما كَا أُواز آہت ہ آہت امجر تی رہی۔ وہ كہدرہی تھی۔" آپاكنيز نے آج پھر حشمت كاپيغام ديا ا کام میں مستری ہو گیاہے۔ڈیڑھ سوروپے ہر مہینے کمالیتا ہے۔ مجھے تواس میں کوئی عیب

ما چھیں کھلٹا: بہت خوش ہونا۔ کا لادھیمر : کالا آدمی، مراد بدصورت۔

نظر نہیں آیا۔ سیدھااور سعادت مندلگتاہے۔"

سلطانہ نے گھر اکر سوچا۔ ہائے اللہ ، یہ امال کیسی یا تیں کررہی ہیں؟ وہ توایک نم ہر، بدمعاش ہے۔ سیجھلی گرمیوں ہی کی تو بات ہے۔ وہ اس کے گھر میلاد شریف میں گئی تو پڑھنے کے بعداس کا گلاخشک ہو گیا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے گھڑو ٹجی کی طرف گئی۔ وہ کالا<sub>گلامی</sub> کی طرح دبیوارے لگا کھڑا تھا۔ کمجنت اند هیرے میں نظر بھی تو نہیں آتا۔اس زورے پڑ<sub>کارا</sub> کہ چنخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔منہ سے کیسی سڑی ہوئی ہو آر ہی تھی۔حرامزادے نے ساراتمول ہال چیر دیا۔ سلطانہ کو سخت کراہت محسوس ہو گی۔

میں نے پر سول عشاء کے بعد کاونت رکھاہے۔"

نظروں سے مال کودیکھاجو تکیے سے پشت ٹکائے رک رک کر بول رہی تھی۔اس کے چرب براز الکرلے گا۔ زندگی مجر جھے کو سنے دے گی۔ کیے گا بنادل جا ہا تو خصم کر کے بیٹھ گئ۔ سو تیلا باپ جیمائی تقی۔ آئکصیں بجئے چراغوں کی طرح د صندلی نظر آرہی تھیں۔ بات کرتے کرتے دورک ارم پر بٹمادیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے گناہ گارہ۔

> ماں بیٹی کی نظریں ایک بار ملیں اور مال نے محسوس کیا کہ بیٹی کی آتھوں میں غم کی بہاباً اللہ محما منڈلار بی ہیں۔اس کے عم کو وہ جانتی تھی اور جب اس کی شدت اس نے محسوس کی تو اُلی سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ سلطانہ نے زبان سے ایک لفظ نہ ٹکالا۔ زخمی گائے کی طرح اپنا بڑی آ تھول سے مال کو تکنے لگی۔

> > مال في احالك يو جها- "سلمان بهت دنول سے تبيس آيا؟"

سلطاند اب خاموش ندره سكى اس في دبي زبان سے كها يد او كهنا تفاوه مصروف ہیں۔"

" نبیں بٹی اوہ بڑے گھر کا لڑ کا ہے ہم غریبوں کی اسے کیا پر واہ۔ کہیں روزگار<sup>ے آلہ</sup> ہوگا۔ کھا تا کما تا، عیش کر تا ہوگا ہمارااس سے کیا میل جول ٹاٹ کا پیوند ٹاٹ ہی ش<sup>س لگنا ہے</sup>۔

سعادت مند: فرما تبر دار - چینا موابد معاش: بزابد معاش - گیرو چی: کنزی کا ده چو کمنا جس پر گیڑے رکھتے ہیں۔ چیز رہا! لگا! معاد ت نفرت، ممن مردنی جمانا: موت کے آثار ظاہر مونا۔

الماندسر جماكر الكيلياتي موئ بولى-"آپان كوبلاكربات توسيجيك "ببات كرنے كاوقت بى كہال ره گيا ہے۔" " وأن والم جائل ك\_انوكو بين كربلاليجـ"

" إِذَا نَى رات كَنَهُ كِيبِ جائِكًا - بِحِيبِ الساؤر لِكُ گا- "مال نے عذر بیش كيا-

لطانه كازبان سے بے ساختہ نكل گيا۔ "ميں اس كے ساتھ چلى جاؤں؟"

ال نے جیرت سے سلطانہ کو دیکھا۔اے ایسامحسوس ہوا کہ وہ سلطانہ کی مال نہیں سہلی ہے۔ النی ال سے الی بات نہیں کہہ سکتی اور جب بیٹی نے منہ پھوڑ کر اس سے سب کچھ کہہ ہی دیا مال کہتی رہی۔" میں نے تورشتہ منظور کر لیاہے۔ آپاکنیز تو کل ہی قاضی کو لاناچائی تم مل اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ تا محرم کے پاس جانے کی اجازت دے دے؟ یہ تو بردی بے

الال بات ہے۔ اس نے محبر اکر سوچا۔ میرے اللہ! بیہ سب کیا ہور ماہے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ ال سلطانہ کے سینے پر جیسے کسی نے زور سے پھر وے مارا۔وہ لرز کررہ گئ۔اس نے وطن ایا کیاں نے اسے کہیں کانہ رکھا۔ نہیں،اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میری بچی تورورو کر براہ

سلطانه نے مال کو خاموش دیکھ کر کہا۔ ''امال تم ناراض تو نہیں ہو گئیں؟''اس کی آواز کانپ

ال نے بافتیار اسے سینے سے لگالیا۔ "نہیں میری بچی!"اس کی سانس بو جمل ہو گئی۔ وہ الله المرام النيخ كلى وسلطانداس كے ول كى وهر كن صاف سن رہى تھى۔اس كاسيند بار بار غبارے كى

النزراديم خاموش روكر بولى- "جاؤاتوكو جكاكرايين ساتهد لے لور مكر ديكھو، جلدى آجانا-لْلِمْ مَا يُرادَل بِرَاهُمِرائِ كَا حِب مَك تم آوَكَى نَبِين مِن جاكَتِير مِول كَ-"

ملطائدنے آہتدے کہا"اچھا!"

الكادل بليون الچهل رہاتھا۔ وہ پانگ سے اتر كريني آگئ۔جب وہ كمرے سے باہر جانے كى تو للناكيك بار پعر ثوكا\_

د کیموجلدی آ جانا۔"

المنظم م الحراجي كوسف دينا: براجلا كهنار معم : شوبر دل بليول المحملنا: بهت ب تاب بونار

سلطاند نے مال کو مطمئن کرنے کی کو عشش کی۔ " نہیں، امال میں جلدی آ جاؤل گا۔" مال نے دیکھا، سلطانہ کے چیرے پر سرخی آگئی تھی۔اس کی آگھیں مرت سے مزار طرح جھلملار ہی تھیں۔اسے بڑا سکون محسوس ہوا۔اس نے جسم ڈھیلا کر دیااور تکیے پر مرا

جاڑوں کی رات تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ راستوں پر اکاد کاراہ گیر نظر آرہے تھے سلطانہ اپنے چھوٹے بھائی اتو کے ہمراہ فلک پیا کے ہیڈ کوارٹر پر بیٹی تورس نج چکے تھے۔ سل وقت لا ئبر مرى مين بيشامطالع مين غرق تفاـ

اجانک باہراتو کی آواز سنائی دی۔

وہ اس کا نام لے کر بکارر ہاتھا۔ سلمان باہر آیا۔ اتو کے ساتھ سلطانہ کو اتنی رات گے، حیرت زده ره گیا۔اس نے تعجب سے بوجھا۔

د مان: نری، محبت۔

سلطانہ نے رسان سے کہا۔ "آپ تواب آتے ہی شہیں۔ میں نے سوچا۔ چاوش ا

وہ معذرت كرتے ہوئے بولا۔ "ميں آج كل بے حد مصروف ہول۔ ذرا بھى فرمت ملتى المال كى طبيعت اب كيسى بي "

"اب توروز دوره پڑنے لگاہے۔"

سلمان نے سوچااس طرح باہر کھڑے ہو کربات کرنامناسب نہیں۔اس نے سلطانہ " میں انجھی آتا ہوں۔" وہ اندر گیا۔ ڈاکٹر زیدی سے ڈسینسری کی تنجی لی اور باہر آکر سلطانہ اور آ ساتھ ڈسپنسری پر پہنچا۔ تفل کھولا۔ اندر جاکر موم بنی روشن کی۔

انوکی موجود گی میں سلطانہ اس سے بات کرتے ہوئے انکی اور ہی تھی۔ سلمان فیا پریشانی جلد ہی بھانپ لی۔ اس نے الماری سے ایک اور موم بن تکالی اور سلطانہ کے ہمراہ بھیا میں چلا گیا۔اس میں ایک کمبی میز تھی۔ سلمان نے سلطانہ کو کرسی پر بٹھایااور موم بٹی رو<sup>شنا</sup>

ر کادل دوشنی ہوتے ہی کمرے کی سفید دیواریں جھلکنے لگیں۔

وری این ساد برقع اوژ ھے ہوئے تھی۔اس کا صرف چہرہ نظر آر ہاتھا۔ موم بتی کی پوری روشنی ں کا اس کی آئی تھی۔ لانمی لانمی لیکول کے سائے میں اس کی آئی تھیں گھنے در ختول سے ا اولى المرح شفاف نظر آر ہى تھيں۔

ملان لحد بھر تک اس کے تابندہ چہرے کو تکتار ہا۔ پھراس نے پوچھا۔" یہ بتاؤا تی رات گئے

وآہتے ہولی" میں اس وقت سے معلوم کرنے آئی ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا 

ملان تذبذب میں بڑ گیا۔ وہ کسی ایس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وراصل اب تک اس الماندے متعلق سنجیرگ سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش بیضاسو چتارہاکہ اس کی بات کا کیا بدے اسے خاموش پاکر سلطانہ کا دل کسی نامعلوم خوف سے دھڑ کئے لگا۔اس نے رک رک

> "اب شاید مجھے اس طرح گھرے نکنے کی اجازت نہ ملے۔" "كول؟"سلمان نے يو حصا۔

سلطاندنے ایکیاتے ہوئے کہا۔"امال میری شادی کررہی ہیں۔" سلمان كواس كى بات يريقين ند آيا\_ "كب؟"

"برمول رات كو\_"

اسے پر بھی یقین نہ آیا۔"ارے اتنی جلدی!"وه زیر لب مسکرایا۔" یہ ولیی ہی شادی تو نہیں لالک بار پہلے ہور ہی تھی۔"

ملطانہ نے اسے میکھی نظروں سے دیکھا۔ سلمان کی بات اسے پند نہ آئی۔اس نے قدرے

"فاوربات مقى- آپاس كى وجه بهى جانتے بين-"

المرجم ووفاموش رہی۔ پھر بھے ہوئے لہج میں بتایا۔ امال کی طبیعت دن بدن کرتی جارہی

ہے۔باربار کہتی ہیں کہ میں اب بچوں گی نہیں۔ چاہتی ہیں کہ جس قدر جلد ہو سکے میرانیاد کرائیاد کر

سلطانہ کی آواز گلو گیر ہو گئی۔اس کی آنکھیں بھر آئیں۔اس نے دوپٹے کے آٹیل ساز پو خچھے اور گردن جھکالی۔موم بتی کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چیرہ سو گوار نظر آرہاتھا۔

سلمان نے فاموش نظروں سے سلطانہ کے عملین چیرے کودیکھااور سوچنے لگا کہ یہ بول اللہ معصوم لڑی جو سرماکی اس سنسان رات کو اس سے طف آئی ہے، اسے پیند ہے۔ وہ اس مین اللہ بوئے کر تا ہے۔ لیکن کیاوہ اس کے لیے فلک پیاچھوڑ سکتا ہے؟ اس جماعت کو جس میں شامل ہونے کی اس فیار اس نے تہید کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی ڈگر بدل دے گا۔ بیر زندگی کو ایک شے سانچ میں ڈھالے گئن تھی جس میں اس کے ارمان، اس کی خوشیال اور اس کے غم چھیل کر لا کھوں انسانوں میں بدا سے سے سے سیا کھوں تھا۔ عوام کی بھالیا معتصد سے ایک اسکائی لارک کی زندگی تھی جس کا نصب العین خدمت خلق تھا۔ عوام کی بھالیا بہتری کے لیے سرگرم عمل رہنا۔ پس ماندگی اور استحصال کے خلاف جدوجہد کرنا۔

اس کے ذہن کو جھڑکا سالگا۔ سلطانہ سے شادی کرنے کے بعد وہ اسکائی لارک ندرہ کے اُ اسے فلک پیا چھوڑ ناپڑے گا۔ وہ ایک بیوی کا شوہر بن جائے گا۔ پھراسے اپنی ضروریات پورل کر کے لیے ملاز مت کر ناپڑے گی۔ چند سال بعد وہ باپ بن جائے گا۔ اس کے اخراجات بڑھ ہا گا گے۔ اس کو اور زیادہ کمانا پڑیں گے۔ ایک بچہ، دوسر ایچہ، کئی نیچہ۔ آمدنی، زیادہ آمدنی۔ یہ سلم ساری زندگی چلارے گا۔ صبح سے شام تک ایک بی فکر، ایک بی چکر۔ و نیا میں کروڑوں انسالنا، ہوتے ہیں اور اس چک کی ورڈوں انسالنا، ہوتے ہیں اور اس چک کور ورٹ تا بمکنا چھوڑ کر اس و نیاسے سدھار جاتے ہیں۔

ندگی کا کتات کی طرح وسیح ہے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی ارتقا پذیر ہے۔ وہ اس قدر محدود اُلکی کا کتات کی طرح وسیح ہے۔ ہر المحہ ہر گھڑی ارتقا پذیر ہے۔ وہ اس قدر محدود اُلکی ہو سکتی۔ تو کیا وہ اس لڑکی کو، جس کے لیے جمعی رویا بھی تھا، پاگلوں کی طرح پر بیٹان ارافاہ دوسرے کوسونپ دے؟ کیامضا کقہ ہے۔ زائدے زائد یہی ہوگاکہ وہ اس کی زندگی کی ایک الله

كليد كلفنا: مدمه /تكلف بونا\_ نصب العين: اصل متعدر استحصال: ظلم بزياد تى دنيا سے سدهارنا: مرجانا اور نقاعیا می گامزن مضائقه: برخ-

اور الیمیادی ای وقت حملہ آور ہوتی ہیں جب زندگی میں جدو جہد نہیں رہتی۔ ملی اور الیمیادی اس کے سامنے تو بہت بڑا آدی تھی جاتا ہے۔ اپنی ذات کے حصار میں قید ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے تو بہت بڑا باتا بڑا پروگرام کہ اگر الیمی گئ زندگیال ملیں تب بھی اس کا مشن ختم نہیں ہوگا۔ رام ہے اتا بڑا پر کی فاموشی میں سلطانہ کی آواز ابجری۔ رہے تھی کرے میں گہری فاموشی میں سلطانہ کی آواز ابجری۔ رہے کہ میں نے یہاں آکر آپ کو پریٹان کر دیا۔"

بالله ملات منقطع مو كيا-اس في وكك كركها-

«نبین این کوئی بات نبیس-" ومرن مسر اکرره گئی-

سلمان نے پوچھا۔ "جس کے ساتھ امال نے تمہارار شتہ طے کیا ہے وہ کیا کر تاہے؟" " کیا گھر میں مستری ہے۔"

"تمارار شيخ دار ي؟"

. "إل!" سلطانه نے مخضر جواب دیا۔

"امال كويسندىي؟"

"كتى تودويى بيل\_"

ملطانہ بغیر سوپے مسمجھے سلمان کے ہر سوال کا جواب دیتی چلی گئی۔ سلمان نے ذراد ریے تک بہلے کھراس نے کہا۔

"میراخیال ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔"

ملطانہ کوالیا محسوس ہوا گویا کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی کی لو بھڑک کر بچھ گئی ہے۔اس کے الجال المرف تاریکی کا جال مجیل گیا ہے اور اس گھپ اند ھیرے میں وہ آہتہ آہتہ ڈو بتی جارہی المباتی جارہ ہیں۔

المالن نے سنبط ہوئے لہج میں کہا۔ "بیہ ہم دونوں بی کے لیے بہتر ہے۔"

مطلنے دل گرفتہ ہو کر سوچا۔ میں یہاں کیوں آئی؟ جھے یہاں نہیں آناچاہیے تھا۔ کم ہے کم منظم من جس نے اس کا کلیجہ چیر ڈالا۔ یااللہ! یہ کیسی تکلیف ہے؟ یہ کیساد کھ ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے محسوس کیا کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ کہیں وہ لڑ کھڑا کر گرنہ

پڑے۔ گھبر اکر وہ جلدی ہے کھڑی ہو گئی اور اکھڑی ہوئی آواز میں بول \_ "اب میں چلوں گی۔"

سلمان نے اسے روکنے کی کوش نہیں کی۔ زم کہجے میں بولا۔

"و كيموسلطانه بات بير ب- "كيكن سلطانه نے اس كى كوئى بات ندسنى - آہمتہ سے كهار "بات تواب ختم ہو چکی۔"

وہ کھوئی کھوئی نظروں سے سلمان کو تکنے لگی۔اس نے گہری سانس مجری۔سلمان کے ڈ گئی اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کی مشیلیوں میں لے لیا۔ جھکی اس کی پیشانی کو چ<sub>واار</sub> ہو گئی۔ نہ وہ رو کی نہ اس نے زبان سے ایک لفظ نکالا۔ حیب چاپ دوسرے کمرے میں آگئی۔ ا اونگھ رہاتھا۔اے دیکھ کرچونک پڑا۔

سلطاند نے اسے اپنے ساتھ لیااور ڈسپنر ی سے باہر جانے تھی۔ سلمان اس کے پیچے پیچے ر ہاتھااس نے کہا۔

"چلومیں تم کو گھرتک چھوڑ آؤں۔ رات بہت گزر چی ہے۔"

سلطاند نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ "د نہیں، میں اس سر درات میں آپ کوا نہیں دینا جا ہتی۔"اس کی آواز تھر تھرار ہی تھی۔شایدوہ رور ہی تھی۔

مزیدبات چیت نہیں ہو گی۔

سلطانه چپ چاپ باهر آگئی۔

دونوں بہن بھائی آہتہ آہتہ چلتے ہوئے آ کے بڑھ گئے۔

ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ سناٹا تھا۔ رات اور بھیگ چکی تھی۔ خنگی بڑھ گئی تھی۔ <sup>در</sup> کے جم سردی سے کانپ رہے تھے۔

سنسان کوچہ دبازارے گزرتے ہوئے دونوں محلے کی گلی میں داخل ہوئے۔اچا کم<sup>ی کول</sup> زور زور سے رونے کی آواز اجری رات کے پر ہول سائے میں، ان کی آواز بری ڈراؤگی م ہور ہی تھیں۔

دونوں سہم کررہ گئے۔

ىر بول:خوفئاك ـ

م سے قریب پینچ کر سلطانہ نے و یکھا دروازہ پاٹوں پاٹ کھلا ہے۔اس کا دل زور زور سے و كنالًا وه تحبر الى بوكى اندر داخل بوكى \_

۔ اس نے سہی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ گھر میں گہری خامو ثی چھائی تھی۔ مال ي كري يين روشني تقى وه سيد هي و بين مينچي -

ک کیے پر سررکھے خاموش پڑی تھی۔اس کا منہ دیوار کی طرف تھااور ایک ہاتھ پانگ کے نج جول رہا تھا۔

و جہاک سے قریب کینی اس نے مال کا ہاتھ اٹھایا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے وال بوكر كيا-

ال نے کوئی جواب ندویا۔ وہ اس طرح خاموش پڑی رہی۔

سلطاند نے تھبر اکرمال کے جسم کو ہلایا اور بے قرار ہو کر چینے لگی۔

"الله اللا ميرى امال! منه سے تو بولو-"مال اب كيا بولتى وه توكب كى مرچكى تقى سلطانه

 $\label{eq:continuous} |\psi_{i,j}\rangle_{\mathcal{A}_{i,j}} = |\psi_{i,j}\rangle_{\mathcal{A}_{i,j}} + |\psi_{i,j}\rangle_{\mathcal{A}_{i,j}}$ 

على عامدنه چان سکی-

ان کاجست کے پاس آیا۔ ڈاکٹر آدھ گھنشہ کو ایک شخص ڈاکٹر زیدی کے پاس آیا۔ ڈاکٹر آدھ گھنشہ پواپ کی دوز کوئی دو بجے شب کو ایک شخص ڈاکٹر زیدی کے پاس آیا۔ ڈاکٹر آدھ گھنشہ با کا کام کو دیکھ کر آیا تھا اور تھکا بارا بے خبر سور ہاتھا۔ اس مجبور آا ٹھنا پڑا۔ آ تکھیں مان ہوا بہرہ ڈھلتی بہری میں گیا۔ ایمر جنسی دواؤں کا بیگ اٹھایا اور اس شخص کے ساتھ باہر لگلا۔ اس کا چہرہ ڈھلتی بہری کی طرح زرد تھا۔ وہ بے حد گھبر ایا ہوا تھا اور جلدی جلدی بول رہاتھا۔ اس کی باتوں ہے کے پائد کی اور اس کی حالت بہت برائٹر نے اندازہ لگایا کہ کس عورت کا کیس ہے۔ مریضہ اس کی بیوی تھی اور اس کی حالت بہت برائٹر

اکٹرزیدی نے جاکر دیکھا۔ مریضہ ایک سیلے ہوئے تنگ و تاریک کمرے میں بوسیدہ چٹائی پر بدہ پڑی تنی۔ کمرے میں چراغ جل رہا تھا جس کی روشی میں وہ لاش کی مانند بے جان نظر آرہی اس کے بال دور تک بمحرے ہوئے تنے۔ چہرہ نیلا پڑگیا تھا۔ منہ سے سفید سفید جھاگ نکل

الكڑنے مشتبہ نظروں سے مریضہ كود مجھا۔اس نے كوئى زہر ملى چیز كھاكر خودكشى كى كوشش فىد بہلا خیال اس كے ذہن میں يہى آيا۔اس نے مريضہ كامعائند كيا تواس كا خيال درست لكلا۔ انے مرینہ كے شوہرسے يوجھا۔

"تماراآپس میں کوئی جھڑاتو نہیں ہوا؟"

"جگزادگرا تو کوئی نہیں ہوا۔"اس شخص کی بات میں ذرا بھی جھجک اور گھبر اہٹ نہیں تھی۔ الیامعلوم ہو تا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔

(اکرفردادیم فاموش ره کر کہا۔ "مجراس نے زہر کھانے کی کیوں کو حش کی ؟"
ال کا زرد چیرہ چیرت اور خوف کے طے جلے تاثر سے سیاہ پڑگیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو المن جلدی جلدی گردش دے کر کہا۔ "زہر؟" لحد مجر کے لیے اس نے مجھ سوچا۔ "نہیں المن میں جلدی گردش دے کر کہا۔ "زہر؟" لحد مجر کے لیے اس نے مجھ سوچا۔ "نہیں المان المان المان المان کی تھی۔ "یہ بات اس نے بڑے اعتماد سے کہی تھی۔

"جوراً أن ال نے كيا كھاياہے؟"

<sup>ڑاگز</sup> کی ہات کا جواب دیتے ہونئے وہ حبح کنے لگا۔اس کی ایچکچاہٹ سے زیدی کوایک بار پھر شبہ

فصل بشتم

(1)

اسكانى لاركول كى سر گرميال روز بروز برهتى جار ہى تھيں۔

شہر کی پس ماندہ بستیوں میں تعلیم بالغال کے پانچ مرکز قائم تھے۔ دو دارالطالع ڈسپٹر کی صرف ایک تھے۔ دو دارالطالع ڈسپٹر کی صرف ایک تھے۔ گر می جائے گئی گیا مر یض آتے۔ ڈاکٹر زیدی کو سر اٹھانے کی مہلت نہ ملتی۔ اکثر را توں کو لوگ گہری نیزے کر یض آتے۔ ڈاکٹر زیدی کو سر اٹھانے کی مہلت نہ ملتی۔ اکثر را توں کو لوگ گہری نیزے کر اس کی پیشانی پر بھی شکن تک نہ آئی۔ وہ آٹکھیں ہلاہ اور بھی بھی تو کیڑے تبدیل کئے بغیر مریض کو دیکھنے چلاجا تا۔ اس طئے میں وہ ڈاکٹر کے بھا۔ میلیالگتا۔ اے ڈاکٹر تسلیم کرنے میں اکثر مریضوں کو مشکل سے یقین آتا۔

ان اداروں کے علاوہ فلک پیانے دستکاری اور گھریلو صنعت کو فروغ دیئے کے لجے انڈسٹریل ہوم بھی کھولا تھا۔اس کے دوجھے تھے۔ایک میں مرودست کاراور کاریگر کام ک<sup>ر</sup>۔ اور دوسراخوا تین کے لیے تھا۔اس میں ہیوہ اور لاوارث عور توں کو تربیت بھی دی جاتی ادالا گھریلومصنوعات بھی تیار کرائی جاتیں۔

انڈسٹر ملی ہوم کا بنا ہوا مال بازار میں فروخت کیا جاتا فلک پیاکا پروگرام تھا کہ شہر کا بنا ہوا مال بازار میں فروخت کیا جاتے جہال مصنوعات کی نمائن ا بازار میں انڈسٹر ملی ہوم کی جانب سے ایک شوروم کھول دیا جائے جہال مصنوعات کی نمائن ا اور ان کو فروخت بھی کیا جائے۔ اس طرح دکان داروں کو جو کمیشن دیا جاتا تھادہ ﷺ

مرگر میان: معروفیات ، کام کان تر واد المطالعہ : لا تبر مری کان میلیا: کان صاف کرنے والا۔ وست کار: ہنر مند۔ شوردم : مرگ

ہوا کہ یہ ضرور خود کشی کا کیس ہے۔اسے ضروراس کاعلم ہے اور چھپانے کی کو شش کر اہلے۔از نے کسی قدر شکھے لہجے میں کہا۔

"بتاتے کیوں نہیں اس نے کیا کھایاہے؟"

اں شخص کا چبرہ مردے کی طرح خاکستر نظر آنے لگا۔ وہ ڈاکٹر سے نظرین نہ ملائا کے لوہ ہے جو بنک کے قیام کے لیے منصوبہ تیار کرے۔ ح گرون جھکا کر آہستہ آہستہ بولنے لگا۔اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور حلق سے اس طرع اللہ بیٹے ہو کے اندر بھٹی نے اپنی رپورٹ پیش کردی۔صفدر بشیر نے اس مقصد کے لیے کی طرح گرون جھاکر آہتہ آہتہ بولنے لگا۔اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور حلق سےاں م<sub>ل ای</sub>ا رہی تھی جیسے سسکیاں بھررہا ہو۔اس نےجوبات بتائی اسے سن کرڈ اکٹرزیدی لرز کررہ گیا۔ وہ فخص حار مہینے سے بے روز گار تھا۔ پہلے کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ عام تھنید

چھانٹی کے زمانے میں ملازمت سے علیحدہ کردیا گیا تھا۔ اب تک ند تواسے ملازمت ملی تھی اورز سرمایہ تھاجس سے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شر وع کردیتا۔ پرسوں صبح سے دونوں میاں یوٹا کا رہی آئی کہ اسکائی لارکوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ بہت سے نوجوان اس کے لیے آمادہ فاقد کشی کررہے تھے۔ مگرسب سے زیادہ پریشانی شیر خوار بیچے کی جانب سے تھی جس نےدرو ا ليے مال كى چھا تيوں كونوچ نوچ كرز خى كرديا تھا۔ آج شام وہ قرض ادھار كابندوبت كرنے كإنا والیس آگر دیکھا۔ بیوی بار بار قے کررہی تھی۔ بوی مشکل سے اس نے بتایا کہ جب بے نہد زیادہ پر بیثان کیااور اس کا بلکنااس ہے دیکھانہ گیا تو وہ کوڑاڈالنے والے ڈرم میں سے کھانے کاألب ڈھونڈ کر لائی تھی اور ان کو کھایا بھی تھا۔اس کے بعد اس کی بیرحالت ہو گئی۔

ڈاکٹر زیدی نے اس مخص کو دیکھاجو ملز موں کی طرح گرون جھکائے شر مسار کھڑا قالاً چرہ سانپ کے پیٹ کی طرح شیالا نظر آرہاتھا۔ دیوار کے قریب اس کی بیوی بے ہو<sup>ٹ پڑگا گ</sup> اس کے سر کے بال بے تر تیبی سے بھرے ہوئے تھے۔اس سے ذراہٹ کر گندے کیرے اللہ اُنے کی اطلاع ملی۔ ہواایک بچہ لاش کی مانند پڑا تھا۔ طاق میں رکھا ہواچراغ بار بار بھڑ کتا۔ روشن سے آتک<sub>ھ جولاگ</sub>ا تبهى اند هيراتبهمي اجالا ابيا محسوس موتاكه اچانك خوفتاك چيني بلند مونے والى بين-

ڈاکٹر نے مریضہ کو دوادی۔اس کی جیب میں اس وقت پانچ رویے تھے، وہ جھا<sup>ے ہ</sup> ویئے اور واپس ہیڈ کوارٹر آگیا۔ بستر پر لیٹاد مرتک مریضہ اور اس کے شوہر <sup>کے متعلق غور کڑا</sup> مہینے کے آخر میں جب اس نے فلک پیا کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کی تواس واقع کافا<sup>ل</sup> اُ يرذ كر كيا\_

فاكتر: مثى كے رنگ كار تخفف : كى۔

سلط میں ڈاکٹر زیدی نے یہ تجویز پیش کی کہ چھوٹے پیانے پر ایک امدادی بنک قائم کیا ا کاروبار شروع کر سکیں۔اس تجویز کواسکائی لار کوں نے پیند کیااور یہ طے کیا گیا کہ ان اکہ دواکو نام کا کاروبار شروع کر سکیں۔

ا پاکومزید ۲۰ نبرار روپید دیا۔امدادی بنک قائم ہو گیا۔

. قل باکاکام جس قدر وسیح ہوتا جار ہاتھا اسکائی لار کول کی مصروفیت بھی اس قدر بردھتی ان تی ہراسکائی لارک کو کئی کئی شعبول میں کام کرتا پڑتا۔ چنا نچہ مجلس عاملہ کے سامنے یہ جو بز المائعوراور تعلیم یافتہ بھی تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکائی لارکوں کی تعداد بڑھاکر پندرہ کر اہائے۔اس سے زیادہ تعداد بڑھانے کی مخبائش نہیں تھی۔صفدر بشیر اب تک پچاس ہزار روپے ا کا کے فٹر کے لیے وے چکا تھا۔ تنظیم اس پر زیادہ بار ڈالنا نہیں جا ہتی تھی۔البتہ چندے کے برنڈمہاکرنے کا فیصلہ ہوچکا تھا مگراس کے لیے ہنوز کسی مہم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حالا تکہ فلک ال مفولول کے لیے روپے کی ضرورت تھی جوروز بروز شدید ہوتی جارہی تھی۔

فلک پیاکی مجلس عاملہ سنجیدگی سے فنڈ کے مسئلے پر غور کر ہی رہی تھی کہ ایک رات خان بہادر

اسكانى لاركول كواس كى آمدىر سخت جيرت ہوئى۔صفدريشير اور على احمد نے لائبرىرى ميں مابادرے ملا قات کی۔

میں اللہ خوشگوار رات تھی۔اس وقت نونج بچکے تھے۔خان بہادر ملکے بھیکے لباس میں مرم معمول اس کے چوڑے چکے چہرے پر مسکر اہٹ جھری ہوئی سی ۔ وہ ضرورت سے زیادہ الرائ بننے کی کوشش کررہاتھا جس سے اس کے انداز میں تصنع پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپ ساتھ بناگر ایرانگری سگر ٹیس لایا تھاجو بازار میں نایاب تھیں۔اس نے دونوںاسکائی لار کوں کواصرار طَانِيْ الْمُرْمِثْ بِلِا فَي اور لا مُثرِ وَكال كران كوسلگايا بھى۔ يه لا مُثرِ خالص سونے كا بنا ہوا تھااور اس پر «بېزېوگاكه اس وقت جم اس مسئلے پر بات نه كريں۔ "

فان بهادر کھیانا ہو کر بننے لگا۔" چلئے اس کے متعلق گفتگو نہیں ہوگی۔ میں تو صرف یہ بتانا ؟ مردونوں اسكائى لارك اس حقيقت كو بخو بى جانتے تھے اور اس قضيے پر اس وقت قطعى بات

> ان دند مندر بشر جيم يول برا-"اسبات كو تونى الحال آپ چهوژنى دير-" "برت بہتر۔اس کے بارے میں چرکسی وقت بات کرول گا۔"

على احد نے كہا۔ "آپ نے اپنى شرائط نہيں بتاكيں۔ "وه چا بتا تھاكه خان بہاور كھل كربات ل ناكه بياندازه لكايا جاسك كه وه آئنده كياكرنے والا ہے اور اس پچيس بزار روپے كى پيكش عال كامل مقصد كياب-

"كُلُ ميرى كُونَى شرط ورط تبيل ب-" خان بهادر في كها-" جيساك من كبلى ملا قات ميل اللرچا ہوں کہ جو آپ کی منظیم کا پروگرام ہے وہی میں چاہتا ہوں۔خدا کا خوف انجمی ول میں البائ ليدل من خدمت خلق كالمجى جذب ہے۔ تھوڑى بہت جوز ندگى رو گئ ہے جا بتا ہوں كه

فان بهادر نے اکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ "بس آپ لوگوں کے تھوڑے سے تعاون

مغربشرنے فور أبوج عاله "كس فتم كا تعاون؟"

التسيم كرآج سے تقريباً تين ماہ بعد يعني مئي ميں ميونسل بور و كا انتخابات مورب المعلمال علقے سے امیدوار ہوں۔ ویسے میرااپناکوئی ایساارادہ نہ تھا۔ آپ ہی جیسے بعض کرم الله المرارب كه ميل انتخابات ميل ضرور حصه لول مجبوراً مجهد آماده مونا پرار" خان بهادر المرام المال المالي لىنىم ختموه: (زېر خند) ده پنسي جو غصياطنز كے طورې دو-

خان بہادر نے اپنی گفتگو کا آغاز ای لائٹر سے کیا۔

> مر علی احمد کو ان باتوں ہے ذرا بھی دلچین نہ تھی۔ خان بہادر کے آنے ہے پڑت<sub>وا</sub> سر مرمیوں کی ہفتہ وار رپورٹ تیار کررہاتھااور بیہ سوچ کر آیاتھا کہ خان بہادر سے جلدی ہا حاصل کرلے گاصفدر بشیر کچھ اور بھی زیادہ اس کی باتوں سے اکتابا ہوا تھا۔ آخراس نے خال ہیں بات کاٹ کر کہا۔

"معاف يجيح فان بهادر صاحب! فيكسار هانع توبع مارى ايك ميننگ بـ"

خان بہادر جہان دیدہ اور صحبت یافتہ آدمی تھا۔اس نے ایک ہی جملہ سے اندازہ اگالیا کہ رال زیادہ بات کرنے کے موڈیس نہیں ہیں۔وہ بے تکلفی سے مسراکر بولا۔

· « بھی میں کفار داد اکرنے آیا تھا۔ "

مغدر بثيرنے حيرت سے پوچھا۔ "ليعني؟"

خان بہادر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنا بریف کیس کھولا۔ کا بك تكالى اور تجييں براركا چيك كاث كر صفور بشير كے سامنے ڈال ديا۔ و دنول اسكائي لارك أور چیک دیکھنے گئے۔خان بہادر مسکین سی شکل بناکر بولا۔

على احمد نے سوچا كه خان بهادر اس وقت ضرور كوئى نيا چكر چلانے آيا ہے۔اس نے ط نظروں سے خان بہادر کو دیکھا جو بلاد جہ مسکرار ہاتھا۔ اس کے انداز سے خوشایہ صاف بھگ المرات ہے۔ "اس کے لیج میں عجز تھا۔ تقى ـ على احمه في دريا فت كيا ـ

خان بہادر قبقہ مار کربے تکلفی سے بولا۔ " تھی آپ لوگ تو میری طرف سے ب<sup>رے ہ</sup> معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھئے معجد کامسلہ خالص دینی تھااور ایک سے مومن کی حیثیت ہے مرابی

مكر اج: ايك قبتي چربه جهال ديده: تجربه كار صحبت ما فته: محفلول عن بيضينه والا - كفاره: عمناه ما فلطى كابدله-

تعاون کے بغیریہ پر وگرام ادھوراہے۔"

صفدربشر نے مسکراکر کہا۔ "ہمارے تعاون کے بغیر بھی آپ الیشن لڑ سکتے ہیں۔"
"آپ لوگوں کا تعاون ضرور ی ہے۔ آپ کی شظیم نے اس علاقے کے لوگوں کی بہری اللہ ہوں کے جو کچھ کیا ہے اور جس قدر آپ لوگوں کی یہاں عزت ہے اسے کون نہیں جانا۔ بلکہ اگر یہ بات کو آپ خوشا مدنہ تصور کریں تو ہیں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ کمٹی کے دہنے والے تو آپ بات کو آپ خوشا مدنہ تصور کریں تو ہیں۔ اور وہ بے جا بھی نہیں۔ آپ کے کارنا ہے ای بغرب مستحق ہیں۔ اور وہ بے جا بھی نہیں۔ آپ کے کارنا ہے ای بغرب مستحق ہیں۔"

علی احمد نے کہا۔" دیکھئے خان بہادر صاحب! فلک پیاکا فی الحال کوئی سیاس پروگرام نہیں۔ اس لیے اگر آپ ہم کوان کا نٹول میں نہ تھسیٹیں تو بہتر ہے۔"

"میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہمدردی جمجھے مل جائے۔ یہی بہتہ۔" بہادرنے چیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" فی الحال آپ میر ایپ نذرانہ قبول کرلیں۔ آ بھی جو پچھے ہوسکا خدمت کر تار ہوںگا۔"

علی احد نے کسی قدر تلخ لہج میں کہا۔ "بیہ تو آپ ایک طرح کی فلک پیا کور شوت دے، "

" نہیں صاحب! میر شوت کیے ہوسکتی ہے؟"

صفدر بشیر نے کہا۔" چکئے رشوت نہ سہی۔ فلک پیا کے تعاون کی قیمت تو ہبر حال آپ<sup>ا</sup> ہے ہیں۔"

علی احمد نے صفدر بشیر کی تائید کی۔"اور اگریہ تعاون کی قیمت ہی ہے تو معاف سیجے فالنا صاحب! آپ نے بہت کم قیمت لگائی۔ میں اس پراحتجاج کروں گا۔"

خان بہادر دونوں کی ہاتوں سے سخت چکرایا۔ گھبرا کر بولا۔" آپ لوگ جھے غلط مجھ ہیں۔ میں تو یورے خلوص کے ساتھ آپ کی مدد کرنا جیا ہتا ہوں۔"

یں میں ہے۔ دونوں اس کے خلوص کو ایک بار آزما چکے تھے۔ وہ تجربہ ان کے لیے کافی تھا۔ لہٰذااللہ بہادر کی باتوں پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا۔ علی احمد نے کہا۔

" دیکھئے خان بہادر صاحب! آپ کاروباری آدمی ہیں۔اس بات سے تو آپ انگار مہلاک

کش ہی کریں تب بھی آپ کسی مسئلہ کو کاروباری انداز سے دیکھے بغیررہ ہی نہیں سکتے۔" مور بٹیر نے کہا۔"اور آپ تو بڑے منجھے ہوئے برنس بین ہیں۔ یہ صلاحیت خدا کسی کو کم ہی مفدل کے طور پر اگر میں ایک کامیاب تاجر بنما چاہوں تو بھی نہیں بن سکا۔ اس کے لیے باہم مثل کے ضرورت ہے جے حاصل کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے۔"وہ بڑی روانی

را بہادر بہت شیٹایا۔ مگر وہ اتن جلد بتھیار ڈالنے والا اسامی نہیں تھا۔ اس نے صفائی پیش فی بیش اللہ بیادر بہت شیٹایا۔ مگر وہ اتن جلد بتھیار ڈالنے والا اسامی نہیں تھا۔ اس نے صفائی پیش نے کہ میں میونسیائی کا ممبر اللہ بیان کی میں عوام کی کس خلوص اور نیک نیتی سے خدمت کرتا ہوں۔ " بہ جاؤں گا۔ آپ کے خلوص کا تو جمیں بخو بی اندازہ ہے۔ "صفدر بشیر نے طنز کیا۔

علی اجرنے بھی معاف ند کیا۔ فور آبی وار کیا۔ "اور آپ کی نبیت پر کون کا فرشبہ کر سکتا ہے۔ پے ایے مرومومن کی نبیت پر توشبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ "

فان بادر پر انا گھاگ تھا۔ فور أ بھانپ كمياكہ بات بننے كے بجائے بكر تى جار ہى ہے۔اس نے

<sup>ن</sup> پترابدلا\_چېره باو قاربنا کر بولا\_

"دیکھے یہ بات تو آپ لوگ خود ہی کہہ بھے ہیں کہ آپ کی جماعت یا تنظیم کا کوئی سیاس اللہ خیل ہے۔ آپ امتخابات میں کسی نہ کسی امیدوار کی مدد تو ضرور ہی کریں گے۔ اگر وہ براد آپ مجھے ہی مان لیس تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو فائدہ ہی پہنچ گا۔" ملی اللہ بیا کو کیا فائدہ پہنچ گا۔" ملی اللہ بیا کو کیا فائدہ پہنچ اسکتے ہیں۔

المراد کار قم توبہت تھوڑی ہے۔ میں اس پر پہلے ہی احتجاج کر چکا ہوں۔" فالنابهادر نے جواب دیا۔" پچتیں ہزار کی رقم کم نہیں ہوتی۔اس سے آپ ایک بہتر دفتر تعمیر

الکی اللہ میں مارت تو آپ کی تنظیم کے ہر گزشایان شان نہیں۔ یہاں بھی تک توہے نہیں۔ میں غلا تو نہیں کہ رہا۔ بہر حال آپ کی بات کا احترام بھی ضروری ہے۔ چلئے ۳۰ ہزار

بولی۔ "خان بہادر نے اس کے طخر پر زیادہ توجہ نہ دی اب وہ قطعی کاروباری موڈ مل الم اللہ "جناب ۳۰ برار روپے میں آپ دواجھے خاصے اسکول قائم کر سکتے ہیں جن کو قاعدے میں جناب کے جائے تو پائے بڑار ہر ماہ آسانی سے کمائے جاسکتے ہیں۔ اس رقم سے سال بھر بعد آپ دوسٹا کم کھولئے کے قابل ہو جائیں گے۔ "

صفدر بیر نے کہا۔ "غان بہادر صاحب آپ کے اس قیمی مثورے کا بہت بہت گریوؤ

پیا کے اس وقت پانچ تعلیمی مرکز قائم ہیں۔ فی الحال مزید مرکز کھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہما

سامنے ان سے بھی زیادہ اہم تجاویز ہیں جن پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔

خان بہادر نے رقم اور بر صادی۔ " ہیں آپکا تعاون حاصل کرنے کے لیے ۴ بہزار تک در

ہوں۔ اس روپے سے آپ اپٹی اسکیموں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ بلکہ میر امشورہ مائے توب

ہوں۔ اس روپے سے آپ انٹی اسکیموں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ بلکہ میر امشورہ مائے توب

ووڑد حوب بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تجربہ کار آدمی آسانی سے مل جائیں گے۔ اس ڈیری اللہ میں والے بھی جب بہت ہوی خدمت کریں۔ گوری جب سے بہت ہوی خدمت کریں۔ گوری جب سے بہت ہوی خدمت کریں۔ گوری ہیں۔ اس پر وجیکٹ ہیں اسوال بی پیدا نہیں ہو تا۔ دودھ اور مکھن کی ضرورت کو تو آپ بڑبی اسخیل ہیں۔ اس پر وجیکٹ ہیں اتنامنا فع ہے کہ آپ اپٹی جماعت کی ملک بحر میں شاخیس قائم کر کئے ہیں ہیں۔ اس پر وجیکٹ ہیں اتنامنا فع ہے کہ آپ اپٹی جماعت کی ملک بحر میں شاخیس قائم کر کئے ہیں مشور دوں سے قائدہ اٹھا ہے۔ کہئے کیسی لاجواب اسکیم ہے ؟"اس نے داد طلب نظروں ۔ دارا سے کا میں گا

علی احمد نے فور آ جواب دیا۔ "آپ کی سوجھ بوجھ کا تو میں پہلی ہی ملا قات میں قائل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو برا ازر خیز دماغ عطا کیا ہے۔ ضرورت پڑی توان بیش بہا مشوروں کے لیم ضرور آپ کو زحمت دیں گے۔ گرخان بہاور صاحب سے چالیس بڑارکی رقم بھی کم ہے۔ "
خان بہادر نے ۵ ہزار اور بر حاد ہے۔ ووٹوں اسکائی لارکوں نے اس رقم کو بھی تبول کر سے انکار کردیا۔ تھوڑی دیر حیل و جحت کرنے کے بعد خان بہاور ۵۰ ہزار تک پہنی گیا۔ سے انکار کردیا۔ تھوڑی دیر حیل و جحت کرنے کے بعد خان بہاور ۵۰ ہزار تک پہنی گیا۔ "یہ میرا آخری آ فرہے۔ اس سے زیادہ کی گھجائش نہیں۔ گراس کے لیے یہ بنیادی شرط "

وسي كافارم : ووده ويد وال جانور بالني كا جكد بيش بها : يتى رز حمت : تكلف يل وجمت : بحث، تحرار-

آپ کے تمام ممبرالیش میں میرے رضاکاروں کی حیثیت سے کام کریں گے۔ان کو اس کام کا آپ کے تمام ممبرالیش میں میرے رضاکاروں کی حیثیت سے کام کریں گے۔ان کو اس کام کا اُل مادف نہیں ملے گا۔ میراخیال ہے کہ آپ کو یہ آفر قبول کر لینا چاہیے۔ ۵۰ ہزار کی دقم بہت اُل مادف تعمیر کی جاسمتی ہے۔ یہ جو اُل میار خانہ معلوم ہو تا ہے کہیں سے بھی تو اسپتال بنار کھا ہے، معاف سیجئے یہ تو بالکل کباڑ خانہ معلوم ہو تا ہے کہیں سے بھی تو اسپتال

دونوں اسکائی لارکوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی فیدو کی گہری سوچ میں غرق تھے۔ کمرے میں سکوت تھا۔ خان بہادر بے چینی سے پہلوبدل افاراس کی بیٹائی پر بل پڑگئے تھے۔ گلے کی رکیس تن گئی تھیں۔ چبرے کی وہ شکفتگی مٹ گئی تھی لاے وہ بنس کھے اور بٹاش نظر آتا تھا۔ رخساروں کی دبیز کھال لئنے گئی تھی وہ بہت بوڑھالگ

> انگە توژى دىر بعد كمرے كى خامو شى ميں على احمد كى آوازا بھرى۔وہ كہه رہا تھا۔ "كانه كم دولا كھ تو آپ كو دينا چاہيے۔"

" دولا کھ!"خان بہادرنے جیرت ہے آ تکھیں پھاڑدیں۔ جینجلا کر کہا۔" کیا آپ سجھتے ہیں کہ لایولپائی کی ممبری کے بجائے سونے کی کان کھودنے جار ہاموں۔"

طلی احمداس کی جینجلاہٹ سے ذرا مرعوب نہ ہوا۔ اس نے دھیے کہیج میں کہا۔" خان بہادر انسباناراتو یمی خیال ہے۔"

المجت چکرایا۔ پریشان ہوکر بولا۔ "کمیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔"
مغور بشیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ "جمیں تو خان بہادر صاحب یہ سید تھی سادی
المعلوم ہوتی ہے۔"

مان بهادر نے بلند آواز ہے کہا۔ ''بھی وہ کیے ؟''انجی تک وہ حیرت زدہ تھا۔

المنظر العام المال الديمة كي ميكر معنانا: غيد عن آنا في المنظمة : تازك وينز : موفى مضوط

علی احمد نے کہا۔"میر اخیال ہے کہ آپ بات سیجھنے کی کوشش نہیں کر دہے ہیں۔ النہا بہت صاف می بات ہے۔ دیکھئے نا،جب آپ میولیل بورڈ کے ممبر بن جائیں مے تو آپ آبالیہ ا پنے میں جھیتے اور بھانجوں کے نام سے ٹھیکے لے سکتے ہیں۔اگر ہر سال دو تین ٹھیکے بھی ما م کا آن لا کھ کمالینا کوئی مشکل نہیں۔ پھر آپ توپا چے سال ممبری کریں گے۔ میں پچیس لا کھ مجی آپ ایسے تجربہ کار مخص نے نہ پیدا کئے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔اس کے علاوہ رشو توں سے جور قم اللہ وہ علیحدہ رہی۔ کو مشش کی جائے تو کمائی کی اور بھی بہت سی صور تیں پیدا کی جاسکتی ہیں۔"

على احمد بروے اطمينان سے بول رہاتھا۔ خان بہادر كا چېره سرخ پر تا جارہاتھا۔ وہ باربارا مونٹ چبار ہاتھا۔اییامحسوس ہو تا تھا کہ وہ سخت ذہنی اذیت میں جتلاہے۔

على احد نے سلسله كلام جارى ركھتے ہوئے كہا۔ "كى فيكثرى ياكار خانے يردى باراً روپ لگانے سے توبیہ کہیں اچھا پر وجیکٹ ہے کہ میونسپلی کی ممبر ی حاصل کی جائے۔بلد خداتیٰ دے تو چیئر مین بننے کی مجی جوڑ توڑ کرنی چاہیے۔ پھر تو دارے نیارے ہوجائیں گے۔ یں الما

خان بہادر سے ضبط نہ ہوسکااس کی بات کاٹ کر بولا۔ "کیا آپ جھے اتنا خود غرض ادر کردار میجھتے ہیں؟ میں ایک معزز شہری ہوں۔ میں اپنی بیدبے عزتی برداشت نہیں کر سکا۔" على احمد في تسلى دية موت رسان سے كہا۔ "فان بهادر صاحب! كاروبار شاك الرار جذباتی ہونے سے کام نہیں چلنا پھر آپ توماشاءاللہ بڑے منجھے ہوئے برنس مین ہیں۔" "لاحول ولا توة! برنس ميونسائي كاليكش كاكيا تعلق موسكتاب؟"

صفدر بشیر کے لیے اب بر داشت کرنا مشکل ہو گیا تھادہ حقیقت پیند نوجوان تھا۔ گناسالیم بورپ اور انگستان میں رہ چکا تھا گفتگو میں بے جار سمی تکلفات اور چنال چنیں کا قائل نہ تھا۔الا-حکھے لیج میں کہا" تو پھریہ بچاس ہزار روپے کی رقم آپ فلک بیا کو کیوں پیش کررہے ہیں ؟ کیا آ اسكانى لاركول كو ضمير فروش اورا يكسپ لائشر سجھتے ہيں؟ آپ كا بتد ابى سے ہمارے ساتھ كالله رہاہ۔ مرجم نے بھی آپ کی باتوں پر تارا ضگی کا ظہار نہیں کیا۔ اس لیے کہ جارے اور آپ سوچنے کے انداز میں بنیادی فرق ہے۔ آپ کے نزدیک دولت، زندگی کی سب سے ب<sup>وی آوجہ</sup>

حقيقت پشد: بهان كويسندكرف والاسب جا: نعول بهان چين : كراد الياويد همير فروش: ب فيرت-

ہانانی منت ہی کو سب کچھ سبھتے ہیں۔ دولت، تبادلہ جنس کا ایک ذریعہ ہے اور محنت سے ورا المانی فقد مربدل سکتا ہے۔ اس نے اس محنت ہی کے ذریعے ہیبت ناک دریاؤں کے رخ بدل مربی میازون کا غرور توژ دیا۔ سمندر کو اپنا مطبع کر لیا اور اب جاند ستاروں پر کمندیں ڈال پنج میں

مدر بثیر بدی روانی ہے بول رہاتھا بالکل اس طرح، جس طرح وہ خطیبانہ انداز میں جلسوں

فان بهادر تھبرا کر بولا۔ "آپ تونہ معلوم کیسی باتیں کرنے گئے۔ میرامطلب تو صرف اس

مندر بثير نے قطع كلام كرتے موسے كہا۔"آپكا مطلب مم ير بخوني واضح مو چكاہے۔ مزيد ہان کی ضرورت نہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس قتم کا کوئی سمجھو نتہ نہیں کر کنے "اس نے فیصلہ کن انداز میں دوٹوک بات کہہ دی۔

ہان بہادرنے مزید بات چیت نہ کی۔سگریٹ لائٹر روشن کیااور پچیس ہزار کا چیک اٹھا کر الا کے مامنے کردیا۔ چیک جلنے لگا۔ بڑاسا شعلہ روشن ہوا کمرے کی دیواریں جھلملا ئیں۔ چیک جل لرفائشر بن حميا\_

جلملاتی موئی دیواریں د هندلی پڑ تمئیں۔

غان بهادرنے اپناخوبصورت بریف کیس اٹھایا۔ دونوں سے رخصت موااور آہت، آہت، چلا

جبال کی جاب دور ہو کر معدوم ہو گئ توصفدر بشیر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور <sup>نگاوا</sup> ہا آگر کری پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ستانے کے سے انداز میں خاموش بیٹھے ا المجرانہوں نے خان بہادر سے جو گفتگو ہوئی تھی،اس کی رپورٹ تیار کی اور لا بسریری سے اٹھ

و المن الما المان المان المان المان المان المان من المان من المان المان المان المام كرياء

علی احمد اور صفدریشیر کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے فلک پیا کا اجلاس منعقر بوار پورز. د ریتک بحث ہوتی رہی۔

۔ تمام اسکائی لارکوں نے متفقہ طور پر ان دونوں کے اقدام کو سر اہا اور خان بہادر کی ٹو ند مت کی۔اسی اجلاس میں میہ حجویز بھی پیش کی گئی کہ فلک پیا کو میونسپاٹی کے انتخاب میں ال طو ے اپناامید وار کھڑا کر ناچاہیے۔ مگر کوئی فیصلہ نہ کیا جاسکا۔اجلاس دوسرے دن بھی جاری ہلاری

اسکائی لار کوں کے ایک گروہ کی رائے تھی کہ فلک پیا کو کسی قتم کی سیاست میں حصہ نہیںائے جاہیے۔جولوگ الیکش لڑنے کے حق میں تھے،ان کی دلیل سے تھی کہ اگر انتخابات میں هرزا گیا تو خان بہاور باای قبیل کے لوگ میونسپلی کے ممبر بنیں گے جو خدمت خلق کی آڑیں اہا طریقے پر عمل کریں گے۔

ے الیشن کے لیے اپناامیدوار کھر اکرے۔اس لیے کہ شہر کے دوسرے حصول میں ان کام ازرکرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ڈاکٹر زیدی کو امتخابی نشان "مشعل" الاث ہوا تھا۔ چنانچہ ر فآر ہنوز سست تھی۔

اس کے علاوہ فنڈ کی کمی تھی۔ کام کرنے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔

فلک پیا کے امید وارکی نامز وگ کے لیے تین اسکا کی لارکوں کے نام پیش کئے گئے۔مفرالجم علی احمد اور ڈاکٹر زیدی۔ لیکن رائے شاری شروع ہونے سے پہلے ہی علی احمد نے اپنانام والیا کے لیا۔ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں تھا مگر خود امید وار بنیا نہیں جا ہتا تھا۔ وو ننگ ہو لی اورا<sup>ک</sup> مقابلہ میں • اک اکثریت سے ڈاکٹرزیدی کو منتخب کر لیا گیا۔ اسے منتخب کرنے کی سب سے برگادہ: تھی کہ اس حلقے میں وہ بے حد ہر و لعزیز تھا۔

نامرد کی کا اعلان ہونے کے بعد اسکائی لار کوں نے دیکھا کہ صفدر بشیر کا چیرہ مرجماً کہا فاق اس وقت کی قدر بے چین نظر آرہاتھا۔ بار بارپائپ پر لیے لیے کش لگاکر بہت سادھوال ففائل

گر داکٹرزیدی کی کامیابی پرسبے پہلے ای نے مبارک باد پیش کی۔

ندمت کی : برال کار قبیل : همر بروفعزیز : جم کوسب بند کریں۔

الکال ارکوں نے اپی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ میونسپلٹی کے انتخابات کی تیاریاں بي فروع كرويس-

اں مہم کا آغاز انہوں نے با قاعدہ منصوبے کے تحت کیا۔ روزانہ کسی نہ کسی چوراہے پر ان کا ار ہو اسکائی لار کوں کی جو ھیلی تقریر وں نے ہر طرف دھوم مچادی۔ لوگ ان کی باتیں توجہ رد لیں سے سنتے اور ان کے جلسول میں جوق در جوق شامل ہوتے۔

اجنابي مهم كاانچارج على احمد تھا۔ وہ نت في يوسٹر بناتا۔ بيفلف ككھتا۔ بيند بل تيار كرتا۔ الله الول كو من من نعر مد ويتايا في يا في منك كى جهو في تهو في تقريري لكه كرويتا- به تقريري ( بن كار ز ميٹنگ كے ليے ہوتيں۔ ہوتا يہ كه اسكائي لارك كسي بھي كلي كے كلزيريا سرك كے دوروز کی طویل بحث کے بعد اسکائی لارک آخر اس میتیج پر پہنچے کہ فلک پیامرفای اللہ اللہ کارے ہوجاتے۔ پہلے وہ او تحی آوازوں سے نعرے لگاتے۔ جب مجمع ہو جاتا تو مختصر سی امر کاراتوں میں وہ جتنے بنا کر مشعل بروار جلوس نکالتے۔مشعلوں کو سروں سے اویر بلند کر کے

" إته من باته دو- "

"رو تن تيز كرو، تيز كرو\_"

"دوك دية وقت مشعل كوياد ركھئے۔"

"مطعل غر بجااور پس ماندگی کے اند هیرے میں آپ کی رہبر ور ہنماہے۔" ملمان کی کوشش سے انتخابی مہم کے لیے تعلیم بالغال کے مرکزوں سے خاصی بڑی تعداد الكه الماكار فل مح تقے جو جلسے جلوسوں میں بڑھ چڑھ كر حصہ ليتے نہايت جوش وخروش سے المالگتے۔ خالف امید داروں کے کارکن رخنہ اندازی کرتے یا جھڑا فساد کرنے کی کوشش

الله المراكل كالمركول كى حمايت ميں وہ سينہ سير ہوجاتے۔ ڈاكٹر زيدى اور خان بہادر فرز ند على كے الایم کمل بورڈ کے امتحابات میں اس علقے ہے ایک امید وار اور بھی تھااس کا نام عبد الحمید تھا۔وہ

ملعق بگرده می گرده بین سر مومان : گرم جو ثی ر خند ایمازی کرنا : ر کادث دَّالنا سیند سپر مومان : دُث مِانا ـ

چچچھوراسااد ھیز آدمی تھا۔ نیلام کرنے والول کی طرح ایک بات کئی کئی بار دہرا تا۔اور باشبائن

مدن العلی کر کار کا در وازہ کھولتے۔ زیرہ باد کے نعرے لگاتے۔ خان بہادر ہو نٹوں میں موتا قبقہہ لگا تا۔ پچھلے سال تک وہ محکمہ سول سلائی میں بڑا عہدے دار تھا۔ مگر رشوت ٹوبلائی اعلان کے پہلے ہوئے۔ ای بدار جمہ العمال میں مستعقد میں تاہد ہوئے۔ اور تھا۔ مگر رشوت ٹوبلائی مالادبائے، ونسٹن چرچل بنابڑے میں مگل کے در بری میں اس کے آگے بیچھے شخواہ دار

اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باعث ملازمت سے متعفی ہو گیا تھا۔ سرکاری حلقوں میں انجی کی ان کے جوم میں گھراہواوہ گلی کوچوں کا چکر لگا تا۔ لوگوں سے ملتے وقت ضرورت

خان بہادرائی امتخابی مہم پرپانی کی طرح روپید بہارہ اتھا۔ اس کے کارکن جملکق ہو اُن کارار اللہ المجماروب تھا۔ وہ میج تاروں کی چھاؤں میں بیدار ہوتے اور چاتے کی ایک ایک ایک ایک ایک کر جات

قریب آتی جارہی تھیں ووٹوں کا ریٹ بڑھٹا جارہاتھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر بہتی میں ہلادر سورج نکلے سے پہلے ہی وہ ہیڑ کوارٹر سے نکل جائے۔ وہ میلوں پیدل چلتے۔ عام لوگوں کے

مھیکیدار مقرر کردئے تھے جن کے ایجن ووٹول کاسوداکرنے میں مصروف تھے۔ ان کے ساتھ حقے پر کش لگاتے۔ ب تکلفی سے باتیں کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے اور ہر امیدوار نے امتخابی سرگرمیاں تیز کردی تم کے ان کاد کھ درد سنتے۔ ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے انہیں انجام دینے کی کوشش

بُسائلُ الارك كئى كئى محاذوك بركام كرر ما تقام بركام خوش المعلوبي سے چل رنا تقام كہيں بھى كر بوند الله العلم الغال کے مرکزوں میں روزانہ کلاسیں ہو تیں۔انڈسٹریل ہوم میں گھریلومصنوعات کی

المادى مينك كاكام اطمينان بخش تفار حمايات با قاعدگى سے آؤٹ كئے جاتے۔ بينك ك

اس کے قرضوں میں میں اس کے قرضوں میں میں میں اس کے قرضوں میں اس کے قرضوں منتسلع بدوزگاری سے نجات پاچکے تھے۔

للسيكاكان برهتي موني سرگر ميول ميس سلمان پيش پيش تفايه مر طرف اي كاچر جا تفاوه ان

۔ ترک شمرا: فرور، نخوم چاق چوبند: ہوشیار میسکڑا مار کر: آلتی پالتی مار کر، پاؤں پھیلا کر بلاکے: زیر دست۔ محافی: میک۔ ا اً الماسمة سماء مروره حرف جان بويد، بويد. المالين المقط طريق سد محرياً ومصنوعات: محركي ني بوني اشياء-

اس كالثرورسوخ تھا۔ ملازمت حصيث جانے كالسے ذرا ملال نہ تھا۔ بينك ميں اس كا ١٥ لا كاروپر من المارى كامظامرہ كرتا-تھاشہر میں چارشاندار کو ٹھیاں تھیں۔ کئی کار خانوں میں اس کے جھے تھے اور ایک آئل مل کا پہلے اسکانی لارکوں کا طریقہ کار بہت سیدها سادا تھا۔ وہ موٹا جھوٹا لباس پہنتے، ہاتھوں میں تھلے ڈائر یکٹر تھا۔ بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ مگرخان بہادر کے مقابلے میں اس کار ویٹیٹر الفائل المائل المائل

آتے اور ووٹرول کو خریدنے کے لیے نت سے ریٹ مقرر کرتے۔ جول جول جول انتخابات کی تاریخ ایندہوجاتے۔ سویرے ہی سویرے ہر گروپ کی میٹنگ ہوتی۔ ہر روز کے کام کاپر وگرام مرتب کیا

عبدالحمید کی حمایت میں ووٹروں پر سرکاری حکام دباؤڈال رہے تھے۔اس حلقے کے جوبااڑنوگ نے گئے۔ بھوک گئی تو کسی درخت کے سائے تیلے اطمینان سے بیٹھ کرایئے اسپے تھیلوں سے بینے اور

ان کو آئے دن تھانوں میں بلایا جاتا اگر وہ عبد الحمید کی مخالفت کرتے تو یولیس کے افران ال کا اُٹال کر کھاتے۔ وٹ کریانی پینے اور تازہ دم ہو کر آگے چل دیے۔ خلاف مقدے قائم کرنے کی و صمکی ویتے۔ غندوں کے ذریعے ان کو پریٹان کرتے۔ جولاً فلک پیاک سرگرمیال طوفان کی طرح بردھتی جارہی تھیں۔اس کی استخابی مہم نے ہر طرف ال سر کاری ملازم تھان کواپنے محکمے کے افسروں کی جانب سے ہدایتیں دی گئی تھیں کہ عبدالجمیلائد اللہ الرکاری تھی۔اس کے پاس یوں توکل ۱۵کار کن تھے مگر وہ بلا کے کام کرنے والے تھے۔ایک طرح ہے مدو کریں۔

خان بہادر نے فی ووٹ دس روپے تک کاریٹ مقرر کر دیا تھا۔اس کے تین انتخاباد فراأ تے جن میں آئے ون ضیافت ہوتی۔ ویکیں چڑھتیں۔ بری فیاضی ہے مرغن کھانے کالغ الله الله کا تھی۔ اس کے تیار کئے ہوئے سامان کی بازار میں مانگ برھتی جارہی تھی۔

جاتے۔جولوگ بڑھ چڑھ کر ہاتیں کرنے والے تھے اور سیدھے سادے لوگوں کو چکسہ دینا<sup>گا</sup> جانے تھے، خان بہادر نے انہیں چھانٹ چھانٹ کے اپنے کار کول کی حیثیت سے بھرنی کر اباغالا کی بو میہ اجرت مقرر تھی اور ۵روپے سے ۵ار وپے تک کاریٹ تھا۔ اس کے علاوہ دوٹرو<del>ں کو ا<sup>کالان</sup></del> كى الاشمنث اور ملاز متيس دلوانے كالالچ بھى دياجا تا۔

خان بہادر خود بھی حلقے کا دورہ کر تا۔اس کی شاندار کار نمو دار ہوتی تواس کے

چهچهورا: در تیز\_ لمال : افسوس فیافت : وعوت فیاضی: سخاوت بیکمه : دعوکا کر: فن ، بنر ایالی موالی : نوکر چاک

دنوں دیوانہ وار کام کر رہاتھا۔ مصروفیت کا بیر عالم تھا کہ مشکل سے چند گھنٹے اسے رات کو ہون لیے ملتے۔ ہفتوں شیو تک کرنے کا ہوش نہ رہتا۔ وہ روزانہ سو برے ہی سو برے اپنے گرہ میٹنگ کر تا اور و حوب ٹکلنے سے پہلے ہی کام پر نکل جاتا جگہ جگہ تقریریں کر تا۔ پوسٹر لگاتا لوا میں ہینڈیل با نٹتا۔ ان سے تبادلہ خیال کر تا اور رات کو پابندی سے تعلیم بالغال کے مرکز ٹمیا کہ المتا۔ اس عرصے میں ایک روز بھی وہ غیر حاضر نہیں رہا۔

رات گئے ہیڈ کوارٹر لوٹا تودن جر کے کام کی پوری رپورٹ پیش کر تاان دنوں فلک ہا
اجلاس بھی ہوتے۔ سلمان ہر اجلاس میں پابندی سے شریک ہوتا۔ بحث میں بڑھ پڑھ کر حمہ ان
ان مصروفیات کے علاوہ فلک پہا کی جانب سے اسے یہ بھی ہدایت فلی کہ وہ صفر ربیر
ساتھ مز دوروں کی بو نین میں کام کرے۔ یہ ٹریڈ بو نمین پچھ بی دنوں پہلے قائم ہوئی تھی اوراز
قیام میں فلک پیاکا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے قیام کی صورت یہ ہوئی کہ مز دور آئے دن اپنی کو کئی شکایت لے کر آتے اور اسکائی لارکوں کی مدو صاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس دقت کا
کوئی شکایت لے کر آتے اور اسکائی لارکوں کی مدو صاصل کرنے کی کوشش کر مالکان نے طرح طرح لے کی کوئی باقاعدہ یو نمین نہ تھی۔ ایک آدھ بار ایس کوشش بھی کی گئی مگر مالکان نے طرح طرح لے کی کوئی باقاعدہ یو نمین نہ تھی۔ ایک آدھ بار ایس کوشش بھی کی گئی مگر مالکان نے طرح طرح لی بیا کے ایک اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ مز دوروں لیا با

اس کے تمام عبدے دار مز دور ہی تھاوران کی دیکھ بھال کے لیے فلک پیانے صفرہ اللہ مقرر کیا تھا۔ مگر جب یو نین کاکام بزھنے لگا توسلمان کی ڈیوٹی بھی یو نین میں لگادی گئی۔اس۔ مقس بھی سلمان یور می سرگری کے ساتھ حصہ لے رہاتھا۔

# 0 0 0

سلمان جس قدر سرگرم اسکائی لارک بنآ جارہا تھاصفدر بشیر اسی قدر بے حس اور لا پروانا تھا۔ اس کے انداز میں بے نیازی آگئی تھی۔ اس کی ہے بے نیازی اسکائی لارک اس وقت سے مح کر رہے تھے جب سے ڈاکٹر زیدی اس کے مقابلے میں میونیل بورڈ کے انتخابات کے لیے لگا۔ امید دار نامز دکیا گیا تھا۔

ويواندوار: ويوانول كي طرح وتقد كندًا: جالا كي، عياري

اب وہ کھویا کھویا سار ہتا۔ بیشتر وقت لا ئبر مری میں نظر آتایا اپنے کمرے میں سوتارہا

رہتا ہوں ہے عد سنجیدہ نظر آتا۔ وہ بات چیت بھی کم کرتا۔ اکثر اپنے سینٹر سے غیر عاضر رہتا ہوں اور ہتا ہوں کا اور ہیڈ کوارٹر میں اس کے خلاف شکایات آتیں۔ آخر فلک پیا کے ہوں کا میں سندر بشیر کی بڑھتی ہوئی بے عملی اور غیر ذمہ دارانہ روش کا محاسبہ کیا گیا۔ اس کے ہوائی ہیں صفدر بشیر کی بڑھتی ہوئی بے عملی اور غیر ذمہ دارانہ روش کا محاسبہ کیا گیا۔ اس کے ہوائی ہیں گئی کہ کیوں نہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی ان بھی اور بیادہ ہوئی۔ اس کے خلاف تادیبی کارروائی

مندر بشیر، فلک پیاکانہ صرف صدر تھا بلکہ اس کا بانی اور روح رواں بھی تھا۔ یہی وہ بنیادی بب تھ جن کے چیش نظر جزل سیکرٹری علی احمد نے دوسرے اسکائی لار کوں کی رائے سے لان کیااور بیہ مشورہ دیا کہ فی الحال صفدر بشیر کو وار ننگ دے دی جائے۔

علی احمد کی تجویز منظور کرلی گئی۔ صفدر بشیر کو دار ننگ دی گئی که آئندہ دہ اپنے فرائض کی جانب ، فلت نہیں برتے گا۔ صفدر بشیر نے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کمیا اور یقین دلایا کہ وہ ، ذمد داراسکائی لارک کی حیثیت سے اپنے فرائض مستعدی اور دیانت داری سے انجام دے گا۔

ال یقین دہانی کے بعد کچھ عرصے تک صفدر بشیر نہایت سرگر می سے کام کر تارہا۔ گراس کی ، بلز کارفتہ دفتہ پھر سر ابھارنے گئی۔ اسکائی لارک اس کے اس رویے کو محسوس کر ہی رہے تھے الاوران بی صفدر بشیر نے ایک ایس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جس سے اسکائی لارکوں میں اس ، فاف بدگانیاں پیدا ہونے لگیس۔

مغرر بیر کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی نوعیت سے تھی کہ ایک روز اسکائی لارکوں نے گئی ایک بیٹ کے ایک روز اسکائی لارکوں نے گئی ایک بیٹ جانے عام کا انتظام کیا۔ اس جلنے کے لیے وہ کئی روز سے پلیٹی کر رہے تھے۔ پوسٹر منگنگوں کے ذریعے مسلسل اعلان کیا گیا۔ جلسہ منگئے۔ بیٹر بل تقسیم کئے گئے۔ اسٹریٹ کارنر میٹنگوں کے ذریعے مسلسل اعلان کیا گیا۔ جلسہ لاہمت بڑا جہا کی قا۔ لوگ دور دور سے چل کر جلنے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کی ایک ایک میانی مربے حد شاداں تھے۔

بھے کا خاص مقرر صفدر بشیر تھا۔ وہ اپنے خطیبانہ انداز کے باعث علاقے میں بے حد مقبول الاجران کی مقرر صفدر بشیر تھا۔ وہ اپنے خطیبانہ انداز کے باعث علاقے میں اس تھوں میں الاجران کی رکیس تن جاتیں۔ آتھوں میں

سرخی دوڑ جاتی اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے نگاتے۔اس کی تقریمیٹ سیسسحر تھاکہ اگر جلسہ گاہ ٹی ہے گڑ بنو بچ جاتی اور وہ مائیک پر آ جاتا تو چشم زون میں جلسہ قابومیں آ جاتا۔اس کی تقریر کی تھئیسے ٹر کہ وہ آہتہ آہتہ اپنی آ واز کا تجم بڑھا تا جاتا۔اس رفآرے اس میں روانی پیدا ہوتی جاتی اور جربہ خوب بڑھ جاتا تواس کی آ واز میں گھن گرج پیدا ہو جاتی۔اس کا لہجہ الہامی معلوم ہو تا۔ایا مور ہو تا جیسے ہر چیز پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔صرف ایک چیز زیمہ ہے۔ایک آ واز اور صرف ایک اُور

اور وہ آواز صفد ربشیر کی ہوتی۔ حاضرین جذبات سے بے قابو ہو کر نہایت جوشلے نعرے لگائے با بار تالیال بجاتے۔ لیکن الی جذبات انگیز تقریریں وہ کسی بڑے اجتاع میں کر تا تھااوراس وزارہ

جلے کا آغاز ڈاکٹر زیدی کی تقریرے ہوا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھااور ہات سمجار کئے ہم عادی تھا۔ وہ وجیعے لہج میں سنجل سنجل کر بول رہاتھا۔ جلے میں بدول می پائی جاتی تھی۔ لوگر

آئنگھیں پھاڑ بھاڑ کر ڈائس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہر آئکھ صفدر بشیر کی تلاش میں تھی اور صفر بڑ ہے اس وقت ایک بار میں بیٹھا اسکاج سے شغل کر رہا تھا۔ ان ونوں وہ ذہنی طور پر پر بیٹان تھا اور امالاً بالا اللہ کو ل سے جھپ کر مبھی مجمی شراب پی لیتا تھا۔ جب بھی وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا تو شغل ہادہ اُڑ کر تا اور اس سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے ڈہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے ڈہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے دہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس کے دہنی کے کہنی کی کوشش ک

وہ اس عالم میں جلنے میں آگیا۔ اس وقت وہ نشے میں دھت تھا۔ قدم ڈگرگارہے تھے۔ آئی ا چڑھی ہوئی تھیں۔ جیسے بی وہ ڈائس پر پیٹی جلنے میں زندگی کی لہر دوڑگئی۔ بھر اہوا جُمِح اکھا ہونے لگا لوگ صفدر بشیر کی تقریر کے انظار میں ہمہ تن گوش ہوگئے۔ وہ ایک ہیر وکی طرح اٹھ کرمائیک کا سامنے آیا۔ حاضرین نے اس کی آمد کا پرجوش تالیوں سے خیر مقدم کیا۔ صفدر بشیر نے اپنی آفرا شروع کی۔

ر ک ک ''دوستو! ساتھیو! بی چاہتاہے آج آپ سے کھل کر ہاتیں کروں۔'' وہ لحہ بھر<sup>کے لے رک</sup> آئکھیں پیاڑ بھاڑ کر حاضرین کی طرف دیکھا۔

سحر: جادو۔ چشم زدن میں : و کیمنے بی دیکھتے سیمن گرج: کڑک۔ الہامی: مراوائبائی غیر معمولی۔ بادہ تو شی : شراب ڈیا نے میں دھن؟ سے چور۔ ہمہ تن کوش ہوما: ممل توجہ کے ساتھ سنا۔

"ابناع کود کی کر جھے ایسامحسوس ہو تاہے گویا یہاں بہت سے پھوے اکٹھا ہوگئے ہیں۔" مامزین نے چونک کر بے چینی سے پہلو بدلے۔ صفدر بشیر کہتارہا۔" جی ہاں پھوے، ایسے پیے جنوں نے اپنے پیرسمیٹ کر پیٹ کے اندر کر لیے ہیں اور گردن نکالے یوں دیکھ رہے ہیں

بی ای نی داری ہوں اور ابھی کوئی شعبدہ دکھاؤں گا۔'' اس نے پچکی لی۔ ذراساڈ گرگایا اور حاضرین کو گھورنے لگا۔ جلسے میں سر گوشیوں کی جنبھناہٹ آپ نے پچکی لی۔ دراساڈ گرگایا اور حاضرین کو گھورنے لگا۔ جلسے میں سر گوشیوں کی جنبھناہٹ

اری علی کچھ لوگ ہو تن کی طرح صفار بشیر کامنہ تک رہے تھے۔ مفار بشیر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا۔" تو میں سے کہہ رہاتھا کہ سے کچھووں کی جال الجازانہ نہیں ہے۔ یہ سائنس کی ترقی کا عہد ہے۔ آج ایک شخص ریڈ یوسے تقریر کر تاہے اور

ازناک لوگ اس کوس سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر دکھ سکتے ہیں۔ بولتے ہوئے حرکت کرتے اللہ انداز میں ہرعالم میں۔ جناب ترتی کی اس دوڑ میں آپ کہاں ہیں؟ افسوس تو یہی ہے کہ انداز میں ہرعالم میں۔ جناب ترتی کی اس دوڑ میں آپ کہاں ہیں؟ افسوس تو یہی ہے کہ انداز میں احساس نہیں۔ یہ گراہی جرم ہے۔ آپ کچھوے نہ سہی، حضرت عیسیٰ کی افران ہی احساس نہیں۔ یہ گراہی جرم ہے۔ آپ کچھوے نہ سہی، حضرت عیسیٰ کی افران ہی انداز میں انداز کو اس طرح ہارہ ہے انداز کو اس طرح ہارہ ہے۔ انداز کو کو اور بھیڑیں بننے کے لیے آبادہ نہ تھے۔ وہ ہاتھ او نے کر کے اس طرح ہارہ ہے۔

ٹاُکاان کی سمجھ میں پچھ نہیں آرہا۔ایک طرف سے آواز آئی۔ "لبٹ تیراد هیان کد هرہے۔"

اور ک طرف سے کسی نے چی کر کہا۔"اب گھاس کھا گیاہے؟" کھ فوجوان با قاعدہ مرغ کی بولی بولنے لگے۔

«کرون کون، ککرون کون\_"

لب فخف سمتوں سے صفدر بشیر پر آوازے کے جارہے تھے۔ وہ ذراسنجلا۔ پریشان ہو کر <sup>لمہ ڈ</sup>یکٹیٹل پورے ہوش دحواس کے ساتھ بول رہا ہوں۔"

الكرنوردار قبقبه بلند ہوا۔اوراس كے بعد قبقهوں كى آواز دير تك جلنے ميں كو نجى رہى۔ طبعہ درہم برہم ہور ہاتھا۔لوگ اٹھ كر كھڑے ہوگئے۔ ملی جلی آوازوں كا شور كونج رہاتھا۔

تُلكَمْ الله شعيدة: تماشانه جادو- يهو فق: بيو قوف، المق- اندار جمّاطب: خاطب كرنے كاطريقة - آواز ب كسنا: غداق ازار

علی احد قریب ہی بیٹے تھا۔ اس نے صفدر بشیر کادامن کیڑ کر آہتہ سے تھینچا۔ تمام اسکالی لارک طرح بجبی جم صفدر بشیر ہڑ تال کا مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مز دوروں کی تنظیم انجھی مضبوط نہیں کاپی عالم دکی کربد حواس ہوگئے تھے۔صفدر بشیر تقریر کرنے پر بصند تھا۔اس کی آئکھیں سرن اور کی ایساقدم نہ اٹھایا جائے۔ کیکن مز دوروں میں بڑاجو ش وخروش پایا جاتا تھا۔انہوں نے تھیں۔ قدم لڑ کھڑار ہے تھے۔ وہ نشے کے عالم میں جھوم رہاتھا۔ اب اس نے اول فول بکناٹروں از جری رائے سے اتفاق نہ کیااور ہڑتال کی قرار داد بھاری اکثریت سے منظور کرلی گئے۔ ب<sub>ڑتا</sub>ل کے دوسرے دن مز دوروں نے کارخانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ان مز دوروں کو دیا تھااور بیہ تمام آوازیں لاؤڈ اسپیکر سے نکل نکل کر گوخ کر رہی تھیں۔ حاضرین جلسہ زور زور پر تہ تھے لگارے تھے۔ شور مچارہے تھے۔ عجیب افرا تفری کاعالم تھا۔ علی احمد نے گھبر اکرایمپان قائن کے کوشش کی جوڈیو ٹی پر جانا چاہتے تھے۔ کار خانے کے جزل مینجر نے فور اُپولیس بلوائی۔ گرنہ النامه برپا ہوانہ گڑ بڑ۔ مظاہرین پر امن تھے۔ ہڑتال بہت کامیاب جارہی تھی۔ منتظمین کو یہ پر کر دیا۔ لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گیا۔اسکائی لارکوں نے بڑی مشکل سے صفدر بشیر کو بٹھایا۔ اب علی احمد جلیے کو کنٹر ول کر رہاتھا۔ اس نے فوراْ سلمان کو اشارہ کیا۔ وہ مانک پر پڑ<sub>گا کا الا</sub>مظاہرہ خطرناک معلوم ہوا۔ چنانچہ انہوں نے سہ پہر کو اپنے پچھ غنڈے بھیج کر بلوہ کرادیا۔ بیری کا سونچ کھول دیا گیا۔ جلسہ گاہ میں لگے ہوئے لاؤڈ الپیکر پر سلمان کی آواز ابھرنے گ<sub>ا۔ ا</sub>لمانے ہٹاہے پر قابوپانے کے لیے مز دوروں پر بار بار لا تھی چارج کیا۔اس لا تھی جارج سے

حاضرین ہے معذرت کررہاتھا۔ سلمان نے ان کو بتایا کہ صفدر بشیر ایک عرصے ہے بیار ہیں۔ دن بھی اور دورزخی ہوگئے۔ مظاہرین کو منتشر ہونا پڑا۔ اس روز کارخانے کے گروونواح کے علاقے ان کو تیز بخار رہا۔ چونکہ حاضرین کوان کی تقریر سننے کا بے حدا شعبیات تھالبداان کو بخار کی حالت ہم الماند ۱۳۲ نا فذکر دی گئی۔

ال تمام صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے رات کو یو نین کا ہٹگامی جلسہ طلب کیا گیا۔اس روز يهال لايا گيا۔ بخاربہت تيز قعا۔ سر سامي كيفيت پيدا ہو گئي اور وہ خود ير قابونہ ركھ سكے۔ سلمان نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا کہ بات بن گئی۔ ورنداس روز صفار بٹیر نے انگا المائے دفتر پر پولیس کے چھاپ مار نے کا خطرہ تھااور پچھ گر فتار یوں کی افواہ بھی گرم تھی اس لیے لور بٹیرال جلے میں شریک ہونانہ جا ہتا تھا۔ یوں بھی اسے یو نین کے کا موں سے زیادہ د کچیں نہیں لار كول كو سخت آ زمائش ميں ڈال ديا تھا۔

اس افسوس ناک حادثے نے اسکائی لارکوں کو صفدر بشیر کی جانب سے سخت برگشتہ کردایا کہ بلکہ فلک پیاکواپٹی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس نے ایک بار زور بھی دیا تھا کہ اسکائی لارکوں الالا تحریک میں حصّہ نہیں لینا جاہیں۔ انہیں اپنی سر گر میاں صرف ساجی بہبود کے کا موں تک فلک بیا کے آئندہ اجلاس میں اس کے خلاف سخت تادیبی کاروائی کرنے کامطالبہ کرنے والے فع . صفدر بشیر نے اس دوران میں اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کا ایک اور ثبوت دیا۔ یہ والقہ اللہ اللہ کا چاہیے۔ وہ فلک پیا کو صرف ایک فلاحی تنظیم کے روپ میں دیکھنا جا ہتا تھا۔

ار شام ہی وہ ہیڈ کو ارٹر سے اپنی کو تھی چلا گیااور یو نین کے جلسے میں شرکت نہیں گی۔ جلسے طرح پیش آیا کہ جو بلی ٹیکٹاکل ملز کی انتظامیہ نے جار مزدوروں کو برطرف کردیا۔ بونمان۔ عفر ما خری کے لیے اس نے بیاری کا عذر پیش کیا۔ مگر اسکائی لارکوں نے تحقیقات کی تو معلوم ا تظامیہ کی کی طرفه کارروائی کے خلاف سخت احتجاج کیااور بیروهم کی دی که چارول مزدورال ہفتے بھر کے اندروالیں نہ لیا گیا تو ہڑ تال کروی جائے گا۔

منوریشر کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے نے اسکائی لار کوں کو مشتعل کر دیا۔ان کے مطالبے مالکان نے یو نین کا مطالبہ مستر د کر دیااور بر طرف شدہ مز دوروں کی ملازمت بھالک مان کے بین م مصاب سرو روی اور بر س سے مراور کا اس میں صفار بیشر اور سلمان دونوں کی افسان کا انگائی اجلاس طلب کیا گیا۔ صفار بیشر جلنے میں موجود تھا۔ وہ ایک ملزم کی طرح خاموش سے صاف افکار کر دیا۔ ای روز مز دور یو نین کا جلسہ ہوا۔ اس میں صفار بیشر اور سلمان دونوں کی اس میں موجود تھا۔ وہ ایک ملزم کی طرح خاموش بوالنر کاب چینی کامظاہرہ کیا۔ پھر کے مجتبے کی طرح چپ بیشارہا۔

اول فول بكنا: فغول/ بيبوده يا تمي كرنا\_اشتياق: شوق\_مرسامي كيفيت: جيز بخد كى حالت جس بيس مريض اول فول بكناثم بهانساده وساغر: شراب

(r)

مئی کی شروع تاریخیں تھیں۔ میونسپلٹی کے انتخابات میں صرف دو ہفتے رہ گئے تھے۔ تمام اور چاتی آ سان پر گھرازر دغبار چھایار ہتا۔ در ختوں کے بتے تھلس گئے تھے۔ چلچلاتی دھوی میں

ہم موم بن کی طرح تیسلتے تھے۔ پہر دن گزرتے ہی شہر میں سناٹا پڑ جاتا۔ دو پہر تک کو چہ و بازار

گرمیوں کی ایک ایسی ہی سنسان دو پہر تھی۔ علی احمد کمرے میں بیٹھا ایک نیا انتخابی پوسٹر تیار کر افلہ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر سلمان داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما افلہ بالوں پر گروکے ذرات بکھرے تھے۔ بدن پسینے سے شر ابور تھا۔ علی احمد نے گردن موڑ کر اس اہاب دیکھا۔ مسکراکر بولا۔

"كيا خرلائي مواسكائي لارك سلمان؟"

سلمان نے ہاتھ میں دبا ہوا تھیلا میز کے ایک کونے پر رکھ دیا اور چہرے سے پینہ پو چھتے

ائے گویاہوا۔"ابھی ایک بڑی شاندار خبر ملی ہے۔"

"ثاندار خبر ہے تو ضرور سناؤ۔" "بر

"ایک حریف تومیدان چپوژ کر بھاگ کھڑ اہوا۔" ما

عُلَّالهُم پُونک پڑا۔ اس نے جیرت زدہ ہو کر پو چھا۔ 'کیا؟'' ''نہ ا

"مبرالحميد تواڑن چھو ہو گيا۔"سلمان اس وقت بڑی ہے تکلفی سے بات کررہا تھا۔" آج اس منافغات نامز دگی بھی واپس لے لیے۔"

کر مجرکے لیے اس نے تو قف کیا۔ "کہتے ہے نا، زوردار خبر۔ اب تو صرف خان بہادر ہی المائی میں میں المائی کیا۔ "کہ کر سلمان نے قبقبہ لگایا۔ مگر اس اطلاع پر علی احمد نے

جلے کی صدارت فہیم اللہ کر رہاتھا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو سلمان نے مفرد م کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ بہت ہے الزامات کے علادہ اس کے خلاف سب سے بڑاچار نایا کہ وہ خان بہادر فرزند علی سے ساز باز کر کے فلک پیا کے خلاف سازش کر رہاہے۔ صفر رہیں نا سخلین الزامات سنے تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ فلک پیا کا صدر تھا۔ اس کا بانی تھااور ا با قاعدہ تحریک کی شکل دیے میں اس نے ساٹھ ہزار روپید دیا تھا۔ سخت جدوجہد کی تھی اور یو عشرت کی زندگی تحکر رو تھی پھیکی بے مزہ زندگی اختیار کی تھی۔ فلک پیا کے خلاف سازش کر نے

الزام عائد كركے اس كے ساتھ سخت زيادتى كى گئى تھى۔ يہ بات مجھى اس كے ذہن ميں بمي نہا آئى تھى۔ اسے فلك پياسے صرف اس قدر شكايت تھى كە ۋاكٹر زيدى كے بجائے ميونسائى كا امتخابات ميں اسے فلك پياكا اميد واركيوں نامز د شہيں كيا گيا۔ وہ خود كو ۋاكٹر زيدى سے زيادہ بہزا

مستحق امیدوار سیحتا تھا۔ اسکائی لار کول نے یہ فیملہ کر کے اس کے ساتھ ناانسانی کی تھی۔ جا تک خان بہادر کے ساتھ ساز باز کرنے کا سوال تھاصفدر بشیر کوخود بھی خان بہادرے شدید فرز اللہ تھی۔ بات صرف اس قدر تھی کہ اس شام جب وہ فلک بیا کے ہیڈ کوارٹر سے اپنی کو ٹھی کا باز اللہ

جار ہاتھا تورائے میں خان جہادر مل میاادر اصرار کرے اپنے گھرلے میا۔ وہال خان بہادر نے البا کے متعلق اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر اس نے خان بہادر کی کوئی حوملدالزا

چاری شیٹ پش کرنے کے بعد سلمان نے یہ مطالبہ کیا کہ صفدر بشیر کو صدر کے عہد۔
فوری طور پر معطل کر دیاجائے اور اس کے خلاف با قاعدہ تحقیقات کر کے سخت کار روائی کی جائے۔
صدر نے صفدر بشیر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا۔ مگر وہ غصے سے اس تدرب اُ مور ہاتھا کہ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں تکا لااور احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر محیا۔ صفدر بشیر کے چلے جانے کے بعد بھی اجلاس کی کار روائی جاری رہی۔ کوئی آدہ محیال

صفدر بشیر کاڈرائیور آیا۔ وہ جزل سیرٹری علی احمد کے نام ایک خط لایا تھا۔ یہ صفدر بشیر کا استقلاق اس نے فلک پیاسے علیحد گی اختیار کرنے کی ورخواست کی تھی۔

علی احر کویہ علم نہیں تفاکہ جذبات کی رویس وہ اتنی ور نکل جائے گا۔اس نے استعلیٰ پڑہ ک

المادر محارث الري الراب مجموعوما: بماك جانا\_

مازباز: مازش عجور كر : مجور كر

كى مسرت كاظهار نہيں كيا۔ وہ گهرى سوچ ميں غرق ہو گيا۔

۔ اے اس طرح خاموش پاکر سلمان کو کسی قدر تعجب ہوا۔ پیکھاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے او پھا۔ " خاموش کیوں ہوگئے؟"

> على احدن آسته سے كہا۔ " بھى يە توپكھ اچھى خر نہيں ہے۔" سلمان حرت سے چونك پڑا۔ "كيول؟"

"میرے اندازے کے مطابق اسے دوہفتے پہلے ہی انتخابات سے دست برداری کا اعلان چاہیے تھا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ عبد الحمید المجمی تک کیوں ڈٹا ہواہے؟"

سلمان اس کی بات کی مہ تک نہ پہنچ سکا۔ "میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سا؟"
علی احمد اسے سمجھانے لگا۔ "تم نے عالبًا غور نہیں کیا کہ عبدالحمید کے بیٹے جائے۔
سمجھانے لگا۔ "تم عبدالحمید الیکٹن لڑتا تو خان بہادر کے ووٹ تقیم ہو جائے۔ اس کے زیادہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایسا طبقہ ہے کہ جو کسی بھی وقت جذباتی نعروں ہے گراہ بمارا خالف بن سکتا ہے۔ اس کے طبقاتی کروار کا یہی تقاضا ہے۔ یہ نا قابل اعتاد طبقہ ہے۔ الر دانواں ڈول اور ڈھلل یقین کہ اس پر قطعی انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ "

وہ لحہ بھر کے لیے رکااور سلمان سے دریافت کیا۔" یہ تو ہتاؤ صفدر بشیر کس عالم میں ہے' سلمان نے مخضر جواب دیا۔" مجھے ان کے متعلق کوئی خاص اطلاع نہیں۔ مرف اٹناء کہ اب وہ کثرت سے شراب پینے لگے ہیں اور ان کا مزاج بھی بہت چڑ چڑا ہو گیاہے۔"

علی احمد کا چبرہ افسر دہ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس خبر سے اسے بہت صدمہ پہنا نے افسر دہ لیجے میں کہا۔ ''وہ اپنی جذبا تیت اور خود پیندی کا شکار ہو گیا۔ ہائے بے چارہ صفدر بجر ذراد ریستک سر جھکائے خاموش ہیٹھارہا۔ پھراس نے سلمان سے کہا۔

"عبدالحميدكى كناره كتى كى صورت بين جارك ليے مفيد خبيں۔اس كے سادے دولة بهادر كے حق ميں جائيں گے۔ فلك بياكى جڑيں كہيں مضبوط بين تو وہ علاقے كے غريب اور الله الله الله كا على مردور بين جو تعارے كيے ووٹ بيں۔ جميں يو نين ش اپناكام خرا كوگ بيں۔ جميں يو نين ش اپناكام خرا كوگ بيں۔ جميں يو نين ش اپناكام خرا كوگ بيں۔ جميں الحق استخابی مجم زيادہ تيز كر نا پڑے گی۔"

سلمان نے اس كى بات كاكوئى جو اب نہ ديا۔ خاموش دہا۔ على احمد نے سگر يك كا ك

عری ملمان کو دی۔ دوسری اپنے ہو نول میں دبائی اور اسے سلگا کر آہت ہ آہت کش لگانے بھرے میں فامو شی چھا گئے۔ باہر لوکے جھکڑ غراتے ہوئے چل رہے تھے۔ قریب کے اصطبل بھرے جس فامو شی چھا گئے۔ باہر لوک جھکڑ غراتے ہوئے چل رہے تھے۔ قریب کے اصطبل بھرے جس فامور گھوڑا بار بار جنہنا رہا تھا۔ سنسان وو پہر میں اس کی آواز کسی پاگل کی چیخوں کی طرح میں بھا ہوا تھوڑا بار

زناک معلوم ہور ہیں سی۔ زراد پر بعد کمرے کی خاموثی میں علی احمد کی آواز ابھری۔وہ کہد رہاتھا۔"ایسامعلوم ہو تا ہے ناپہادر نے عبدالحمید کو میکڑی رقم دی ہے ورنہ وہ آسانی سے بیٹھنے والا امیدوار نہیں تھا۔ بہر حال ناپہادر کی پوزیشن اب کسی قدر مضبوط ہوگئی ہے۔"وہ سلمان کی اطلاع پر تنجرہ کر تارہا۔ چند منٹ

> ی بلله جاری رہا۔ گفتگوایک خاص مقام پر پہنچ کررک گئی۔

سلمان نے اپنا تھیلا اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ علی احمد پوسٹر تیار کرنے میں مشغول اُلاکرے میں ایک بار پھر سکوت ہو گیا۔ باہر لو کے جھکڑوں کی سر سر اہٹیں ابھرتی رہیں۔ کمرے اگر کا کا ایک پٹ آہتہ آہتہ بجتار ہا۔

ال اعلان کا فوری رو عمل بیہ ہوا کہ خان بہادر کے حامیوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ بڑھ بھوکا کا محم کے بھوکا کا مرف نگے۔ چند ہی روز بعد انہوں نے جلسہ عام کا بندوبست کیا۔ بیہ انتخابی مہم کے مطلع کی خان بہادر کی جانب سے پہلا جلسہ تھا۔ اس سے قبل وہ عام جلسہ کراتے ہوئے ڈرتا تھا۔ خابیہ تھا کہ کہیں جلسہ ناکام نہ ہو جائے اور رہی سہی ساتھ بھی جاتی رہے۔اس کے کارکنوں کے فطاور پست ہو جائے۔

ملس کامیاب بنانے کے واسطے بہت زور و شور سے تیاریاں کی گئیں۔ ہر طرف قد آوم پوسٹر المنگھے قان بہادر کی دوجیپیں رات صحنے تک لاؤڈا سپیکر کے ذریعے جلسے کااعلان کرتی رہیں۔

ان تیار یوں کو دیکیم کراسکائی لار کول میں بے چینی تھیل گئے۔ چٹانچہ فلک پیا کے ایک ا میں یہ تبحیر: پیش کی گئی کہ خان بہاور کے جلے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ چند جوشیے اسکالیاں میں تھی۔ تمر الکیشن کے دنوں میں وہ انتخابات کڑانے اور انتخابی جلے کرانے کاکام اس مد تک کمر بستہ تھے کہ جلے گاہ کے اندر تھس کر بیلی کے تار کاٹ دئے جائیں۔ بڑائیگ جلسہ ورہم برہم کرنے کی کوشش کی جائے۔

مگر علی احمد نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔

اس نے کہا کہ اسکائی لارک اپنے می انفین کو قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے نہ اللہ اللہ اللہ محی-اپی صفوں کو حریف کے خلاف مجھی مستحکم نہ بناسکیں گے۔انہیں اپنی کمزوریوں کا ندازہ نہ ہوئے اللہ شروع ہونے کا جو وقت مقرر تھار فعت علی دل میراس سے گھنشہ بھر پہلے ہی جلسہ گاہ اس کے نزدیک سے بردل کی نشانی تھی۔ علی احمد اور بعض دوسرے اسکائی لار کوں کی ٹالفت را کہ گا تھا۔ اس نے پنڈال کا تھوم پھر کر با قاعدہ معائنہ کیا۔ اس کے ہمراہ ۲۵ افراد کی ٹیم تھی۔ تجويز كومستر دكر ديا گيا۔

خان بہادرنے جلے پرخوبروپیہ صرف کیا تھا۔

پنڈال دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چے چے پر رنگ برنگے برقی قمقے جھگارہے تھے۔ شاگر کی گراو تجی بنائی گئی تھی۔اس کے جاروں طرف ور تار پردوں کی محرامیں تھیں۔ چیش فانوں لک رہے تھے۔ دینر قالیوں کا فرش تماجس پر صدر کے لیے ایک او فجی کری تھی۔اس پرسرن فل

غلاف تھا۔ ہوا چلتی توزر تار پردے اہرائے۔ ہر طرف ستاروں کی افشال جھر جاتی۔ شہ طین ال سے آراستہ بار ودری کی طرح شاندار نظر آتی۔

جلے کا نظام رفعت علی ول گیر کے سپرو تھا۔ وہ پہنہ قد کا او جیر آدمی تھا۔ چر<sup>ے بہ ا</sup>

ڈاڑھی کمبی، کاکلیں اور ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ اس حلئے میں وہ ا<sup>ن صوفیولا</sup> طرح نظر آتا تھا جن کو محفل ساع کی زینت کے لیے خاص طور پر بلایا جاتا ہے۔جو قوالوں کھی

کوڑی تودیتے نہیں البتہ عالم وجد میں اس طرح بے خود ہو جاتے ہیں کہ سال بندھ جاتا ہے۔ دل کیر کا نصوف اور کشف و کرامات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ پیروضع قطعاس نے محل اللہ

شخصیت کوباو قاربنانے کے لیےاختیار کی تھی۔

كريسة: آماده تيار معتلم: مضوط پندال: مراد جلي كي جكر بيسة قد: حيوف قد كا ينجل ذاره هي: كم ياول والى ذارع. لٹ۔ مصا: لا تھی۔عالم دجد: ویوانگی کی حالت، بیخود کی کی حالت۔ قصوف: میری فقیری کشف: غیب سے سمی جیز کاعلم ہوا۔

۔ البرجلوں کو کامیاب بنانے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ویسے پیشے کے اعتبار سے وہ درزی تھا۔ شہر ر یل فرواٹھانے والے، تالیال بجانے والے اور ایسے مضبوط غنڈے بھی تھے کہ اگر کسی نے ذرا مراب اس کی کوروی تو فورااس کی گردن دبوج لیتے۔ گراب اس کی کلوی منتشر ہوگئی تھی۔البتہ

ایم نے برایک کو مختلف مقامات پر تعینات کیا۔ نعرہ لگانے والوں کو ہدایتیں دیں کہ پہلے کون ابتدا ل گادران کے بعد کس طرح سب مل کر نعرہ لگائیں گے۔ تالیاں پیٹنے والے کس موقع پر ہل ہائیں گے۔جب تک وہ سکنل نہیں وے گانہ کوئی نعرہ لگائے گانہ تالیاں بجائی جائیں گی۔

وایک روز قبل با قاعدہ ریبر سیل بھی کراچکا تھا۔ محراس کے بیشتر کار کن اناڑی تھے۔ جلسہ

الایر می حرکت کی تود هیلا نہیں دول گا۔ "ان کے ریٹ کچھ اس طرح مقرر تھے۔

نغره لگانے والے فی کس یا نچے روپے۔

نودا خانے والے فی کس دوروپے۔

اللا بجانے والے فی کس ایک روپیہ۔

ال کے علاوہ د لگیر نے بیہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو بہت زور دار اور جو شیلے نعرے لگائے گا اے

ان تاربول سے فارغ ہونے کے بعد و لکیر نے غندول کی ڈیوٹیال مقرر کیں۔ان کواچھی كل مجا بجا كروه خان بهادركي آمد كا نظار كرنے لگا۔

ائی: ناتجربه کار کھیا تھے: بہت زیادہ۔

۔ قریب قریب ہر مقرر نے "نورانی محبد" کی نقیر کو خان بہادر فرز ند علی کی گرال قدر خدمت ر المان افروز کار نامه قرار دیا۔ انہول نے خال بہاد ر کو عوام کا نما کندہ ثابت کرنے میں فصاحت و

ان تقریروں کے دوران میں رفعت علی دل گیرادراس کی قیم نے اس قدر جوش و خروش سے ر الگائے کہ جلنے میں زبر دست گرمی پیدا ہو گئی۔ لیکن جول جول تقریر کرنے کا وقت قریب آتا ۔ المان بہادر کے دل کی دھو کن تیز ہوتی جارہی تھی۔اس نے آج تک کسی جلسہ عام سے خطاب بہ کا قال مالا تکہ وہ گھرسے میرسوچ کر چلا تھا کہ اپنی تقریر سے دھوم مجادے گا۔ میہ تقریراس نے

شہ نشین پر پہنچ کر خان بہاور فرز ند علی نے جلے پر نظر ڈالی۔اس کی آئلھیں کھلی کا کھاں کہنے مثل اخبار نویس سے تکھوائی تھی اور کی روز تک بند کمرے میں مہل مہل کراہے رٹا تھا۔ تحکیں۔اتنا بڑاا جماع اس کے سان گمان میں بھی نہ تھا۔ مسرت ہے اس کا چہرہ دیک اٹھا۔ روٹنیل کے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے پر مختلف انداز سے تاثرات پیدا کرنے کی با قاعدہ مثق بھی کی

سے جگمگاتے پنڈال میں، ہار پھولوں سے لدا، وہ دولھا کی طرح سجاسجایا، مہمان خصوصی بنائیا، ٹی ایک بار کنج کے تمام افراد اور گھرکے تمام نوکروں کوا کھٹاکر کے ان کے روبرو تقریر کاریبرسل

آ ٹر فان بہادر بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تقریر شروع کرنے سے پیشتراس نے بور انگلاس یائی

خان بہادر فرزند علی کے ساتھ نیاز بھی جلے میں آیا تھا۔اس نے یہ آن بان اور کروفرد کھان یا سے لگا کے لیے کش لگائے۔گروہ تقریر جورث کر آیا تھااس کے ذہن سے تکلتی جارہی

ارال کے ساتھ ہی مختلف کو شوں سے آوازیں آئیں۔ "الله اكبرية"

"فان بهادر فرز ند على زنده باد"

"غاك بهادر فرزند على زنده باد"

النفرول سے فضا گو نیخے لگی۔ خان بہادر کی یاد داشت بالکل جواب دے گئی۔ بدحواس ہو کر للمن مگار کے دو تین لمبے لمبے کش لگائے۔اس کے پیر آہتہ آہتہ کیکپار ہے تھے۔ تنفس تیز

داروں کی فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے مز دوروں کی تھی، جنہیں بسول میں بر اور اللہ علی مقدار ہے۔ جلسہ گاہ تک لایا گیا تھا۔ انہیں جلے میں شرکت کرنے کے لیے با قاعدہ اوور ٹائم دیا گیا تھا۔ آٹھ بیجنے سے کچھ ویر قبل خان بہادر فرزند علی کی کار جلسہ گاہ پر آکرر کی۔اس کے لاکر چیلوں کی طرح کار پر جیپئے۔ایک نے بردھ کرور واڑہ کھولا۔ خان بہاور برے و قارے ساتھ بابراً پر ان کے دہ جو ہر د کھائے کہ خان بہادر کے پینے وصول ہو گئے۔ کار کنوںاور عقیدت مندوں نے بڑھ بڑھ کراس کے گلے میں پھولوں کے ہارڈالے۔ ولگیرنے نہا نعرہ لگانے والوں کواشارہ کیا۔ فضا'' خان بہادرز ندہ باد" کے نعروں سے گو نجنے لگی۔

> خان بہادر، کارکنوں اور عقیدت مندول کے حجرمث میں مسکراتا ہاتھ ہلاتا آگے ہوا ظلقت اس براس طرح ٹوٹ رہی تھی کہ شہ نشین تک پینچنے میں دس منٹ <u>لگے۔</u>

کرسی پر رونق افروز تھا۔ ہر نگاہاس کی جانب اتھی تھی اور ہر زبان پر اس کا تذکرہ تھا۔اں حقیت ا 🖒 کا تلہ گراب اتنابزا مجمع دیکھے کروہ کسی قدر گھبر ایا ہوا تھا۔اس کی سائس پھولی ہو تی تھی۔

خان بہادر کوشدت کے ساتھ احساس بھی تھا۔

خان بہادر کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوا۔اس کے سامنے دور تک انسانی چیرے ہی چیرے کا لدوا ٹیایادداشت پر زور دے کراسے یاد کرنے کی کوشش کررہا تھا۔اسی اثنامیں ایک طرف سے آرہے تھے اور میر سب خان بہادر کے حامی اور مدد گار تھے۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا کہ دافق فالا اولمرہوک

بہاور فرز ند علی بہت بڑا آ دمی ہے۔ وہ بار بار خان بہاور کی جانب دیکھا جو او نچی کری بر کی فرا<sup>الوا</sup> کی مانند فروکش تھا۔اس کی گردن فخر ہے اوپر اٹھی تھی۔ چپرے پر و قار اور گہری سنجیدگی چھالگا گا

جلے کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ایک مقرر نے کھڑے ہو کر تقرباک اس نے خان بہادر کی شان میں خوب خوب قصیدہ خوانی کی۔اس کے بعد کی دوسرے مقرر<sup>ین کے</sup>

تقریریں کیں۔ ہر تقریر کالب لباب بیہ تھا کہ خان بہادر، عوام کا مخلص رہنما، سچااور صالح ہے۔اس کے سینے میں ایمان کی حرارت اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ ا<sup>ن ک</sup>

جمر مث: جوم ِ خلقت: عوبم ِ سمان ممان : وبهم وخيال \_ روفق افروز تها: بينها بواقدًا. آن بان، كروفر: شان وشوك، فانحه الم

ہو گیا تھااور ساراخون سٹ کراس کے چبرے پر آگیا تھا۔اس نے ای عالم میں تقریم ٹرونا کردالد "برادران اسلام! میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جھے آپ سے صرف چھافرال

یہ دونوں جملے اس نے بڑی مشکل سے ادا کئے۔ اس کی آواز قدرے بھرائی ہوئی تی کی اللہ اللہ اللہ کا اللہ کو اس کی قدمت کرے تووہ یہ نعرے لگاناشر وع کردیں۔ خود کو سنجالنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ "میں آپ لوگول کا خادم ہول۔ آپ لوگول کی خدمت اُ

> ہے۔ ہرایک کے دل میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے۔ ہرایک آپ کے غم میں گھلا جاتا ہے۔ زبا آپ میری بات پر یقین کیول کریں؟ آپ کہیں گے کہ خان بہادر ووٹ لینے کے لیے یہ ر رابا ڈھونگ رچارہاہے۔وہ پر لے درجے کاعیار اور مطلی ہے۔"

خان بہاور کی تقریرالیے موڑ پر آگئ متی جہال سے گریزا فتیار کر کے وہ حرف مطلب ا عابتاتها۔اتفاق سے عین اس وقت رفعت علی ول کیر کے سریس تھجلی ہوئی۔اس نے سر کمانے ک ليے ابنا او تھ اٹھایا۔ ایک تالی بجائے والے کی نظر پڑگئے۔ وہ سمجمادل کیرسکنل وے راہے۔ال قریب بیٹے ہوئے اپنے ساتھی کو کہنی سے شہو کا ذیا اور زور نور سے تالی بجائے لگا۔ اس کے «اب سائقی بھی تالی بجانے گئے۔

تالیوں کا شور سن کر مشرقی کونے پر کھڑے ہوئے نعرہ لگانے والے نے اپنی متھاکیا ثبوت دیا۔اس نے فور اگلا بھاڑ کر نعرہ لگایا۔

" يخ كابول بالا\_"

" جلے ہے ملی جلی آوازیں امجریں۔" جموثے کامنہ کالا۔"

"دهاندلی بازی!"

" نہیں چلے گی۔ نہیں چلے گی۔"

"ووڻول کي د لاني-"

" نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔"

ڈھونگ دچانا: فریب وینا، مکاری کرنا۔ عیاد: فریجی، مکار۔

۔ ماضرین جلسہ بھی ان نعرول میں شریک ہوگئے۔ان کی آواز کے شور سے جلسہ گاہ گو نجنے بدن رب اصل اسکائی لارکول کے تھے اور خان بہادر کے کارکنول نے انہیں کے خلاف 

فان بہادر نے یہ نعرے سے تو گھبرا کر سوچا کہ جلے میں گڑ برد ہو گئی۔اس کی مخالفت میں ن لائے جارہے ہیں۔ تقریر کا وہ حصہ جواسے یاد آیا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ دوسری طرف دل اے اپی تقریر کا کچھ حصدیاد آگیا۔اس نے فور اکہا۔"لکن بیات توہر امیدوار آپ اللہ کیاں دیکھنے کے قابل تھی۔وہ خان بہادر کی نظروں سے پچتا پھرر ہاتھا۔غصے سے بربرار ہاتھا۔ "مالون نے میری ناک کوادی کسی حرام کے مخم کوایک پیسہ نہیں دول گا۔ یاروا غضب

فعے اس کی چکی ڈاڑھی کری کی دم کی طرح ال رہی تھی۔ نتینوں سے سائس، شول شول ك للربي تقى اس وقت وه الجعاما صانا تك كالمسخر انظر آر باتها -

فان بهادر غضب ناک موکر چیخا۔ " بعض لوگ جلے میں گربر بید کر ناچاہے ہیں۔ میں ان کو بتا بلاہا ہوں کہ ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ہم اینٹ کاجواب پھرسے دے سکتے ہیں۔" دل گیرنے دیکھاموقع غنیمت ہے۔اس نے فور اسکنل دیااور جلسہ "الله اکبر" اور "خان بہادر الماد"ك نعرول سے كو شخيے لگا۔

دل كركومر خرو موفى كاموقع ملاتفاراب وه ايس مقام پر كمر ابوكيا جبال سے خال بهادر عدا كم مكا تما ال نعرول في واقعي الركيا - خان بهادرجوش ميس آكر بولنے لگا- "ميں اپنے متعلق اللهازبان سے کچھ کہنا نہیں چا بتا۔ مر میری خدمات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نورانی

المستا المال كى دل جلے كى زبان سے نكل كيا۔ "مبجدكى دكانوں كى ديڑھ لاكھ چكڑى كس نے

ول كيم كر كر ح چيلوں كى طرح اس شخص پر جيئے اور لا تيں اور گھونے مارتے ہوئے جلے

المن الكون المنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة والمنطقة والمنظمة والمنظمة والمنطقة وال

ہے باہر لے جانے گئے۔

ال رقي پر حاضرين نے احتجاج كيا۔ جلسے ميں ہنگامہ برپا ہو گيا۔ پھے لوگوں نے فنول مر فت سے اس شخص کو چھڑانے کی کو مشش کی توہا تھاپائی شروع ہو گئے۔ پھر تواس قدر ہنگامہ اوار ننی غیاڑہ ہوا کہ بھگدڑ بچے گئی۔ جس کا جد ھر منہ اٹھااسی طرف بھاگا۔ خان بہادر نے بیرعالم دیکمان مجی بد حواس ہو گیا۔ چیکے سے شہ نشین سے اترااور کار کنوں کے حلقے میں گھراہوا جلیے سے باہرا آلا كار منگوانی اوراس میں بیٹھ كرسيدھا گھر كی جانب چل ديا۔

بھكد ڑ پڑنے كے بعد آنا فانا پندال خالى موكيا۔ جلسه كاه ميں الو بولنے لگا۔اب مرفى ال اور ول گیر شامیانے کے پنچے رہ گئے تھے۔ ول گیر سخت برہم نظر آرہاتھا۔ اس کے گرم مر جھائے مزموں کی طرح کھڑے تھے۔وہ ان کے سامنے بے چینی سے شہل رہاتھا۔ زیادہ تاؤا

"اب تم نے مجھے کہیں کانہ رکھا۔ اب میں خان بہاور کے پاس کس منہ سے جاؤل اور ک کسی سالے کوایک بیسہ نہیں دول گا۔ میرا تو بیزاغرق ہوہی گیا گرتم کو بھی نہیں بخشوں گا۔ابنم كس كس طرح سمجمايا - مكرسب في اپناحرامي بن و كهايا - ياروا ذرا توعقل سے كام ليا بوتا - تف تم پر۔اتے ڈھوجوان ہو کر تمہاری پید حرکتیں۔"

وه دیر تک ان کو دانشا بیشکار تار مااوربے چینی سے شہلتار ہا۔

لیکن خان بہادر کواس سے ذرا بھی شکایت نہ تھی۔اس نے جلے کے درہم برہم ہوجا<sup>نے کا</sup> ساری ذمہ داری اسکائی لار کو ل پر عائد کی۔وہ اپنے کار کنول کے ساتھ بیٹھاسار اغصہ اسکائی لارکول

كاركن بهى اس كى تائيد كردب تقد

رات کئے تک خان بہادر کی کو تھی پر یہی چرچارہا۔ آئندہ کے لیے نے انتخابی جھکنڈ ال اسکیسیں سوچی گئیں اور بیہ طے کیا گیا کہ جوالی کارروائی کے طور پراسکائی لار کو ل سے ہم جلے کوئ<sup>یگا</sup>

آناً فاناً: ديكية ديكية \_ تف : لعنت وهوجوان: بمريورجوان

الماري كالمراجع ورجم برجم كراياجات

ان میں جوش و اس کیا۔ حاضرین کی تعداد خاصی بری تھی۔ ان میں جوش و ي بي قاله سلمان تقرير كرر ما تقاله اس كالهجه صاف ستقرا تقاله آواز مين گھن گرج تقی۔ انتخابی ع ليل من تقريرين كرتے كرتے اب وہ خاصا منجھ كيا تھا۔ لوگوں كى نفسيات سجھنے لگا تھا۔ رنداں کا پنائسائل بنما جار ہاتھا۔وہ ایک کامیاب مقرر سمجھا جانے لگا تھا۔

المان نے دوران تقریرا یک بار آوازاو فی کرتے ہوئے کہا۔"آپ کی پریشان حالی کی بنیادی ہے کہ آپ کواپی قوت کا اندازہ نہیں۔ آپ اپنے حقوق اور ان کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔" "جھوٹ بولتاہے۔"

"بهروپاہے۔"

"مب دوٹ مائلنے کا ڈھونگ ہے۔"

"ہم تقریر نہیں سنیں گے۔"

"داپس جاؤ، واپس جاؤ"

ال ك ساته بى غل غياره مون لكا- يخ يه كربولنه والول كى آوازول ك ساته مر غول ر فعت علی دل کیرشرم کے مارے خان بہادر کے پاس نہ گیا۔ پنڈال سے نکل کرسیدھادرنا کا الکالالیال بھی سنائی پڑر ہی تھیں۔ سلمان کسی قدر گھبر اگیا۔ یہ اس کے ساتھ پہلااتفاق تھا۔ غلوگوں سے خاموش رہنے کی درخواست کی توشور مچانے والے اور بھی او ٹجی آواز ہے چیخے میاً وازیں کچھ اس طرح تھل مل گئی تھیں کہ بیا ندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلے میں پہلے تو کچھ سراسیمگی پھیلی۔ کچھ اوگ اٹھ کر جانے لگے۔ کچھ بیٹوں کے بل او نچ الامرن دیکھنے لگے جس طرف شور ہورہاتھا یہ پندرہ بیں افراد کا غول تھا جس میں ہر ہخص الْهَالْمُاكِ الورْ گَالِي الرِّي عِيارُ كَرِيخِ رَباتِها۔ مگر وہ زیادہ دیم شور نہ مچاسکے۔ حاضرین میں سے پچھ نوجوان

لوان کو سمجھانے کی کو سشش کی۔ مگر وہ د نگا فساد کرنے لگے۔ یہی ان کے حق میں براہوا۔ لاکی ان پر چاروں طرف سے مار پڑنے گئی۔ پچھ توبیہ رنگ ڈھنگ دیکھتے ہی صاف نکل گئے۔ ر <sup>از ا</sup> کچلایا گیاان پر د هزاد هزجوتے پڑنے گئے۔ ذرائی دیر میں ان کی اچھی خاصی مر مت ہو گئے۔

ار کائی لار کول نے منت ساجت کی۔ بڑی مشکل سے ان کی گلوخلاصی ہوئی۔ ہ گامہ ختم ہونے کے بعد جلسہ پھر شروع ہو گیااور رات گئے تک جاری رہا۔ سلمان نے

زیادہ جوش وخروش سے تقریر کی اور سے حقیقت ہے کہ اس کی بیہ تقریم پڑی ولولہ انگیز مح راول بار نعرے نگارہے تھے۔ان نعروں کی آوازیں رات کے سائے میں دور تک سائی پڑر ہی تھی۔

اسی رات فلک پیا کا اجلاس ہواجس میں جلنے کے اندر ہونے والی گڑ برد پر غور کیا گیا۔ ان لے جاتی تھی۔اسکائی لارکاس واقع پر بہت برہم تصاوراو کچی آوازوں سے بول رہے تھے۔

کرے میں سگریٹوں کا دھوال منڈلار ہاتھا۔ لیپ کے چاروں طرف سرمئی غبار کا جال کیا ہے کتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پینے کے قطرے لرز رہے تھے۔ وہ سمیا تھا۔ اس کی روشنی و صندلی بڑگئی تھی اور اس و صندلی روشنی میں اسکائی لارکوں کے چرے بران کا طرح شرصال مور ماتھا۔

چھائیوں کے مانند نظر آرہے تھے۔ فضا کچھ ایک ہی وهوال وهوال تھی۔ تاگاہ دروازہ آہترہ کرے میں گہری خاموشی تھی۔ ہراسکائی لارک اداس اداس اور کھویا کھویا سالگ رہا تھا۔ و فعتہ چرچاتا ہوا کھلا۔ کمرے میں خاموشی چھاگئی اسکائی لارکوں نے چونک کرویکھا۔وروازے کے ﷺ الماٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لحد مجر تک وہ صفدر بشیر کے چبرے کو تکتار ہا۔اس نے اپنے بازو پھیلائے چ صفدر بشیر کھڑا تھا۔اس کے بال بث س کے ریشوں کی طرح خٹک تھے۔ پیشانی برگر کا کہا اللہ عند بناتی انداز میں صفدر بشیر کو جھنچ کر سینے سے لگالیا۔

تھیں۔ چبرے کارنگ خاکشری پڑھیا تھار خساروں کی امجری ہوئی بڈیوں کے در میاناس کادھم کیجہ دیر تک دونوں اس عالم میں کھڑے رہے۔ کمرے کی خاموشی میں دبی دبی سسکیوں ک ہوئی آئیس چک رہی تھیں۔

صدر بیر لحد مجر تک دروازے پر کھڑارہا۔اس نے کوئی بات جہیں گ۔ آہتہ آہتہ اُ النال کی پیٹے آہتہ آہتہ تھیتے ہوئے کہا۔

بوصنے لگاس کے قد موں کی آہٹ پختہ فرش پر کھٹ کھٹ امجر تی رہی۔ وہ علی احمد کی پشت ہو گاگا

چٹان کی طرح استادہ ہو گیا۔ ذراد مر بعد کمرے کی خاموشی میں صفدر بشیر کی آواز انجری۔وہ کہ الم "جناب صدر اور اسكائى لارك ساتھيو!اس بے جامداخلت كے ليے بس آپ لوگوان كاكار

معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے اجلاس میں مجھے اس طرح آنے کا کوئی حق نہیں۔ فلک پا<sup>ے اک</sup>

جذباتی لگاؤ تھاجو بچھے یہاں تھینج لایا۔ شاید آخری بار اسکائی لار کوں کو، ان کے ہیڈ کوارٹراورا<sup>ال</sup>

وروويوار كود مكي ربابول-" صندر بثير تفهر تفهر كر آسته آسته اس طرح بول رباتها جيمي بانب ربابو- يشم

گلوخلامی: ربائی ولولدا تکیز: جوش بزهانے دالیاتا گاه: امیانک استاده مو کمیا: کمزامو کیا-

اور کے جیشہ بیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنی تمام جا کداد فروخت کردی ہے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

کالاست پراٹائل ارٹائل اس کا فو بصورت چبرہ بت جھڑ کے پتول کی طرح زر دیڑتا جارہاتھا۔ آئکھوں کی چیک د ھندلی مي تني وه كهدر باتفا-

« بمچے فخر ہے کہ میں فلک پیاکا ایک رکن رہ چکا ہوں اور مجھے دکھ ہے کہ جد وجہد کے اس کہ بیابندا تھی۔اور آئندہ کے واسطے اسکائی لار کوں کو تنبیبہ بھی تھی۔اجلاس میں بڑی ہے می<sub>الی خان ہ</sub>ی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکا۔ حالانکہ بیہ میری زندگی کا آئیڈیل تھا۔ میں اب ن کو کی ہمراہی نہیں، جس کی کوئی اور انہیں ہوں۔ جس کا کوئی ہمراہی نہیں، جس کی کوئی

الأافر كالم صفدر بشير رور باتفاله اس كى آئك حيل الشك آلود ہو گئى تھيں۔ سانس الجھي ہو كى تھي۔

" يُحِيم نهيں معلوم تفاكه تم اس قدر جذباتی ہو۔ صفدر بشر!ا بھی تم بحجے ہو۔ "

مغربیراس کے شانے پر جھکا ہوا آنسو بہا تارہا۔ ذراد پر بعد اس نے سر اٹھایااور آنسو پو نچھتے

کب میں چلون گا"

ملاتمن بوتھا۔ 'کہاں جاؤے؟"

اُولَ الوسمَى تومين نے پچھلے ہفتے فروخت کردی۔"

للمثل المقر مكر بين سه الأنه والى منى، مر او يتحب ره جانع الا

فداريم كالمعالي

. مغدر بیرنے چائے پیتے ہوئے ریاض سے دریافت کیا۔ "یو نین کی سر گرمیوں کا کیا حال ہے؟" را فن نے بتایا۔ ہڑ تال کی ناکامی کے بعد خاصی گڑ ہزر ہی۔ مگر اب صورت حال پہلے سے

۔ مفدر بیرنے مسکر اکر کہا۔" ریاض! تہمیں یقین ہے کہ صورت حال بہتر ہو جائے گی۔" و کون؟ کیا تمہیں اس میں شبہ ہے؟"

مذر بشربے تکلفی ہے بولا۔"بات میہ ہے ریاض ایہ یو نمین کی بات بچ پو چھو تو میرے ہے نیچ نہیں اترتی۔"

"صفرراجمی تم نے سنچیدگی سے سوچاکہ الیاکیوں ہے؟"ریاض نے دریافت کیا۔ " نہیں! مگر میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ فلک پیا کے ذریعے میں بہتر طور پر کام کر سکتا ہوں۔ ا بن بھی چاہتا ہوں کہ فلک پیا کوٹریڈیو نین سر گرمیوں سے علیحدہ ہی رکھا جائے تواچھاہے۔ ت الى على احد سے بھی كہد چكا ہول-"صفدر بير نے على احد كو براہ راست مخاطب كرتے

"على احمد إمين غلط تو نهيس كهدر ما؟"

علی احم، جواب تک خاموش بیشا دونوں کی باتیں س رہاتھا، مسکرا کر بولا۔" فلک پیا کے لا المسلط يربحث بهي مو چي ہے۔ بلكه كي اسكائي لارك اس مسلط ير تمہارے ہم خيال بھي المرتفح تمهارى دائے سے اتفاق نہيں۔ند پہلے تھانداب ہے۔"

الهالك رياض نے صفدر بشير سے عجب ثير هاسوال كيا۔"صفدر بشير! تم ايك لا كاروپے سے تك جوا كھيلتے رہو سے ؟"

ِ مُفور بیْر بات کی تهه تک نه پینچ سکا۔ چیرت زدہ ہو کر بولا۔"میں تمہاری بات کا مطلب

الإلىب تكلفى سے مسرانے لگا۔ "مير امطلب ہے تم اپ سرمائے سے كب تك فلك پيا للمنتخر ہو مے ؟ایک دن تمہاراا ثاثہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تم اپنی جائیداد نے دو کے ۔وہ بھی حتم مُنْ كَلِهِ كُمْ كِياكُروكِ ؟ پھر گاڑی كس طرح چلے گی؟ كبھی تم نے اپنی جدوجہد كواس رخ سے

"تم کہیں نہیں جاؤ گے۔" كى اسكائى لاركوں كى ملى جلى آوازيں امجريں۔ "صفدر بشير لندن نہيں جاسكتے۔" صفدربشريبين ربين مح-"

صفدر بشير مسكران لكا-اس كا چره بجول كى طرح معصوم نظر آر باتفا-اركائى لاركول کھڑے ہو کرزورے نعرہ لگایا۔

"صفدربشيرزنده باد!"

وہاس وقت بے صد مسرور نظر آرہے تھے۔زورزورے تعقب لگارہے تھے۔او کی اوازور بول رہے تھے۔صفدربشیر کی کی انہوں نے اس کی غیر حاضری میں شدت کے ساتھ محمول کی آ اور آج اسے پاکراورا بےدر میان دیکھ کروہ خوشی سے کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح اچھل دے غ سب نے صندر بشیر کو گھیرے میں لے لیااوراس کے ساتھ بنس بنس کربے تکفی ہے! اُ

تھوڑی دیر بعد چائے آگئے۔ علی احد اور صفدر بشیر جائے کی پیالیاں سنجال کرلا بریکا؛ جلے حمجة.

وہ چائے ہتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔

وروازه كھلا اور رياض اندر واخل ہوا۔ وہ فلك پياكار كن نه تھا تھى كبھار آتا تھااور كُنْ كُا میر کوارٹر میں مشہر ارہتا۔ زمانہ طالب علمی میں وہ علی احمد کا کلاس فیلورہ چکا تھا۔ ای رشتے ہے لگ کے ساتھ اس کار ابطے بید ابوا۔ وہ بھیشہ قیام بھی علی احمد ہی کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ صفدر بشر بھی اے جانتا تھا۔ مز دورول کی یونین کے قیام میں ریاض نے بیلی دلائی المحرکاء کیاتم اس کی وضاحت کرو مے؟" صفدر بشیر بھی اے جانتا تھا۔ مز دورول کی یونین کے قیام میں ریاض نے بیلی دور ٹریڈیو نین سرگر میوں میں وہ صفدر بشیر کے ساتھ کام کر تار ہاتھا۔صفدر بشیر کی کنارہ مٹیالہ ہ ' کی انتخابی مہم میں بردھتی ہوئی مصروفیات کے باعث ان دنوں یو نمین کی ذمہ داریا<sup>ں ریاض گا</sup>

کھلنڈرے: نادان۔ کناروکشی: علیحدگ۔

بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک لاکھ یا چند لاکھ روپے سے اگر معاشرے میں تبدیلیاں آبائیا بیر بہت آسمان نسخہ ہے۔ "وہ لمحہ بھر کے لیے رکااور بنس کر بولا۔"سیدھاساداسوال بیہ کر اُزاز جا ہے کیا ہو؟"

صندریشر نے مختصر ساجواب دیا۔ ''ہماری جدوجہد غربت اور پس ماندگی کے خلاف ہے۔'

''کر تم نے بھی سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ سے غربت اور پس ماندگی کیوں ہے۔'

معاشرے میں سے اونج نی کیوں ہے؟ سے امیر اور غریب میں فرق کیوں ہے؟ سے بنیادی سوال ہوت پتلا ہے۔''

معاشرے میں سے اونج نی کیوں ہے؟ سے امیر اور غریب میں فرق کیوں ہے؟ سے بنیادی سوال ہوت پتلا ہے۔''

علی احمد نے مسراتے ہوئے ریاض کو مخاطب کیا۔ ''کامریڈ!رات اب خاص ہو چی ہار ہو گا۔' جہبارا '

علی احمد نے مسراتے ہوئے ریاض کو مخاطب کیا۔ ''کامریڈ!رات اب خاص ہو چی ہار اس نے جلسے عام کیا تھا وہ

ایک ہی نشست میں اپنا انقلا فی فلفہ صفدر بشیر کو نہیں سمجھا سےتے۔'' علی احمد گفتگو ختم کرنا چاہاتہ ایک فنڈوں سے گڑ بڑ پیدا کے محمد میں اپنا انقلا فی فلفہ صفدر بشیر کو نہیں سمجھا سےتے۔'' علی احمد گفتگو ختم کرنا چاہاتہ ایک فنڈوں سے گڑ بڑ پیدا کے محمد میں اپنا انقلا فی فلفہ صفدر بشیر کو نہیں سمجھا سےتے۔'' علی احمد گفتگو ختم کرنا چاہاتہ ایک فنڈوں سے گڑ بڑ بیا ہے۔''

"اس مسلے پر صفدر بشیر سے میری پہلے بھی بات چیت ہو چک ہے۔ یہ غربت اور پالاً اور کرنا چاہتے ہیں اور اس جدو جہد میں محنت کشوں کی سیاسی قوت کو اجمیت بھی دینا نہیں چائے حالا نکہ ہر جدو جہد اور ہر تحریک، خواہ سیاسی ہو، ساجی ہویا قضادی، بنیادی طور پر طبقاتی ہوتیا ۔ سامت کرنے والے اور محنت کا استحصال کرنے والے کے در میان ایک مسلسل لڑائی ہے۔ سے محنت کرنے والے اور محنت کا استحصال کرنے والے کے در میان ایک مسلسل لڑائی ہے۔ سے محنت کرنے والے اور محنت کا استحصال کرنے والے کے در میان ایک مسلسل لڑائی ہے۔ سے محنت کرنے والے سے در میان ایک مسلسل لڑائی ہے۔ سے معند معند اللہ اللہ مسلسل ہوتیا ہوتی

اس کالبجہ تیکھاہو گیا۔ "جب سے انسانی معاشر سے پیس فجی ملکیت کے تصور نے جنم لیالوا کے نتیج میں طبقات وجو دمیں آئے، اس وقت سے یہ لڑائی جاری ہے اور اس وقت تک جارگا۔
گی جب تک طبقات ختم نہیں ہو جاتے۔ جب تک انسان کے ہاتھوں انسان کی لوٹ کھوٹ خوا ہونا پڑے گا۔ در میان کا کو لگاہ مونا پڑے گا۔ در میان کا کو لگاہ نہیں۔ در میان کا داستہ بندگلی کی مانشہے۔"

پروز بروز مضبوط ہوتا چارہا ہے۔ مجھے تمہاری اس رائے سے قطعی اتفاق ہے کہ ہمیں اپنی پروز بروز مضبوط ہوتا چارہا ہے۔ مجھے تمہاری اس رائے سے قطعی اتفاق ہے کہ ہمیں اپنی صورت بردہ میں زیادہ محنت کشوں پر انحصار کرتا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ ایس صورت بردہ ملی ایسے لوگوں سے ہوخد مت خلق کو دولت کمانے اور ایس کے ماراسابقہ خان بہادر فرز ند علی ایسے لوگوں سے ہوخد مت خلق کو دولت کمانے اور ایس کی ماراسابقہ خان بہادر فرز ند علی ایسے ہیں۔"

روں ۔ نان بہادر کے ذکر پر صفدر بشیر نے بوچھا۔ ''میو نسپلٹی کا انکشن کیسا جارہا ہے؟ میں نے سا ہے ۱. کا مال بہت تالے۔''

کچودیر تک انتخابات ہی کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی پھر تینوں پر نیند کا غلبہ ہوا۔ اُن حب معمول علی احمد کے ساتھ تھہر گیا۔ صفدر بشیر واپس نہیں گیا۔ وہ بھی ایک اسکائی کے ساتھ تھہر گیا۔

(")

الت آدهی سے زیادہ گزر بھی تھی۔ فلک پیائے ہیڈ کوارٹر میں سب گہری نیند سو بھے تھے۔

المبیر کوارٹر کے صدر دروازے پر زور زور سے دستک دینے کی آوازیں ابھریں فہیم اللہ نے نیند سے

گلطتے ہوئے دروازہ کھولا تو بھونچ کارہ گیا۔ سامنے پولیس کا مسلح دستہ موجود تھا۔ انسپکڑنے فہیم اللہ

الکہ لیمن ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لینے آئی ہے۔ پولیس والے علی احد کے کمرے میں تھس گئے۔ اسے

الکہ کان ہونے نیندسے بیدار کیااور پلک سیفٹی ایکٹ کے تحت دونوں کو گرفتار کرلیا۔

الکہ کھی دشن کار دوائی ال کی نیاد تھو میں میں جو سے خالاف میں گئی میں میں جو سے دیان دوتا

لنپر ملک دشمن کارر دائیاں کرنے اور حکومت کے خلاف سر گرمیوں میں حصہ لینے کا الزام تھا۔ الدونت تک دوسرے اسکائی لارک بھی بیدار ہو پچکے تھے اور علی احمد کے تمرے میں پہنچ

ساتی: معاشرہ سے متعلق اقتصادی معاشی استحصال: ظلم کرنا، حق مارنا۔

چکے تھے۔ صفدر بثیر نے دارنٹ گر فآری دیکھنا چاہا توانسپکٹرنے میہ کر جھڑک دیا کہ تھانے ہیں۔ ریاست میں میں میں میں میں میں کا میں کا جہ کر جھڑک دیا کہ تھانے ہیں۔ بہر طرف اسکائی لار کوں کے امید دارڈا کٹرزیدی ہی کاچر چاتھا۔ ن<sup>ودہ ہے۔</sup> ای<sub>ا صور</sub>ت حال نے خان بہادر کو سخت پریشان کر دیا۔اس نے گھبر اکر ووٹوں کی خریدار ی کا سن اور اسے اور ریاض کو گر فقار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔صفدر بشیر اور ڈاکٹر زیدی نے ان کے اسکائی لار کو ل نے اپنے ساتھ ہے کہ اسکائی لار کو ل نے اپنے اسکائی اور ڈاکٹر زیدی نے ان کے ان کے ان کی سے مقدم کر سے ہوئے کنڈہ بھی کامیاب ہو تا نظر نہ آرہا تھا۔ بات یہ تھی کہ اسکائی لار کو ل نے اپنے المنظاني بروپيكندے سے انتخابات كو امير اور غريب كى طبقاتى لاائى ميں تبديل كر ديا تھا۔

همراه چلنے کی بہت کو شش کی لیکن انسپکٹر کسی طرح رضامند نہ ہوا۔ پولیس کے جانے کے بعد اسکائی لارک دیر تک جاگتے رہے۔ علی احمد اور ریاض کا گرن<sub>از کی</sub>افقابی نعروں نے علقے کے عوام میں ہلچل مچادی تھی۔ان کاسیاس شعور بیدار کر دیا تھا۔اس کا پران میں شدید غم وغصہ تھیل گیا تھا۔ صفدر بشیر تمام رات جاگنار ہا۔ صبح ہوہ ڈاکٹر زیوں کی بھال دوٹروں کی بھاری اکثریت غریب اور پس ماندہ تھی۔ خان بہاور سے ان کی ساتھ تھانے گیا۔اے یہ دیکھ کر سخت جیرت ہوئی کہ علی احمد اور ریاض وہاں موجود نہتے۔ ق<sub>انی ا</sub>ندر بڑھ گئی تھی کہ اسکائی لار کوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانے پر لوگوں نے غصے والوں نے بھی لاعلمی کا ظہار کیا۔ تمام دنوہ بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ حکام بالاسے ملے مرکس بادر کے کارکنوں پر کی بار بلا بول دیا۔ کارکن اس فدر خوفزدہ ہوگئے کہ انہوں نے گل یہ سر اغ نہ ملاکہ دونوں کو گر فقار کر کے کہاں رکھا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے شام کو صرف ا<sub>للہ اللہ</sub> ہاتا چھوڑ دیا۔ وہ صرف بڑی بڑی سڑکوں پر منڈ لاتے رہتے۔ ان کی انتخابی سرگر میاں معلوم ہوا کہ دونوں سنشرل انٹیلی جنس کی تحویل میں ہیں۔ان سے پوچیھ کچھے کی جارہی ہے۔ کی کالا مداوکررہ گئی تھیں۔

فان بهادر فرز ند على كويد اطلاعات برابر ملتى رئتيس ـ وه چرچ ااور بدمزاج مو كيا تفا ـ بات

سے ملنے کی مطلق اجازت نہ تھی۔ ار کانی لار کول کو پیاطلاعات ملیس تووہ بہت مشتعل ہو گئے۔ ڈاکٹر زیدی نے سمجا بجارکر در پلزک افتتا، زور زور سے چیختا، کارکنوں پر برستا مسلسل سکرٹ نوشی کر تا۔ جاتے کی پیالیوں نہ کسی طور ان کے جذبات کو سر دکر دیا لیکن علی احمد کی گر فتاری کا فوری روّ ممل میہ ہوا کہ الله اللاکر تا۔ نیند بھی اسے کم آتی۔ چبرے پر ہر وقت پریشانی اور وحشت جیمائی رہتی وہ آئے لار کوں نے اپنی امتخابی مہم اور تیز کردی۔ انہیں یقین تھا کہ دونوں کی گر فیاری کے پیچیے فان ہارا نا خاص معنوبے بنا تااور ان کے بارے میں اپنی امتخابی مہم چلانے والوں کے ساتھ کھنٹوں بات خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے۔اس لیے کہ انتخابی مہم کانگر انِ اعلیٰ علی احمد تھااور اس خوش اسلوبی ہے انتخابی مرکزا۔

چلار ہاتھا کہ دولت اور ہر طرح کے وسائل کے باوجود انتخابات کا یانسہ اسکائی لارکول<sup>ے آ</sup> میں پلٹتا جارہا تھا۔ ریاض، نیونین کے ذریعے مز دور ووٹر دل کواسکا کی لار کول کی جمایت میں منظم کر است کے دویاؤھائی بجے کا عمل ہو گا گٹٹی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ دن بھر لوے گرم جھکڑ چلتے تھا۔ مزدور نہ صرف اسکائی لارکوں کے حامی تھے بلکہ ان کی انتخابی سر گرمیوں میں نہای<sup>ے جو آ</sup> ہے گراب موسم کسی قدر خوشگوار تھا۔ شام کو ہلکی سی بوند اباندی بھی ہوئی تھی اور اس وقت بھی خروش کے ساتھ حصہ لے رہے تھے۔اس طقے میں مز دور دوٹروں کی تعداد بھی خاصی ب<sup>ری قل کا الله ب</sup>لا الله مجائے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں اسکائی لارک نے خبر سو بلقمالها مك رات كے سنافے ميں شور بلند ہوا۔ ايبامحسوس ہوتا تھاكہ بہت سے لوگ او كچي

<sup>غور</sup> برابر برهتا گیا۔

للوریشر کا کمرہ باہر کے رخ پر تھا۔ شور سے اس کی آئھ کھل گئی۔ ذراد سر تک وہ ان آ دازوں

انتخابات کی ہار جیت کا نحصار بوی صد تک مز دوروں کے ہی ووٹول پر تھا۔ ا سکائی لار کول نے علی احمد اور ریاض کی گر فقاری کے بعد اپنے غم و غصے کو خان بہاد کی المرس بول دہے ہیں۔ خلاف انتخابی مہم میں ڈھال دیا۔وہ اب صفدر بشیر کی قیادت میں دیوانہ وار کام کررہے تھے الناہا

بڑھتی ہوئی سر گرمیوں نے انتقابات کی فضا تیزی سے اسکائی لارکوں کے <sup>حق پی</sup>ر

پ ملز موں کو دکھایا جائے گا۔ علی احمد نے بھی دارنٹ د کھانے پر اصرار کیا۔ گر انسپکڑنے اس کا ایک

خوش اسلوبي سے : اجمع طریقے سیانسالیٹنا: رخ بدلنا، کلست ہوتے ہوتے فتح ہوا۔

<sup>-</sup>بخونماک محمد بوجه - بو کاعالم : ویرانی، تمل خامو ثی۔

کو چپ چاپ سنتار ہا۔ پھر گھبر اکراٹھ ہیٹھا۔

کی نیند بھی احیاے ہو گئی تھی۔ وہ خو فزدہ معلوم ہور ہاتھا۔ دونوں نے کان لگا کر آواز کو سنلہ مر<sub>ادا</sub> شور کے پچھ اور نہ سن سکے۔

سلمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔اس کے ہمراہ کی اور اسکائی لارک بھی تھے۔ سلمان اللہ کی جوئے بلند آواز سے کہا۔

وتت سخت بريثان نظر آر ہاتھا۔ اس نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

"ميد كوار ثرير حمله مونے والا ب-"

حلے کی اطلاع س کر سب گھبر اگئے۔ سلمان نے بتایا۔" میں باہر احاطے میں مور ہا قالہ ش س کر آ تھے کھل گئی۔ گھبر اکر دیکھا تو ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر بہت سے لوگول کا جوم نظر آیدہ اللہ وہ گرتے گرتے بچا۔ خون کی ایک دھار کنپٹی سے نگل کر اس کے رخسار پر پھیل گئی۔ اس اسكائي لاركون كے خلاف او چى آواز سے اشتعال الكيز باتيل كرد ب تتے ميرا خيال بكدالان عدي توجد وي بغيرا پناہاتھ بلندكيا۔

تعداد پچاس سے اوپر ہی ہوگی۔"

سے اٹھا تھا۔ آئھیں سرخ ہور بی تھیں۔ سر کے بال خشک گھاس کی طرح کھڑے تھے۔ رفت الا الاال کامہادالے کر ہائینے گا۔ اس نے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے کہا۔ كمرة اسكانى لاركول سے بجر كيا۔ سب سب ہوئے تھے۔ ان كے بشرے سے بریشانی صاف الله كال

ذراہی ویر بعد دروازہ توڑنے کی آواز سائی دی۔ شور تیز ہو گیا۔ اب آوازیں صاف سالان ر ہی تھیں۔ حملہ آور چیخ چیئ کراسکائی لار کول کو گالیاں دے رہے تھے۔ پھراس شوروغل میں جنو کے ٹوشنے کی جھنکاریں الجرنے لگیں۔ڈاکٹرزیدی نے بے قرار ہو کر کہا۔

" ڈسپنسری تباہ ہو گئی۔"

اسکائی لارک اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دھزادھ<sup>ا اج</sup>ا ر ہیں۔ شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز نہ سائی دیتی تھی۔ پھر ہیڈ کوارٹر کا صدر دروازہ توانیا آوازیں بلند ہونے لگیں۔اس دفعہ بالکل سامنے سے حملہ ہوا تھا۔اسکا کی لارکوں کے سانے اب ہی رائے تھے۔ باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں یا پھراندر رہ کر دروازے کی مفاظ<sup>ے کر کا</sup>

ول فيلدنه كرسكوان كے ليے يه بالكل نيا تجربہ تھا۔ان كے ذہن ماؤف ہو چكے تھے۔وہ سخت

۔ اواک مفدر بیر سب کے نے سے گزر کر دروازے کی جانب لیکا۔ قبل اس کے کہ اسکائی ، کی غور کریں کہ وہ کیا کرنے والا ہے صفدر بشیر صدر در دازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے در وازہ 

، بایدایاگل مت بنو! اسکائی لارک تمهارے دعمن نہیں ہیں۔ وہ تمهارے خادم ہیں۔ وہ

مین ای وقت اس کی کنیٹی پر ایک بڑاسا پقر آکر لگا۔ صفد ربشیر جملہ پورانہ کر سکا۔ اس کاسر

" بائو! ال دواخانے كو برباد نه كرو يه بزارول نادار مريضول كاسبارا ہے۔ تم \_\_\_\_ " فور أ

ای اثناء میں ڈاکٹر زیدی بھی کمرے میں آگیا۔اس نے بھی سلمان کی تائید کی۔وہ رکی ان کے سرپر پڑی۔وہ شرابی کی طرح جموم کر لڑ کھڑ آگیا۔اس نے دروازے کا ایک پٹ

"وكوافداك لي ميرى بات توسنو- ياكل مت بنو-"

مر کی نے اس کی بات نہ سی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیٹے رہے تھے۔ انہوں نے اس پر بلغار لله فاروال طرف سے لا تھیال برسنے لگیں۔صفدر بثیر نے گھبر اکر دونوں ہاتھ مر پرر کھ لیے۔ الناكم حمله آورنے داہنی طرف سے جھیٹ كربلم سے حمله كيا۔ بلم كاتيز چيكتا ہوا پھل اس كے الني الواجم كاندرارتا چلا كيا\_صفدر بشير بلبلا كرچيخا\_" بائے"اور لؤ كھڑا كر كرنے لگا۔

ملماناں کے پیچیے ہی کھڑا تھا۔وہ لیک کر آ گے بڑھااور صفدر بثیر کو سنجال لیا۔وہ اس کے مُنْكُر فَهُمْ أَوْرُولَ نِهِ اتَّنَامُو قَعْ نِهُ دِياا نَهُولَ نِهِ انْدُهَادُ هَنْدُ لَا تُصِيالَ برساناشر وع كردي-المبار کائی لار کوں کے لیے ہیڈ کوارٹر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ دونوں کو بچانے کے

ملائم كم شمان آنامادار فريب، حماح بلم: جماله ايك بتعيار كانام

نينداهات مونا: نينداز ماز اشتعال الكيز: عصد بزهان والدبشر، جرب

لیے وہ باہر نکل آئے۔

ارتقاء: انبان کی بندر تئاترتی۔

حملہ آوروں نے ان کونر غے میں لے لیااور ہر طرف سے بڑھ بڑھ کر حملے کر نے گئے۔ زخم پر زخم کھارہے تھے اور تکلیف ہے بلبلا کر چیخ رہے تھے۔ان کے جسمول سے خون پھوٹ بھرا کر بہدر ہا تھااور آ کھول کے سامنے گہری و صدیعیلتی جارہی تھی۔

حمله آور وحثيول كى طرح حمل كررب تنف وه بلمول، نيزول اور لا محيول الله لار کول کے جسموں کے نکلزے نکلزے کر دینا جاہتے تھے۔ان کی آٹکھیں شکاری چیتوں کی لم چک رہی تھیں اور چرے مجو توں کی طرح خوف ناک نظر آرہے تھے۔

نستی بحرمیں تھلبلی پڑگئی تھی۔ ہر گھرمیں جاگ ہوگئی۔

لوگ مکانوں کی چھتوںاور دروازوں پڑسہے ہوئے کھڑے تھے اور خوف زوہ نظروں ہ<sub>ئی ج</sub>بل رہی تھی۔ ہرچیز تباہ ہورہی تھی اسکائی لارک زخموں سے بے حال تھے۔ کوارٹر کی جانب د کیے رہے تھے جہال اسکائی لارکوں کے جاروں طرف موت منڈ لار ہی تھی۔ گرکل اس طرف نه گیار

ہر شخص دم بخود تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ شور وغل سے دل دہلیا تھا۔

اندھیری رات میں آگ کے شعلے بلند ہوئے۔

ہوا تیز تھی۔ ویکھتے ویکھتے شعلے بھڑک کر پھیلنے لگے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں آگ لُگ لُّ جس میں نادار مریضوں کادوا خانہ تھا۔ ضرورت مندول کاایدادی بنک تھا۔ لا تبریر کی تھی۔ یہ اسکا کی لار کوں کارین بسیر انجھی تھا۔جو معاشر ہے سے غربت اور پس ماند گی مثانے <sup>کے لج</sup>ے جدوجہد کررہے تھے۔ جو خان بہاور فرزند علی کے زر خرید غنڈوں کے نرنے میں گھرے ہ<sup>وئ</sup> نیزول اور لا محیول کامقابله کررے تھے اور زخمول سے نڈھال ہو کر گررہے تھے۔

میڈ کوارٹر جل رہاتھا۔الماریاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ شیشے ، موم کی طرح <del>ب</del>کی<sup>ار ہ</sup> تے۔ کتابیں جاکی اند بھڑک رہی تھیں۔ یہ امن کے پیامبر ٹالٹائی کی لاش تھی۔ یہ شکیئر کابٹا تھا۔ یہ ارسطو کا فلیفہ تھا۔ عالب اور اقبال کی شاعری تھی۔ مار نمس اور لینن کا انقلانی ذبین تھا۔ ب آگ کے شعلول میں لیٹے ہوئے تھے۔ عظیم مصنف، عظیم مفکر\_انسانی ارتقاء کے علمبر دارو<sup>ل</sup> نرغه : مگیر له دم بخود: جمران، پریشان درین بمیرا: دامت بسر کرنے کی جگه۔ چما: کلزیول کا دوڈ میر جس پر ہندوسر

ور انش و معلم بدامال شخصہ کتابیں جل رہی تھیں۔ کتابیں تباہ ہور ہی تھیں۔ علم و فضل، دانش و انش و انش و انش و انش

۔ نینری ٹیشوں کا انبار بن چکی تھی۔ یو تلیں ٹوٹ چکی تھیں۔ دوائیں بھر کر سرخ وسیاہ دھبے م نہیں۔ ڈیپنسری کے جلتے ہوئے درود یوار چنج چنج کر کہہ رہے تھے۔ اللہ میں۔

"فان بہادر فرزند علی! تمہارا بول بالا ہو۔تم امیر کبیر بنو۔وزیر بنو۔ حاکم بنو۔ میونسپلی کے <sub>برنخ</sub>ے نے اپنے حریف کورو ند ڈالا۔ دود کیھوڈا کٹر زیدی زخوں سے نڈھال پڑاسسک رہاہے۔'' ہیٰ کوارٹر کی عمارت جلتی رہی۔ شعلے اژد ہول کی طرح سرخ سرخ زبانیں تکال کر لیگتے ے بوئے رہے۔ آسان کی بلندی پر دور دور تک سرخ غبار تھیل گیادیواروں میں شگاف پڑھئے۔

علد آور کچھ دیر تک اسکائی لار کول کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پھر کسی جنگی مہم سے میلٹنے لے تدیم نا تاری حملہ آوروں کی طرح شور میاتے ہوئے سڑک پر آگئے۔ وہاں کئی ٹرک کھڑے رب ان برسوار ہو گئے۔

الجن الشارث ہوئے اور ٹرک تیزی ہے آ مے بردھ گئے۔

بیڈ کوارٹر کی جلتی ہوئی عمارت کے سامنے اسکائی لارک بے سدھ پڑے تھے۔

مفدر بشرنه جائے كب دم توڑچكا تقاسلمان اكمرى اكمر ى سانسيں بھر رہاتھا فنيم الله لا پية تقا۔ ڈاکٹرزید کااور کئی دوسرے اسکائی لارک خون میں ڈوبے بے حال پڑے تھے۔

لإلس ال وقت كينى جب حمله آور جا يك تقد بيد كوار را جل كر تباه مو چكا تقا-

د مجتے ہوئے انگاروں کی گہری سرخ روشنی میں خاک سے انتظری ہوئی صفدر بشیر کی لاش پڑی

لدار كا چهروات بى خون ميں دوب كر شفق رنگ ہو گيا تھا۔ نچلا ہونٹ لنگ رہا تھا۔ استحصيل تھلى للمراوروه بينور نظرول سے ہيلہ كوارٹر كى حجلسى ہوئى دھوال دھوال عمارت كوتك رہاتھا۔

مراد جل رب تقد كريد كنال تتي : رورب تقد بول بالا مونا: ترتى مونار حريف: كالف شنق رنگ: سرخ.

وصدفي

«مردود» بھیج بکرا بننے کا بڑا شوق ہے۔ تھیے بکرا ہی بنا کے چھوڑوں گا۔"وہ سڑاک سڑاک پارٹاور ہربار تال سر کے ساتھ کہتا۔" بکرے کی بولی بول۔ بکرے کی بولی بول۔" پارڈوراد مریخک توہار کھا تارہا، پھر تکلیف ہے بلبلا کر چیننے لگا۔" میں نے بکرے کی آواز نہیں راجہ ذراد مریخک توہار کھا تارہا، پھر تکلیف ہے بلبلا کر چیننے لگا۔" میں نے بکرے کی آواز نہیں

ی گی۔" اسٹرنے پیٹر ابدل کے زنائے کا ہاتھ تھمایا۔" خببیث جھوٹ بولتاہے۔" راج نے صفائی پیش کی۔" فتم اللہ کی ماسٹر صاحب میں نے بحرے کی آواز نہیں نکالی تھی۔" "مجر کون تھا؟"

پوکر کانام مجمہ علی تھا مگر سب اسے پوکر کہتے تھے۔ وہ بمیشہ کلاس میں ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا۔ ان کے اعمر سے مجیب و غریب آوازیں ٹکالتا۔ بغل میں ہاتھ رکھ کر زور زور سے بجاتا کتابیں بی کردیتا۔ چنگیاں بھر تا۔ نہ خود پڑھتا تھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیتا تھا۔ چنانچہ روزانہ پٹتا تھا۔ مگر سب الب ڈرتے بہت تھے۔ بڑا شورہ بیشت تھا۔

اوڑھے اسر نے راجہ کو چھوڑ دیااور دانت کیکیا تا ہوا پو کر پر جھپٹا۔ پو کر مار کھانے کے معاملے اللہ فرنے کار تھا۔ اس نے ماسٹر کے پہنچنے سے پہلی ہی گھٹٹوں کے اندر سر چھپالیا اور جھک کر بیٹھے للم کرنے قریب بیٹچتے ہی بید لگانا شروع کر دیے۔ پو کر جپ چاپ پٹتار ہا۔ اس نے زبان سے ایک لائٹل نگال اللہ وجھٹ او ای کر ت

جب کلاس ختم ہوئی اور ماسٹر باہر چلا گیا تو پو کر لیک کر راجہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ راجہ سہمی الفران اسے اسے دیکھنے لگا۔ بو کرنے گندی می گالی دی اور آئیسیس نکال کر بولا۔ "اب بتاؤسالے خال کیا کہتے ہو؟"

راجہنے خوف دوہ ہو کر گردن جھکال ہو کرنے ڈیٹ کر کہا۔"سیدھا کھڑا ہو تیری تو۔" گلادے کروہ ایک قدم چیچے ہٹااور حلق سے آواز نکال ۔"ڈھیں۔"ساتھ ہی احمیل کرراجہ طمر کم کم کاری۔ دوسری، بھر تیسری ہوکر حلق سے آوازیں نکالتا رہا۔"ڈھیں، ڈھیں، فصل تنم

(1)

پہرے دار نے آئی بھائک کھولا۔ دونوں بور سل جیل سے باہر آگئے۔ یہ گرمیں کی ہاٹا ہو گئی کھا تھا مگر سب اسے بھی کم سلونی شام تھی۔ بحیرہ عرب سے آنے والی تیز سمندری ہوائیں سر سر اتی ہوئی چل رہی تھی۔ ٹل کے اعدر سے عجیب و غریب آوازیں نا آسان پر بادلوں کے محکوے منڈلار ہے تھے۔ کچھ دیر پہلے بو ندا باندی ہو چکی تھی۔ بیکے ہو۔ بائٹ کردیا۔ چکایاں بحر تا۔ نہ خود پڑھتا تھا او راستوں پر کہیں کہیں بارش اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ دونوں جیل کی چار دیواری کے ساتھ سائم الست ڈرتے بہت تھے۔ بڑا شورہ پشت تھا۔ حلنے گئے۔

نوشا پیچے پیچے جل رہاتھا۔ محر آج اس کے ہمراہ راجہ نہیں پوکر تھا۔ گذشتہ سال کاذکر ، کما آجا کار تھا۔ اس نے ماسٹر کے تک ایک ایک ایس بی سام تھی۔ جیل کا بوڑھا ماسٹر پیٹے موڑے تختہ سیاہ پر چاک ہے پاکستان کا نشتہ بادا اللہ اللہ نے قریب پینچے بی بید لگانا شر وفعتہ ایک طرح اور دورے میانے کی آواز ابھری۔ ماسٹر بدحواں پوکرا اللہ دہ بحد اللہ تاکہ اللہ دہ بحد اللہ بولدہ کہ ہوئی اور ماسٹر ہا ہم اللہ باللہ تو الکہ اس کا پیر بھسل گیا۔ وہ دھڑام ہے کروٹ کے بل گرا۔ زور کا قبتہ بلند بولدہ کہ اللہ خال ختم ہوئی اور ماسٹر ہا ہم جاڑتا ہوا کھڑا ہوگیا۔ سب کے چہرے زر در پڑگے۔ ماسٹر غضب ناک ہوکر ایٹی انگلیاں در آزاہ اللہ کا اللہ کا مارک اللہ باللہ کا اللہ کا مارک دوہ ہوکہ گروں جو کہ سے موٹے موٹے شیشوں کے پیچے ہے کا اس کو خونخوار نظران اللہ کا اور ماسٹر نے اس نے بیدا ہو تی نظر آرہا تھاکہ راجہ نے سراسیہ ہوکر گردن جھال اللہ کا مارک دوہ ہری میں جیلے بالہ دیکھ کا سرائے بید اللہ کا اللہ کا مارک دوہ ہری کہ دوسری ، پھر تیم دیکھ لیا۔ اس نے بید اللہ اللہ کی طرح جھیٹا۔ راجہ نے سراسیہ ہوکر گردن جھال اللہ کا مارک دوسری ، پھر تیم اللہ کا اس نے بید اللہ اللہ کو دین جھال اللہ کا دوئری میں کرتا تھا۔ اس نے بید اللہ اللہ کو اللہ کا دوئری کی طرح جھیٹا۔ راجہ نے سراسیہ ہوکر گردن جھال اللہ کو خونخوار نظرہ دین بید مارنا شروع کر دیے۔

فداك إن إن مديق

و هیں۔" راجہ چکرا کر گرپڑا۔اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔

خون ٹیک کرہاتھ پر گرا توراجہ کو تاؤ آگیا۔وہاٹھ کراس پرکتے کی طرح جھپٹا۔ گر پوکٹ ما تھ گھماکر کنپٹی پر ابیامگا مارا کہ وہ دور جاکر گرا۔ سنجل کر اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ پو کرنے زوریہ تھو کر ماری۔ ٹھو کر راجہ کے گھٹے پر گئی۔ بہت زور کی چوٹ آئی۔ راجہ تکلیف سے بل<sub>ل</sub>ا کر چی<sub>زیزا</sub> جیلر کے روبروپو کر کی بیثی ہوئی۔ سزا بھی ملی۔ مگر راجہ کے گھٹنے پراییاز خم آیا کہ اٹھانہوں کئی بار زخم دھوکریٹی بائدھی گئی۔ لیکن گھاؤاچھا ہونے کے بجائے اور پھیلٹا گیا۔ راجہ لنگزاکر میںالا اکثر بیٹاا پناز ٹم کریداکر تا۔ کچھ ہی عرصے بعد زخم سے ذراینچے پنڈلی پر بھی ایک زخم اور ہو ک<sub>ایہ</sub> زخم کسی چوٹ سے نہیں آیا تھا۔ خود بخود پیدا ہوا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے راجہ کے جمم پر جگہ جگہ ہرا اور سفیدواغ پڑھئے۔

جیل کا ڈاکٹر معمول کے مطابق قیدیوں کا معائند کرنے کے لیے آیا۔ اس نے راہ کے زخمولادر مرخ اور سفید داغول کو دیکھا تو دبریتک بیٹھاسو چتار ہا۔ پھر علیحدہ کمرے میں لے جاکر ہن سے سوالات کے۔ کوئی آوھ گھنٹہ تک اس کاخوب معائنہ کیا۔

دوبارہ ڈاکٹر جیل میں آیا توراجہ کے جسم کی کھال جگہ جگہ سے سے کے گی تھی۔زنوں۔ ر طوبت بہاکرتی۔ راجہ کا چہرہ بھدا ہو گیا تھا۔ کان پھول گئے تھے۔انگلیوں کے ناخن جمڑ گئے تھے ا ہے و کیھے کر ڈرلگنا تھا۔ اب اس نے چلنا بھرنا بھی بند کر دیا تھا۔ ہر وقت نڈھال پڑار ہتا۔ زخول اُ کریدا کر تا۔

ڈاکٹرنے اس دفعہ دیکھا تواس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔اس روز اس نے راجہ سے کو کی بات پھٹ نہیں کی۔ جب عاب اس کے اس سے اٹھ کر چلا گیا۔

دو پہر سے کچھ دیر پہلے جیل کے پھاٹک پر ایک ایمبولنس آکر تضمری۔راجہ کوال بل ایک اسپتال جھیج دیا گیا۔

راجداسپتال سے واپس نہیں آیا۔

نوشا کواب میہ بھی پیتہ نہیں تھا کہ راجہ اسپتال میں ہے یااسپتال سے کہیں اور چلا گیا۔ لکین ا برابرراجہ کویاد کر تارہااور آج جب دورہاہو کر جیل سے نکلا تواسے باربار راجہ یاد آرہاتھا۔وہ <sup>ف کا</sup>

ر الله الله الله معلوم البراجه كهال جوگا، كس طرح جوگا؟ اسے كهال تلاش كرے۔ رائج جو بح

۔ نوٹنا سنجل سنجل کر قدم اٹھار ہاتھا۔ اس کے آگے پوکر چل رہاتھا۔ پوکر سے اس کی دوستی اور اس کی اجتد ہوئی اور اس کی ابتدا بھی ایک صادتے سے ہوئی۔

ہر مٹھے ہوئے مضبوط جسم کالڑ کا تھا۔ اس کی عمر سولہ سال سے پچھ اوپر بھی مگر دیکھنے میں ، الله من لکنا تفاله اس کا قد مختگنااور رنگ سانولا تھا۔ اس نے ایک رکشاڈ رائیور کو چا قومار کر زخمی کیا الداء اقدام قتل کے جرم میں سزاہوئی تھی اور وہ پورسٹل جیل بھیج دیا گیا۔ وہ بڑے فخرے اپنامید الماريا كرتا۔ "سالے كى ايك ہى ہاتھ ميں انتزيال نكال دى تھيں۔نہ جانے كيسے في كيا۔ورنہ لى نے توكام بى تمام كرويا تھا۔"

ندی لؤکوں پراس کا بردار عب بڑا۔ چند ہی روز میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔وہ بات بات پرگالی پلېروت لژائی جھگزا کرنے پر تلار ہتا۔ اکثر ایسا ہو تا کہ وہ بلاوجہ لڑکوں کو چھیٹر کر مارپیٹ کر تا۔ يْكُ مِن آكر آواز لكاتا- "ابے ہے كوئى ہے مائى كالال- ذرا ہو جائيں دود وہاتھ۔ "وہ بار بار انگرائيال الكالك ايك كوديكتا \_ جب وه نيانيا جيل مين آيا تو بعض جرائم پيشه لز كون نے اس كا چينني بھى قبول الفرب د مینگامشتی ہوتی۔ پیترے بدل بدل کے مکتے بازی کے ہاتھ و کھائے جاتے۔

پوکر غضب کا پھر تیلا تھا۔ لڑتے وقت اس کا جسم بجلی کی طرح تزیبًا معلوم ہو تا۔ مبھی داہنی اف جھا کی دے کر نکلا تو گرون پر بھر پور ہاتھ دیا۔ باعی طرف سے گھسا توایک ہی لات میں منہ كالكراديا-جب تك حريف كے سامنے رہتااس كاجسم بيدكى مانند كيكتار ہتا۔ ايك مقام پرند كلكا۔ الكيال بهي وبال-اس كى چھوٹى چھوٹى آئىميىں يخ كى طرح چىكتى تھيں۔ وہ ٹيني مرغ كى طرح ا الله المرحمله كرتام عام طور پراس كى تيكنيك بيه موتى كه پېلے اپنے مقابل كو تھا ديتاادر جب وہ پُلْلَاتومینٹرھے کی طرح ایک قدم پیچیے ہٹا۔ منہ سے "و هیں" کی آواز نکالبااور زمین سے فٹ الماليكا كرزنائے سے مكامار تا۔ لڑنے والے كو لاكار تا"ابے منه كياد مكير رہاہے، چل، چل۔" نېزاه تملم کر تا توپو کراس کا با تھ صاف بچاجا تا۔ مسکرا کربار بار اکسا تا۔"ایک اور۔ابے ایک اور!"

تقویله کر تملیر کر تااورایئے حریف کاللکار تا بھی جاتا۔ . غُالِيرُ معبوط محت مند شخطُنا قد: جهوما قد وهاك بيشمنا: رعب قائم هوما وهيگا مشتى: لزانَ، بحكز له غضب كا: بهت زياده بجو: زار . المَّنْ فَلَوْلِهِ مِن كَا تَحْمِينِ مِيوقَ بِوتَى بِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِيوَلِيَّةِ لَدَكَامِ غُـ

کوئی دن ایسانہ جاتا جب اس کی پیثی نہ ہوتی۔ ہر روز اسے مزاملتی۔ مگر جس طرر آور ے معالمے میں نڈر تھاای طرح مار کھانے میں بھی ڈھیٹ تھا۔ سز اپاکر آتا تو ہڑی بے حیالی ہے نہ کر کہتا۔"خواہ مخواہ سالے اپنے ہاتھ تھکاتے ہیں۔"پھر کسی لڑکے کواشارہ کرتا۔" کے ایرازراکر دوایک مکیاں تونگادے۔اد ھرایک آدھ ہاتھ گرم پڑ گیا تھا۔"وہای طنطنے سے قیدی لڑ ک<sub>ول،</sub> ۂ چلاتا تھا۔ ذرا مھی کوئی تھم عدولی کر تاشامت آ جاتی۔

اس کا تھم نہ ماننے پر ایک بار نوشا کی بھی درگت بن چکی تھی۔اس روز کسی بات پر ہران موکر پوکر نے ایک لڑے کو مرغا بنادیا۔ نوشا کو تھم دیا کہ وہ اس کی پیٹھ پر پیٹھ جائے۔ نوشا<sub>اس</sub> لیے آمادہ نہ ہوا۔ پو کرنے اٹھ کر نوشا کے منہ پر ایک مگا جزدیا۔ وہ چکر اکررہ گیا۔ اس وقت ہو کر د وسر اوار کیا۔ سن<u>صلتے</u> سن<u>صلتے</u> تیسر اوار ہوا تونوشا کی آتھھوں کے سامنے تارے ناچنے <u>گا۔ اتہ</u>

پو کر کے پورے تین مکتے حجیل جانا نداق نہیں تھا۔اجھے اچھے جی دار لڑ کوں کے بھکٹے چور جاتے تھے۔نوشاان دنوں نیانیا جیل میں داخل ہواتھا۔اس کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔وہ چکراکر فرا یر بیٹھ میا۔ یو کرنے اس نڑ کے کی خطا معاف کروی اور نوشا کو مر غابنا کر پیٹھ یراس لڑے کو بھادا۔ نوشانے اس دن توبہ کرلی تھی کہ اب وہ مجھی بوکر کے مند نہیں گئے گا۔وہ بلاچ ل جاال ہربات مان لیتا۔ البتہ راجہ نے اس کی لیڈری کے سامنے جھکنے سے اٹکار کر دیا تھا۔ کی بارا اس کاالربج

کامچیطا موااور ہر بار راجہ کی در گت بن۔ مہلی بار دونوں کا جھگڑا کسی خاص بات پر نہیں ہوا تھا۔ پو کرنے حسب معمول الزکوں کو جھٹے تھا۔ وہ اپنا ہاتھ او نچا کئے آواز لگار ہاتھا۔"اب ہے کوئی مائی کا لال۔ ہاتھوں میں چل ہور<sup>ہی ہ</sup> ہوجائے بچے رگڑ مرگزا۔ "اس وقت سارے لڑ کے بیرک کے سامنے والے میدان ش اکٹا غا يودول كوياتى دے دے تھے۔

جب کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ گالیاں دینے لگا۔"اب تم سب سالے ہم ہو۔ایک بھی مر د کا بچہ نہیں۔"اس نے سب کو خاموش پاکر اور بھی گندی گالیا<sup>ں دیا شروماً</sup>

سینی : بوے المر کے مامنے حاضری۔ ڈھیٹ: شدی۔ طفلنہ : شان، رحب۔ در گمت بتنا : بار پڑنا۔ کی واور : بہاور۔ پیچ چوشا جمال م مييا: مقابله، آمناسامنار فل : خارش

المرح اکثران کومشتعل کرتا تھا۔ ب<sub>ادا</sub>ی المرح

براے دیکھ کر مسکرایا۔" تو پھر آجابے طرم خال کے سالے۔"اور اس کے روبرو جاکر ، راجے نے چھوٹے ہی زنائے کا ہاتھ پوکر کے منہ پررسید کیا۔ راجہ اس وقت تھا بھی مگرا <sub>ادار</sub> بھی اس نے جھنجلا کر کیا تھا۔

بر اس اجا تک حلے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگااس کے جڑے پر مجر پور بیٹھ گیا۔ اس کے ہونث ع ذن بنے لگا۔ اس نے پیچھے بٹ کر ایک ہاتھ سے خون صاف کیا۔ بنس کر بولا۔"اچھاہاتھ تھا۔ اس بل كامعلوم موتا ہے۔" كھروه دونوں ہاتھ تول كرراجدك سامنے لبرائے لگا۔ "كم آن، كم لا وای طرح شروع میں اپ حریف کو اکسا تا تھا۔ راجہ نے دانت جھینچ کر ایک اور وار کیا۔ یو کر ال باليال اس في اليشرول كي طرح مصنوعي قبقيد لكايا-" ب"اور داجه كي المحصول من آلكهيس لرالالد" أيك اور ميرى جان- كم آن، كم آن-" وهاييخ كنده ياربارا چكار ما تفا- بنس بنس كر

"كم أن، كم أن."

الجائے پھر مگا ادا۔ وہ مجھی خالی گیا۔ جینجلا کراس نے بے در بے وار کرنا شروع کر دیے۔ لال کے سارے ملے خالی دیتا گیا۔ ذراد مریس راجہ ہائینے لگا۔ اس وقت بو کرنے انچیل کروار کیا۔ المجمليار بالدراجد في تكليف سے منه بكاڑا۔ مروه سنجلنے بھى ندبايا تھاكد بوكر في تابر توڑ حملے

الجوين مكتے پر داجہ فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔

ال کے بعد بھی گئی بار یو کرے راجہ کا جھڑا ہوا۔ شروع شروع میں وہ اس سے ذراذراس مرائے کے لیے مقابلے پر آجا تا تھا۔ لیکن بعد میں پو کرے ڈرنے لگا تھا۔ اس سے صرف ای <sup>زُدُو</sup> القاجب بهت جَصْخِطلاجا تا تقاـ

لپراب قیدی لڑکوں کا سرغنہ بن چکا تھا۔ سب پر اس کی حکومت چلتی تھی۔ کوئی بھی اس

کے علم عدولی کرنے کی جرائت نہ کرتا۔وہ کسی بات پر ناراض ہو کرمارتا بھی تو اور کے چپ چاپہا کی مار سہ جاتے اور خوشا مدالگ کرتے۔اس لیے کہ اس کی نارا خسکی بے حد خطرناک ہو تی تو اس کی الرا خسکی بے حد خطرناک ہو تی تا گائے۔ اوکوں پر پوکر کی حکومت اس طرح چلتی رہی۔

### 3 6 6

ایک تبتی ہوئی سہ پہر کو پولیس کی لاری جیل کے پھاٹک پر آکرر کی۔ پہرے دارنے نالا کو اور تین مسلح کا تشیبلوں کی حراست میں گشھ ہوئے بدن کا ایک لڑکا جیل کے اندر داخل ہول ای اور تین مسلح کا تشیبلوں کی حراست میں گشھ ہوئے بیلی چنلون پہنے تھا۔ جسم پر چھوٹی چھوٹی آستی اور پیشی قبیص تھی۔ جس پر اثر د ہوں اور چیتوں کے علاوہ عور توں اور مردوں کی ایسی تھوری پہر تھیس جو بیجان انگیز انداز میں بوس و کنار کرنے نظر آئے۔ اس کی کمر کے گرد پیشل کے گو کمرا کا سے جڑی ہوئی چڑے حلقوں کا سبز چشمہ تھا۔ وہ الحادالی دھاڑے بحری پر فلموں کا کر دار معلوم ہو تا تھا۔ اس کی وضع قطع بالکل امریکی کا دُہوائز کی تھی۔

اس کانام تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ لیکن اس نے اپنا تعارف ٹار زن کہہ کر کرایااوروائا اسے قید یوں میں مشہور ہوگیا۔ سن وسال کے اعتبار سے وہ نابالغ لگتا تھا مگر اس پر زنابالجبر کا نقد چل رہا تھا۔ عدالت سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا۔ اور اس کی صانت بھی نہ ہوسکی تھی۔ اللہ مشغلہ غنڈہ گر دی اور سینما کے نکٹول کی چور بازار می تھا۔ شہر میں اس کے ساتھیوں کا باقاعدہ گراہ جوا کثر جیل میں ملا قات کے دن اس سے ملئے آتے اور ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوفات کے آتے اور ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوفات کے آتے۔ اس کے علاوہ وہ پہرے داروں کے ذریعے چوری چھپے سگریٹس منگوا تا تھا۔ جھپ چپ خود کھی پیتا تھا دومرے قید یول کو بھی پلا تا تھا۔

سگریوں کی بدولت ٹارزن جلد ہی جیل میں ہر ولعزیز ہو گیا۔اس نے اپنی پند کے نبہ
لڑکوں کی ایک ٹولی بنالی تھی جو ہر وقت اس کے دائیں بائیں پھرتے۔ ہر بات میں اس کا ہا<sup>ں ٹماہا</sup>
ملاتے۔اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی۔ ہو نٹوں سے سیٹی پر کوئی انگریزی دھن بجاتا ہواوہ ٹھائھ۔
جیل میں گھو متا پھر تا۔ ہاتھ پیروں میں کس بل تھااور جھگڑا فساد کرنے کی مشق رہ پچکی تھی۔ ابنا ا

ہیجان انگیز: جذبات بجز کانے دائے۔ گو کھر و: لوہ کے بینے ہوئے کانٹے۔ سن و سال: مراد عمر۔ زنا یالجبر: زبرو<sup>جی س</sup>ی ع<sub>د</sub>ے کا لوٹل سوفات: تخدید ٹولی: گردد۔ دھاک: رعب۔

پہر کچھ دنوں تک خاموش سے ٹارزن کی پڑھتی ہوئی ہر دلعزیزی دیکھتارہا۔ پھراس نے پہر کچھ دنوں تک خاموش سے ٹارزن کی پڑھتی ہوئی ہر دلعزیزی دیکھتارہا۔ پھراس نے پہر کر کوزیادہ لفٹ نہیں دی بلکہ ایک برائی کو ہری طرح جھڑک دیا۔ اس بات پر دونوں میں تھن گئے۔ پہرکراس وقت تو گئے۔ اس لیے کہ خطااس کی تھی۔ گر دوایک دن کا غوطہ دے کراس نے ٹارزن کو چھٹرا۔ پہرا ہی نہیں۔ ٹارزن کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر انگریزی میں گالیاں بکتا تھا جو امریکی ایکھی دیکھ کراس نے از پر کرلی تھیں۔

ہمیں ہیں۔ برزناس روز ترنگ میں تھا۔اس نے ایک لڑ کے کو یو نہی تفریحاً "بلڈی باسٹر ڈ "کہہ ویا۔وہ بازی نہیں بولا۔البتہ پو کراس کی حمایت میں آکر کھڑا ہو گیا۔"دیکھو جی ٹارزن!تم اس طرح گالی لائنہ کیا کرو۔ورنہ اچھانہ ہوگا۔"

برزن نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیااور نہایت حقارت سے دھٹکار دیا۔

"كُ أُوِّكُ بِهِ قَلَن

پوکرنے تڑے اس کے جبڑے پر فور اُ ایک مگا جڑدیا۔ چیچ کر بولا۔"سالے میں منع کر رہاہوں الباحران بین د کھارہاہے۔"

ارزن نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور دونوں ہاتھ تول کر قلمی مکتے بازوں کی طرح الے مائے آکر جھومنے لگا۔ پھر اس نے دائیں طرف جھک کر پو کر کے منہ پر ایک مکا لگایا۔ ہاتھ پھاکا الاکا اور جو تا تو پو کر صاف جھکائی دے کر نکل جاتا۔ لیکن اس پہلے ہی وار سے پو کر کو اللہ اللہ کیک اس کا مدمقابل اناڑی نہیں ہے۔ اچھی خاصی مکتے بازی جانتا ہے۔ لبذاوہ ن کی کر حملہ ملک

دونوں مینڈھوں کی طرح جموم جموم کر گزرہے تھے۔ بڑے زوروں کا معرکہ پڑانہ سارے سادول کی میں میں میں میں میں میں می سادفول کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہوگئے۔ برابر کی جوڑ تھی۔ دنوں پیترے بدل بدل کرا کیک انسانی میلے کردہے تھے۔ پوکر کمزور پڑر ہاتھا۔ کئی بھر پورہا تھ اس کی کنچی اور دخساروں پر پڑ پچکے میں ان میں نیاد کا میکا ماراکہ پوکر لڑ کھڑ اکر گرتے گرتے بچا۔ لڑکوں نے زور میں ایادہ تر ٹارزن کے حمایتی تھے۔

من المرائد المركة المراد المورد المراد المر

ٹارزن برابر دیا تا جارہا تھا۔ پو کرچوٹ پرچوٹ کھارہا تھا۔اباس کے ہاتھ مجمی الٹریں و پڑر ہے تھے۔ پوکر پیچھے ہٹما چلا گیا۔ پیچھے، اور پیچھے وہ جیل کی چار ویواری کے پاس پہڑم اور پیچھے پشت بالکل دیوار سے لگ گئی۔ اس نے گھیر اکر دائیں بائیں دیکھا۔ ایبا معلوم ہو تا تھا کہ دوراہ ز اختیار کرنے کا موقع تلاش کررہاہے۔اس کے دخسار جگہ جگہ سے سوج کر نیلے پڑگئے تھے۔ بونا ے خون بہہ رہاتھا۔ وہ خچر کی طرح منہ پھاڑ کر زور زور سے ہانپ رہاتھا۔ ٹارزن اب اس پر اِر

پو کرنے ایک باراپی گردن جھائی۔ حلق کے اندر سے ''وھیں ''کر کے بھیانک آواز <sub>گال</sub>ا مینڈھے کی طرح پنجوں کے بل احصل کر ٹارزن کی مھوڑی پر زور کی کلرماری۔وہاس اجا کہ ملے ک لیے تیارنہ تھا۔ چند صیا کر رہ گیا۔ ہو کرنے اے سنجلنے کا موقع نہ دیا۔ دوسر ی کر، پھر تیری، نے تابر توڑ کی فکریں ایس ماریں کہ ٹارزن ہوتن کی طرح منہ پھاڑ کر جمومے لگا۔

پو کر تیزی ہے دائیں بغل ہے نکلااور گھوم کر ٹارزن کے رخسار کی مجھلی ہڈی پر زورداریا دیا۔ وہ چکر کھاکررہ گیا۔اب ٹارزن کی پشت بر دیوار تھی اور بو کراس کے سامنے تھا۔اس کے ابداؤ نے انتھال انتھال کرو و تین مجر پور مکے مارے تو نارزن لؤ کھڑ اکر وہیں ڈییر ہو گیا۔اس کی ناتھی اُڑ پر پھیلی ہو کی تھیں۔ پیٹھ دیوار سے تھی تھی۔وہ منہ کھولے زور زور سے ہانپ رہاتھا۔اس کی آتھیہ بند ہوتی جار ہی تھیں۔

اس معرکے بے بعد ٹارزن کی ہوا بگز گئے۔اے اپنی بے عزتی کا شدید احساس تھا۔ وہ گالا تك اى او هيرين بين رماك كس طرح الوكر كو نيجاد كھايا جائے تاكد انتقام كى آگ شندگ مو-ا یک روز موقع پاکراس نے بوکر کو گھیر لیا۔اس کے ہمراواس وقت کئی متخب کے ہوئے آبا

لڑے تھے۔ پروگرام کے مطابق پہلے ایک لڑے کو بھیجا گیا۔ وہ پو کر کے برابرے بغلیل بم<sup>اٹا</sup> گزرا۔ غنڈول کی اصطلاح میں اس کا مقصد ہو کر کی بے عزنی کرنا تھی۔

پو کرنے اس لڑے کو غصے سے دیکھااور ڈیٹ کر بولا۔"سمالے چیگادڑا تیری توالی کا ک<sup>یمی ک</sup> وہ گالیاں دیتا ہوا جھپٹااور اس کی گر د ن د بوچ لی۔ آ ٹافاناً ٹار زن اور اس کے ساتھی پو کر پ<sup>ۇنا</sup> پڑے۔وہاس اچانک حملے کے لیے تطعی تیار نہ تھا۔سب نے مل کر اے گرادیا۔ٹارز<sup>ن پنے پہا</sup>

چند حیایا: آمکموں کے سامن الد حراجية جانا۔ جو الكُرْما: حالات كالمبلے سے الث بوجانا۔

اندھادھند پوکر کے منہ پر مکتے مارنا شروع کر دیے۔ پوکرینچے دہا ہوا بہی

، نوٹااس وقت قریب ہی موجود تھا۔ لیک کر وہاں پہنچ گیا۔ ذراد پر تک وہ پو کر کو پٹتے دیکھارہا۔ ان باناے کیاسو جھی مند بگاڑ کر جیکھے کہتے میں بولا۔

" ج بہت سے مل کراکیلے کومار رہے ہو۔ اب یہ مجمی کوئی مر دا تگی ہے۔" ہرزن نے اسے قبر آلود نظروں سے دیکھا۔ چیچ کر گالی دی۔"شث آپ یوبلیڈی۔"

زانے بروائی سے کہا۔۔۔"اکیلے اکیلے الراو۔"

اں کی مرادیہ تھی کہ ٹارزن اکیلا پو کرے لڑے۔ مگر ٹارزن یہ سمجھا کہ وواس کو لاکاررہاہے۔ ن وکو چھوڑ دیا۔ جھیٹ کرنوشا کے سامنے جاکر کھڑ اہو گیا۔

" چهاه توتم مجھے چیلنج دے رہے ہو۔ تو پھر آ جاؤسامنے۔"

اوْنالاالْ جَمَّارے سے ہمیشہ تھبراتا تھا۔ آہتہ سے بولا۔ "اب میرے سر کیوں ہوئے

ويي نوشاايا كمرور بهي نهيس تفاراب وه خاصا كباچورا موكيا تفار لي لمب ب وول ما ته لهادنچاقداور مونا مگرا جسم و يصفي مين وه خاصا مستند الگنا تفاه نارزن نے اس كى بات كاكو كى جواب للالم جھپٹ کراس کے منہ پر ایک زور دار مگا جڑویا۔ نوشا بو کھلا کر پیچیے ہٹا۔ ٹارزن نے ایک اور لـ ٰ کا اِتھ دیا۔ نوشامکتے بازی کاعادی نہیں تھا۔ جھنجلا کر ٹار زن پر جھپٹا۔ ایک مگااس کی کنپٹی پر اور المردواك سے ليف بى كيا۔

(دنول محتم محتما ہو کر کچھ دیر تک زور آزمائی کرتے رہے۔ پھر نوشانے نیکوی لگا کر ٹارزن کو علمالوراس کے سینے پر گھشنار کھ کر دو تین کس کس کے رگڑے جو دیے تووہ لگا فیس فیس کرنے۔ لچ کرا بھی تک ٹارزن کے ساتھیوں کے نرشح میں گفرا ہوا لژر ہاتھا۔ اس پر چاروں طرف منظ ہورہے تھے۔وہ اکیلاسب کے وار روک رہاتھا۔ ٹارزن کا نوشانے حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ ملک قابل نہیں رہاتھا۔ نوشانے اس کو تو وہیں جھوڑ ااور لیک کرپو کر کے قریب پہنچا۔اس <sup>ئرورا قع</sup>ى بڑے جوش میں تھا۔اس نے سب کو للکارا۔ g,

اكيليج

"آجاؤسالو!ایک ایک کیالیی کی تیمی کردولگا۔"

وہ ان پر جھپٹا۔ جس کے ہاتھ مارااس کی ٹی گم ہو گئی۔ ذرا بی دیر میں سب بد حواس ہو گئ بھاگے۔ پو کرنے بڑھ کر نوشا کو گئے لگالیا۔"اب واہ میرے شیر کیابات ہے تیمری۔ یار تو تو چہار نکلا۔"وہ دیر تک اسے بڑھاوا چڑھاوادیتار ہا۔

ای وقت ہے ان کی دو تی ہوگئی۔ پھر آپس میں ایسی گاڑھی چھنے لگی کہ دونوں ہرونتہا کی ساتھ نظر آتے۔ جیل ہے راجہ کے جانے کے بعد نوشاجو اکیلا پن محسوس کررہا تھا،اس کی کی ا<sub>فہا</sub> نے پوراکر دیا۔اس کے ساتھ رہنے میں ٹھاٹھ بھی بہت تھے۔سب پر تھم چانا تھا۔

ٹارزن زیادہ دنوں تک جیل میں تہیں رہا۔ ایک رات زبردست طوفان آیا۔ موسارہ ہارش ہونی۔ ہوا کے جھکڑاس طرح شور کرتے ہوئے چلتے جیسے بہت سے آدمی ملی جلی آوازوں کے ساتھ سسکیاں بھر رہے ہوں۔ بکلی بار بار کڑکتی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے بیرک کی جہر پر جلتر تک بجاتے۔ سویرے اٹھ کر سب نے دیکھا۔ ٹارزن فائب تھا۔ تلاش ہوئی تو میدان ٹی کم پر بڑے بڑے قد موں کے نشان نظر آئے جواحاطے کی دیوار تک گئے تھے۔ ٹارزن را توں رات دیا بھاند کر فرار ہو گیا تھا۔

اس کے بعد دواور قیدی الر کے جیل سے نکل بھاگے۔ایک رات ہو کر اور نوشانے جی فرا ہونے کی کوشش کی گر کیڑے گئے۔ بری سخت سزالمی۔ پیرول میں ڈیڈا بیڑیاں لگا کر قید تھا فیڈ ڈال دے گئے اور کڑی گر انی کی جانے گئی۔

جیل میں نوشائے اور تو بچھ نہیں سیکھاالبتہ پوکر کی صحبت میں رہ کر اسے لڑنے بھڑنے الا چا تو چلانے کی پختیک معلوم ہو گئی۔اب دہ ایسے مو قعوں کے تمام ہشکنڈے جان گیا تھااور آئے دا کسی نہ کسی بات پر لڑکوں سے جھکڑ تار ہتا۔اس میں پہلے جو ججبک اور خوف تھا، جاتارہا۔

اب وہ بالکل نڈر ہو کر لڑتا تھا۔اس کے علاوہ پو کر بڑااچھا جیب کترا تھا۔اس <sup>فن کے ٹمام</sup> اس نے نوشا کو بتاویئے تئے۔

بورسٹل جیل میں بڑی تعدادایے لڑکول کی تھی جو جرائم پیشہ تھے۔ان میں افلا طو<sup>ن جی آگا</sup> نالا توڑنے کاماہر تھاادراس فن کو بڑی فیاضی سے سکھا تا تھا۔ نوشا بھی کچھ عرصہ اس کاشاگر درا<sup>الا</sup>

ت مم مونا: يوكمانا عاد مى جمننا: آپس بى خوب ميل جول مونا فياضى: ساوت كطول \_\_\_

ہے۔ اس فن کو سیکھ بھی گیا۔ تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملاور نہ جس طرح پو کر جیب تراثی الاحتان لے چکا تھا، تالا توڑنے کے ہنر کا مظاہرہ بھی ہو جاتا۔ پان<sub>یادان ک</sub>اامتحان لے چکا تھا، تالا توڑنے کے ہنر کا مظاہرہ بھی ہو جاتا۔

**(r)** 

وْشاور بوكرفْ باته برآسته آسته چلتے رہے۔

ٹام کھرتی جارہی تھی۔روشنیاں جململارہی تھیں۔شہر کی دیواروں پر سائے لہرارہے تھے۔ پکوئادورگئے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز آئی۔

الباديوكر!كد هرمنه الفائح جارياب؟"

پڑرنے ملٹ کر دیکھا۔ ٹین کی جھکی ہوئی حبیت والے ایک جائے خانے کے سامنے استاد ہذا کڑا تھا۔اس کے ساتھ باجوا بھی تھا۔ یو کررک گیا۔

التادیپڈروا پی اجلی شلوار کھڑ کھڑا تا ہوااس کی طرف لیکا۔ پیچیے پیچیے باجوا آرہا تھا۔استاد نے علاقت انہا نے بازو کھیلاد ئے۔ پوکر کو بزے جوش سے دونوں بازوؤں میں سجینی کراو پراٹھالیا۔ ہنتے کہ دونوں بازوؤں میں سجینی کراو پراٹھالیا۔ ہنتے کہ دونوں بازوؤں میں سجینی کراو پراٹھالیا۔ ہنتے

"مالول نے اب چیور اہے۔ میں تو چار بجے کا یاں آیا بیٹھا ہوں۔ حرام کے جنوں نے بیسیوں اُلگولٹا لے۔ انجی انجمی تو ہو کر آریا ہوں۔"

التادویریک بازوؤں میں جینیج ہوئے اس کی پیٹھ شفقت سے تھپکتارہا۔ جب دونوں علیحدہ کساتہ ابتدائے رومال میں لپٹاہوا پھولوں کا گجرا نکالااور پو کر کے گلے میں ڈال دیا۔ گجرا پہننے کے بعد اُکوفرانوشاکا خیال آیا جواس کے برابر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے استاد سے نوشاکا تعارف کرایا۔

الكنوروك مراسم: تعلقات مجيني كر: زورے و باكر۔

"استادا بيەنوشا بھى اپنايارىپ-مىرساتھ بى چچىڭ كر آياہے\_"

نوشانے گردن کو ذراساخم دے کر بڑی سعادت مندی سے استاد کو سلام کیا۔ اس کی انداز پر استاد ہیں کر دولا۔ "جیتے رہوائی انداز پر استاد ہیں کر دولا۔ "جیتے رہوائی انداز پر استاد ہیں کر کولا۔ "جیتے رہوائی اللہ انداز پر استاد ہیں کہ جانب متوجہ ہوا۔

'کیوں بے باجوا، وہ نیکسی والا کہاں مر کیا؟ نیکسی میں پٹر ول ڈلوانے گیا تھا۔ اب تک نہر لوٹا۔ تو نیکسی لے کر آ۔ تب تک میں لیڈوں کو جائے بلادوں۔''

باجوا نکیسی لینے چل دیا۔استاد پیڈرود ونوں کے ہمراہ چائے خانے میں پہنچا۔ بیٹی پر میٹے ہو۔ چائے خانے کے مالک سے بولا۔

''سیٹھ! دوفشٹ کلاس ڈیل چائے تو ماڑو۔ ذرا بالائی اچھی ڈلوانا۔ لمڈاد بلا ہو کر آیاہ۔'' نے محبت سے پو کر کے ہازو کو دبایا۔''اب پچھ کھانے کو بھی مل ریا تھا۔ تیری تو ہڈیاں نگل آئیں۔'' پوکر جیل کی تکلیفیں سنانے لگا۔استاد کرید کرید کرایک ایک بات پوچھ رہا تھا۔ نوشا خاموش بیٹھاان کی ہاتیں سنتارہا۔

تھوڑی دیر بعد جائے آگئ۔ دونوں نے چائے ٹی اور وہاں سے اٹھ کر سڑک پر آگے۔ باد شکسی لے آیا تھااور ان کا انتظار کرر ہاتھا۔ چاروں شکسی کے اندر جاکر بیٹھ گئے۔ شکسی عثان آباد کرف طرف چل دی جہاں استاد پیڈروکا اڈا تھا۔

## 9 8 6

بندرروڈ پر روشنیوں کا جال پھیلا تھا۔ رات ہولے ہولے کر اپنی کی فلک ہوس عمار توں۔ ینچے اتر رہی تھی۔ استاد بڑے ٹھاٹھ سے گردن او نچی کئے بیٹھا تھا۔ وہ او هیز آد می تھا۔ سر<sup>کے با</sup> تھچڑی ہوگئے تتے۔ مو خچس بہت تھنی تھیں۔ آتھوں میں بڑی پر اسر ار چک تھی۔ قد می<sup>انا قالا</sup> جسم پر چربی کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔

جبوه اذّے پر پہنچ تو پہر رات گزر چک تھی۔

''اڈاایک ننگ و تاریک گل کے اندر تھا۔ جاروں طرف کچی دیواروں والے چھوٹے چھو۔ مکانات تھے۔البند اڈاجس مکان میں تھااس کی دیواریں پختہ تھیں۔اس میں کئی کمرےاورایک طول

میں بڑا کشادہ تھا مگر اس کا فرش کچا تھا۔ صحن کے ایک گوشے میں نیم کا گھنادر خت تھا جس انافاد یہ اگرتے تھے اور چا ندنی را تول میں اڑاڑ کر شور مچاتے تھے۔

الاست تھے اور چائد فی را توں میں اڑاڑ کر شور مچاتے تھے۔ بہراکرتے تھے اور چائد فی استاد پیڈرو کرایہ ادا کر چکا تو اس نے مشکوک نظروں سے نوشا کو ری علیمہ ہے جاکر ہو تھا۔

اور او کالی دولے جاکر او تھا۔ اکون کی اید ٹوشے کا کیا معاملہ ہے؟"

ہر نے فور آجواب دیا۔ ''استاد!وہ تواب اپ ہی ساتھ رہے گا۔'' '' ہاتھ تور کھ لول گا پر پکھ اپنے کینڈے کا بھی ہے؟''

سما کہ تورھ وں ورپھ پ سے سے ہیں۔ مهم او چیتے ہو استاد! بڑا جی دارلونڈا ہے۔ ویسے میں نے اس کو کاریگری کے دو حیار ہاتھ سمجھا

ہیں۔ امتاد پیڈرونے اسے ڈائٹا۔''اب تو کیا سمجھائے گا۔ ابھی تو تیرا ہاتھ خود نہیں صاف ہوا۔ لم چے ہیں اُستادی کرنے۔''

إكر كسياني المي بنن لكا-

امتادئے باجوااور نوشا کو اشارے سے قریب بلایا اور ان کے ہمراہ گلی میں داخل ہوا۔ اڈے اللہ جاکراس نے دیکوم دیوار سے پیٹھ لگائے الد جاکراس نے دیکوم دیوار سے پیٹھ لگائے اللہ خاتمال استادینے روکو کو دکھ کر فور آگھ اہو گیا۔استادنے یو چھا۔

"يرلد المجيئ تک نہيں لوٹے؟"

"قادراور بنجمي آئے تھے۔ جائے پينے مح ميں۔"

التائنے ایک لمبی، ہوں کی اور کمرے میں بچھی ہوئی دری پر تھکا ہوا سابیٹھ گیا۔ پوکر کو ساک کا اور در میں میں میں میں میں ایک اور کمرے میں بیٹھی میں میں اور کمرے میں اور کا اور کمرے کا اور کمرے کا ا

برکسک بولا۔" اب تیرے چکرنے تو آج اپنا چلیتھن نکال دیا۔" چکرم نے مسکر اکر یو کر کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے چٹ گئے۔ چکرم نے کہا۔ "یار

الخمرة أن كھيلنے كالطف جاتاد ہا۔ خداقتم تخفے روز ياد كرتے تھے۔" این د

الحرائن كر بولا۔ "تو پھر آئ بی جے گی۔ یار بہت دن ہوگئے تاش کھیلے ہوئے۔ بڑی مشكل اللہ اللہ اللہ وقت چھین كر لے گئے۔"

الفعلات كميانى شرمند كي والى پليتسن كل مي مرادبت تحك ميا-

فلك بوس: او في بلند محجر ع: سفيد اورسياد ميانا: مناسب

وہ چکرم کو بور سٹل جیل کی باتیں سنانے لگا۔ نوشا چپ بیٹھار ہا۔ پو کرنے اسے چکر مسئلاِ

استاد پیڈرواب بازو پر سر ٹکا کر چیت لیٹا تھا۔ باجوا پھرتی سے اس کی پنڈلیال دبارہا تھا۔ ال<sub>یا</sub> ہاتھ بڑے سدھے ہوئے تتے اور تیزی ہے چل رہے تھے۔

تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر ہیں، پائیس سال کے دونو جوان اور کے نمودار ہوئے ایک کارنگ سیاہ تھا۔ بالوں میں خوب تیل چپڑا ہوا تھا۔ وہ پتلون اور بش شرٹ پہنے تھا۔ دور<sub>الا</sub> سے مختلف تھا۔ اس کارنگ کھاتا ہوا تھا۔ گلے میں ریشی رومال بندھا تھا۔ خوب گھیر دار لٹھی کا ٹرا پہنے تھا۔ دونوں بے تکلفی سے قبقتے لگارہے تھے۔

استاد نے دونوں کو قبر آلود نظروں سے دیکھا۔ گرجدار آواز سے بولا۔ "اب بری پٹنے مور ہی ہیں۔ بہت دن سے تمہاری کندی نہیں ہوئی۔"

دونوں سہم کررہ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی استاد کو سلام کیااور ایک کونے میں دبکا بیٹھ گئے۔استاد نے یو چھا۔

> "اباد هر منه چھپا کر کیوں بیٹھ گئے۔ تم اب تک رہے کہاں؟" انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموش بیٹھے رہے۔

اس د فعد استاد نے ڈپٹ کر کہا۔ 'اب مند پھوٹ کے تمہارے بولتے کیوں ٹیس؟ مجال

نوجوان کو جس کارنگ سیاه تھا، مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔" تو بتا ہے کا کثین؟"

وه مری ہوئی آوازے بولا۔"استاد ذراد ریہوگئے۔"

استاد کو جلال آگیا۔" ابے یہ ذراد میر ہوگئ۔ دس نگرہاہے اور توذرابی دیرے ریاہے۔داؤلا اُ ڈیوٹی توپاسپورٹ کے دفتر پر تھی۔ وہ تو چار بہج بند ہو جاتاہے۔ اب تودہاں کے لوٹ رہے ہول گئ "دکفشن چلے گئے تھے۔"اس دفعہ دوسرے نے جواب دیا۔

"تو یوں کہو سیریں ہورہی تھیں۔ ابے تم کو کیوں ہوا لگی ہے۔ سالو! کھال میں رہولگا، میں۔"وہ چکرم کی طرف پلٹا۔ ڈیٹ کر بولا۔" چل بے چکرم! بہت ہو چکی بیاری۔کام بھی ک<sup>رے)!!</sup> باتیں ہی ہوتی رہیں گی۔"

چت لیلنا: پشت کے بل اِلک سید حالینا، کندی: پنائی جلال: هسه

پیرم گھبر اگر اٹھا۔ اس نے کمرے کے کونے میں رکھا ہوا ککڑی کا صندوق کھولا۔ رجٹر اور <sub>گہان نکالااور لالٹین کے قریب آکر بیٹھ گیا۔استاد نے دونوں نوجوان کڑکوں سے کہا۔</sub>

النالالالالوس تو تم دونول بهت مجرر ب تقداب و يكهول تم كيا تير ماركر آئے ہو؟"

اللين في بتلون كى جيب سے كئي نوث اور يكھ ريز گارى تكال كر چكرم كے سامنے ۋال دى۔

بلارونے پوچھا۔ "كيول بے چكرم - كتنى رقم ہے؟ يہ توسالے اپنى زبان سے بتائيں گے نہيں ۔"

پرم نے پورى رقم گن كركها ـ ۵۵ روپ نو آنے ہيں ۔" اور رجٹر ميں رقم درج كرنے لگا۔

امتاد بيڈرونے كہا۔ "بن!كل تو تم بڑے فروٹ گئے تھے۔ آج كيا ہوا؟"

"آج تو صرف ايك ہى موقع لگا۔ كل چارد فعد كار يگرى كى تقى۔"

"آج بو صرف ایک می سوح لگا۔ من چار د فعہ کار بیری سی۔ "

"نہیں ہے، اتنی تیزی ٹھیک نہیں۔ تم نے کل یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ بس ایک د فعہ کاری

الدکھایا کرد۔ درنہ دھر لیے جاؤ گے۔ جتنا ملے گا نہیں اتنار شوت میں الفتے کھا جائیں گے۔ "

استاد پیڈر د کی نارا ضکی رفع ہو چکی تھی۔ دوا نہیں بزرگوں کی طرح جیب تراثی کے فن پر نئے

انتاد پیڈر د کی نارا ضکی رفع ہو چکی تھی۔ دوا نہیں بزرگوں کی طرح جیب تراثی کے فن پر نئے

انتخت سمجھانے لگا۔ دونوں سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس اثنا میں تین نو عمر لڑکے کمرے

راش ہوئے۔ "استاد سملام!"

"استاد سلام!"

"امتاد ملام!"

تیوں اسے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ چند ہی منٹ بعد ایک لمبے قد کا نوجوان آیا۔ اس اُگا سلام کیا اور خاموش سے بیٹھ گیا۔ استاد فرش پر لیٹ گیا۔ باجوااس کے پیر دباتارہا۔ اب اگرال کی آمد شروع ہوگئی تھی۔ گیارہ بجے تک کمرے میں خاصی بھیٹر ہوگئ۔ وہ تعداد میں سنگہ

النام کم من لڑ کے تھے۔ کڑیل نوجوان تھے اور پچھ ایسے بھی تھے جو سن وسال کے لحاظ سے النام کی کم من لڑ کے بھی جیب کتر آ آتا ہو کر سے بڑی گرم جو ثق کے ساتھ بغل گیر ہو تا اور جیل کا المجائلہ

المُرانا عِلَى كُورَكِما، فَمَى فدانَ كرنا لِفع : لفنكَه مفت خور بـــ خرانث: تجربه كار ــ

سمرے میں ملی جلی آوازوں کا بلکا بلکا شور تکھیوں کی طرح سجنبھنار ہاتھا۔استاد پیڈروکروٹ ) بل خاموش لیٹاتھا۔ آخروہ انگڑائی لے کراٹھ بیٹھا۔

سارے جیب کترے سنجل کر بیٹھ گئے۔ چکرم نے لاکٹین اور رجٹر اٹھایااوراس کے قید جاكر بينه كياب

استادنے جیب کتروں سے کہا۔" چلوبے حساب دو۔"

ا کی ایک جیب کترا باری باری آتااور جیب سے نوٹ اور ریز گاری نکال کر اس کے ہائے ڈالٹا جاتا۔استاد پیڈرواو کچی آواز سے جیب کترے کانام لیتا اور خود رقم گنآ۔ چکرم فورار جزی اندراج كرليتا\_

استاد پیڈروکسی کی پیٹھ تھونک کرشاہاشی دیتا۔ کسی کو گالیاں دیتا۔ کسی کو جیب تراشنے کے نوبر لیکچرویتا۔ دیر تک پیرسلسلہ چاتارہا۔

جب سب جیب کترے اپنی آ پرنی جمع کرا بھے تواستاد نے ساری رقم میں سے ایک ٹال مر نکال کرچکرم کودے دیا۔ بیا اڈے کا حصہ تھا۔ بقید رقم میں سے استاد نے ہرایک کی دہاڑی بان دئد

جیب کتروں کے مختلف مدارج تھے۔جوسینیئر تھے ان میں ۵۰ فی صدی حصہ تعلیم کرداگاند ان ہے کم درج کے تقے ان کوروپے میں ۵ آئے کا حصد ملااور جو بالکل جو نیئر تھے ان کے دھے گما

۳آنے کا حصہ آبار استاد پیڈر وجیب کتر ول میں اس روز کی دہاڑی تقسیم کرچکا تواس نے باجوا کی طرف اٹلام<sup>ک</sup> ا<sup>ہے۔"</sup>

کے چکرم سے کہا۔"اسے بیس روپے دے دیجو۔" پھر باجواکی طرف متوجہ ہوا۔" جانے نا<sup>ئے</sup> لے سامان لے آ۔ مشائی تازہ لائیو۔ اس سالے افضل کے ہال نہ جائیو۔ پت نہیں سالا تھی شائل کھ چکا تونوشااٹھ کر جانے لگا۔ استاد نے ڈیٹ کر کہا۔

ملادث كرتاب-اس دن جوامرتيال تولايا تعاليه أكلا بكر اكداب تك طبيعت تُعيك نهيل بو<sup>لّ</sup>ك" باجوانے چکرم سے ہیں روپے لیے اور باہر چلاگیا۔

استاد بھی زیادہ دیر نہ تھبرا۔ اٹھ کر خاموثی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جیب کزالا نے شور مچانا شروع کردیا۔ وہ ایک دوسرے کو گالیال دے دے کر باتیں کررہے تھے۔ اس رے تھے۔ بے تکلفی سے تبقیم لگارے تھے۔ سب کھسک کھسک کر پوکر کے گروطلہ ہاکا آگا

ہو گئے تھے۔الئے سیدھے موالات پوچھ رہے تھے۔

م مم بیٹاسب کچھ دیکھ رہاتھا۔ وہ سہا ہوا نظر آرہاتھا۔ ہر جیب کترا مشتبہ نظروں سے ۔ کہ دہاتھا۔ان کے اس انداز نے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ عدائی ا

التاديثير وكمرے ميں داخل ہوا۔ وہ اس وقت صرف سفيد لنگى باندھے ہوئے تھااور اپنے م ہوئے بدن کو تولیہ سے بونچھ رہا تھا۔ م

اليامعلوم جو تا تفاكه وہ عسل كرك آياہے۔

بب بدن پونچھ چکا تواس نے چکرم کے آ مے سنجی پھینک کر کہا۔"الماری سے ایک و هلا ہوا الفال كرلا-" كنجى لے كرچكرم جانے لگا تواس نے توكا۔

"اور ہاں میری ٹونی اور مصلاً مجھی لائیو۔"

پکرم ہاہر چلا گیا۔استاد پیڈرونے اشارے سے نوشاکو قریب بلایا۔ ''میرے کئے آئیو۔''وہ سہا

ال كرمامن جاكر بديث كيا-استاد نے كہا-

"ذراا پنادا بهنام ته تود کھا ئيو۔"

اوشانے اپناہاتھ آ کے بردھادیا۔ استاد اس کا ہاتھ تھام کر انگلیوں کو شول شول کر دیکھنے لگا۔

ٹاکااٹلیال نرم اور لانبی لانبی تنھیں۔

التادم كراكر بولا-"ا تكليال توتيرى تهيك و كه بير- يحه دن زور پنجه كرانا براك كا- كهناؤ

وال كى الكليال ديكما ربااور اين مخصوص اصلاحات مين ان پر تنصره بھى كر تاربا۔ جب وه

"آب ڈراکیوں جاریا ہے۔ یہ ڈھو کاڈھو بدن دیکھواور ابھی ہے اس کی سٹی گم ہے۔" <sup>اُنٹا</sup>نپ چاپاس کے برابر بیٹھ گیا۔

التاديكي كني بى جار ما تفاات ميں پنچى بول برا۔

"گل مولجر بإزار والے استاد احمد جان گکر گئے تھے۔ آج کل ان کے بڑے نقثے ہیں۔ بڑے

المناور ومواتات

بیڈرونے اس کی بات میں دلچین کا ظہار کرتے ہوئے ہو جھا۔

"كياك رياتها؟"

بنچھی نے بتایا۔" بڑی ہوا بائدھ رہے تھے۔ کمنے لگے کراچی میں تو سب اٹھائی <sub>کرے</sub> کاریگرا یک بھی نہیں۔ جسے دیکھو وہی استاد بنا پھر تاہے۔"

یا استاد بیڈرد کو تاؤ آگیا۔ تیوری پر بل ڈال کر بولا۔

"استاد تووہی سالا شہر بھر میں رہ گیا ہے۔خواہ مخواہ فتٹی مار تا بھر تا ہے۔ بس کپڑاماری

دوچار النے سیدھے ہاتھ جانتا ہے۔ وہ تو ذرا ذرا سے لمڈے بھی جانتے ہیں۔ جے گر ہو گئے کہت<sub>ے ہیں</sub>۔ فن تواس کے استاد کو بھی نہ آتا ہو گا۔ سالااب تک تیسری انگلی اناڑیوں کی طرح چلاتا ہے۔اگو

چلانا تواسے آج تک نہیں آیا۔وہ کیا بمبی کے شکھے ہوئے جتنے کاریگر ہیں سب سالے انازی ہیں۔ استاد پیڈرو بوے جوش کے ساتھ بول رہاتھا۔

سارے جیب کترے دم بخو د بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔استادگر دن کو باربار خمرے

کہتارہا۔

'گام کرنے والے تو کلکتے ہے بڑھ کرروئے زمین پر نہ ہول گے۔ یہال کا ساحب توڑ ہے کہ چھوکٹ میں ہنر سکھ لو۔ اپنے استاد تھے شخ نبی بخش۔ ستر سے او پر سن تھا۔ و کھالی مجی کما

تھا۔ان کا با قاعدہ اسکول تھا۔ پورے سوروپے نذراند لیتے تھے۔ پھر کام سکھنے میں ان کے نوسو گز۔ الگ جمیلنا پڑتے تھے۔ ذرا کوئی بات مرضی کے خلاف ہوئی چھٹتے ہی مند پر ہاتھ پڑتا تھا۔ کیا جال کو

چوں کر جائے۔ کھڑے کھڑے نکال باہر کرتے۔ گر اپنے کام کے ماہر تھے۔ دھاک آٹی گا پیٹاب سے چراغ جاتا تھا۔ بڑے بڑے مانے ہوئے استاد آکر کان پکڑ گئے۔"

استاد پیڈرو کا غصہ ختم ہو گیا۔اب وہ موج میں آکر بڑی روانی سے بول رہاتھا۔الاا<sup>انا)</sup> چکرم کپڑے لے کر آگیا۔

استاد پیڈرونے اٹھ کروہیں کھڑے کھڑے کپڑے تبدیل کئے۔ دری پر مصلا بچھایااورا<sup>ان۔</sup> ایک کونے پر بیٹھ گیا۔

پ سے ۔ ذرا دیر بعد باجوا سامان سے لدا پھندا کمرے میں داخل ہوااور سارا سامان استاد پیڈردہ

ا الله أن كيرا: جيب كرّاء اويكا و فلى : مراد شخن اكر ، يهوكث على : مفت عي - جيفته على : قور آى .

ہر دیا۔ ان الریتیال سلگائیں۔ کمرے میں دھویں کے ملکے ملکے مرغولے لہرانے لگے۔ فضامیں پکرم نے آگر بتیال سلگائیں۔ کمرے میں دھویں کے ملکے ملکے مرغولے لہرانے لگے۔ فضامیں

پرم نے الربلیال ساتا یں۔ سرے الا تو یا ہے ہے ہر وے ہراے ہے۔ تھا یں اپنو قبل گا۔

التادنے اپنی ترکی ٹوپی پہنی۔شیرینی کو مصلے پر رکھا۔ آنکھیں بند کیس اور دونوں ہاتھ اٹھا کر

نازے فارغ ہونے کے بعد اس نے نوشا کو قریب بلایا۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار الدرائی ٹولی اتار کراس کے سر پر رکھ دی۔

ٹاگر دی کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ نوشااب استاد پیڈروکے علقے میں باقاعدہ شامل ہو چکا تھا۔ استاد نے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ایک گلڑااس کے منہ میں رکھااور مٹھائی تمام جیب کتروں انتیم کر دی گئی۔

فنااله كرمرجيب كتري سي كلي مل رماتها.

وہاڈے کاستر ہوال رکن تھا۔

بنچی نے استاد پیڈرو کی فرمائش پر ایک فلمی گیت سنایا۔اس کی آواز احچی تھی۔خوب لہک لارگار اتھا۔ قادر گیت کے ساتھ منہ سے طبلہ ہجا تار ہا۔احچھا خاصاساں بندھ گیا۔

آدهمی دات تک به جشن جاری رہا۔

جیب کترے سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ ان میں زیادہ ترایسے تھے جواقے ۔ الاسم تھے۔ ایک کمرے میں کئی کئی کی رہائش تھی۔ پوکر اور نوشانے اپنے تضہرنے کا ہندویست

> لىلىكرے میں كيا۔ اللہ مجلگ ہفتہ مجر تك استاد سڈرو، نوشا كو جب تراشى كى سكنہ

لگ جُمگ ہفتہ مجر تک استاد پیڈرو، نوشا کو جیب تراثی کی سکنیک سکھا تار ہا۔ زور پنج کی مثق لماں کااٹکلیال مضبوط اور پھر تیلی بنائی گئیں۔ آخرا یک روز چکرم کی تگرانی میں اس کی ڈیو ٹی مقرر ناگو

# **69 69 6**

گرم چھر پرے بدن کا طرح دار نوجوان تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا چو کس اور پھریتلا تھا۔استاد ر

. لغزم: مخل جمنانه چمرم ابدن: پتلابدن لطرح دار: فوش انداز په حکس: هوشیار

بیڈرواس پراس قدر مہربان تھاکہ بہت سے سینئر جیب کترول کی موجود گی میں چکرم کواہناہاؤ مقرر کردماتھا۔

استاداس پراعتامه بھی اتناکر تا تھاکہ جیب کتروں کا ساراحساب کتاب وہی لیتااور ساری مجھی اس کی جیب کتروں کا ساراحساب کتاب وہی لیتااور ساری مجھی اس کی تحویل میں رہتی۔ چکرم دل کا بھی اچھا تھا۔ نوشا کی ہر طرح دلجو کی کرتا۔ خوب فا مدادات کرتا۔

ون میں کئی بار چاہے اور لسی کادور چلتا۔ ٹھا تھدے سگریٹیں پی جاتیں۔ ٹوشاچند ہی روز میں چکرم سے ماٹوس ہو گیا۔

دونوں کی آپس میں خوب پٹنے گئی۔ان دنوں چکرم کی ڈیوٹی شہر کے مخبان علاقے،ایپرا مار کیٹ کے بس اسٹینڈ پر تھی۔

مبینے کی شروع تاریخیں تھیں۔

پہلے ہی دن چکرم نے ایک مگڑامر غاذن کیا۔ (جیب کتروں کی اصطلاح میں اسے م جیب کا نئاہے)۔ دوسوے اوپر کی رقم ہاتھ گئی۔

چکرم نے جس دیدہ دلیری سے کاریگری کا ہاتھ و کھایا ٹوشادنگ رہ گیا۔ پۃ بھی نہ طالک<sup>ا</sup> اس نے ہاتھ کی صفائی د کھائی۔

نوشاکو تواس وقت علم ہواجب چکرم نے چڑے کا بڑوہ اس کے ہاتھ میں دے کر نگل جا۔
اشارہ کیا۔الی تمام ہدایتی استاد بیڈرواسے پہلے ہی دے چکا تھااور با قاعدہ استحان بھی لے چکا تھا۔
نوشا بڑاسنجال کر سیدھاای چائے فانے میں پہنچا جہال چکرم روزانہ بیشتا تھا۔ کوئی پودہ منظم اور آغا بلیلی بھی مسکراتے ہوئے چائے فانے میں پہنچا تھے۔سب پچھا تی پھر تی اور آمانی۔
بعد چکرم اور آغا بلیلی بھی مسکراتے ہوئے چائے فانے میں پہنچا گئے۔سب پچھا تی پھر تی اور آمانی۔
ہواکہ نوشا کے دل میں جیب تراشی کاجو خوف تھا، پہلے ہی تجربے میں بہت حد تک زائل ہوگیا۔

چانشين : قائم مقام دل جو في كرنا: تىلى دينا درنگ: جيران زائل جونا: جات رينا، فتم جونا

فصل دہم

(1)

ہالا کہ یوی کے انشور نس کاروپ یہ ملا تواس کے دن پھر گئے۔ پچاس ہزار وصول کرنے کے پھی ، ابداس نے مضافات میں ایک کوشی خرید لی اور پر انا مکان چھوڑ کر اس میں منتقل ہو گیا۔
یہ باصال اجاز علاقہ تھا۔ مشرق میں اونچے نیچے بنجر شیلے تھے، قرب وجوار میں چند پر انی وضع کے فیان شی بھی فوجی افسروں کی رہائش تھی۔ گرجب سے یہ بنگلے عام شہریوں کے تصرف میں فیان وقت سے روز پر وزنت نئی تبدیلیاں ہور ہی تھیں۔ لیکن شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا فیان وقت سے روز پر وزنت کی تبدیلیاں ہور ہی تھیں۔ لیکن شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا ادامتوں پر آمدور فت کم ہو جاتی۔ پہر رات گزر نے کے بعد سارا علاقہ قبر ستان کی طرح ملائی ہو تا تھی ان کی آوازیں ملائی ہو تا اند میر اہوتے ہی گیدڑ ہو لئاشر وع کر دیتے۔ رات کے سائے میں ان کی آوازیں

الحقی ش چار کرے تھے۔ نیاز نے نیلام میں خریدے ہوئے فرنیچر سے تمام کروں کو خاصا المیا تھا۔ کو سے سے باغیچ کی دکھ المیا تھا۔ کو تھی میں بڑا سااحاطہ تھا جس میں گھنے در خت تھے۔ عرصے سے باغیچ کی دکھ المادئی تھی۔ لہذا ہر طرف جھاڑ جھنکاڑ نظر آتے۔ رات کے وقت شاخوں سے خنگ پتے مذکر گرتے۔ ایسامعلوم ہو تاکوئی دبے قد موں در ختوں تلے چل رہا ہے۔

المحامین سوم ہو تا ہوں دے مد سوں در سوں ہے۔ الحامیم ش آکر نیاز کو ہر طرح کی آسائش مل گئی تھی۔ مگر آمدور فت کی بڑی تکلیف تھی۔ الکامیم ش تھا۔ سویرے ہی سویرے وہ گھرسے نکل جاتا۔ مگر بس کے انتظار میں مجھی مجھی ع

على خود المستعمل الم

تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ صرف چند بسیس اس راستے پر چلتی تھیں۔ وہ بھی پرانی کھٹارا تھی ۔ ون کوئی نہ کوئی بس خراب ہو جاتی۔ اس پریشانی کا حل اس نے بیہ نکالا کہ ساڑھے چھ ہزار میں ایک خرید لی۔ یہ سرخ رنگ کی ٹوسیٹر شکر تھی۔ پراناماڈل تھا گر کنڈیشن اچھی تھی۔

کار خرید نے کے ساتھ ہی نیاز کے پرلگ گئے۔اس نے شلوار اور قبیص چھوڑ کر پتلون اور اللہ میں میں خوال کر پتلون اور اللہ میں میں نیاز کے پرلگ گئے۔اس نے شاخھ سے بیٹھ کر اڑا الزائج ہا کہ میں اس نے ختم کر دی اور ایک روز اس کی کو تھی پر پلاسٹک کی بنی ہوئی تختی بھی لگ گئی جر انگر مزی حروف بیس کھا تھا:

فیخ محمد نیاز، گور نمنٹ کنٹر یکٹر

ویے وہ امحمریزی کا ایک لفظ بھی نہ جانتا تھا۔ مگر گور نمنٹ کنٹر یکٹر ضرور ہوگیا تھا۔ ان کو بنیو ڈی کی نئی بیر کول کی نقیر کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ کام بڑا نہیں تھا لیکن بی کلاس گور نمنٹ کنڑ کی ٹو جیست سے اس کا نام ٹھیکے واروں کی فہرست میں رجٹر ڈ ہوگیا۔ ای ٹھیکے کے بل بوت پالے میونسیائی سے نئے مارکیٹ کی تقییر کا ٹھیکہ بھی مل گیا۔ اس کا ٹینڈر سات لاکھ کا تھا۔ دوم سیٹر یکٹروں کے ٹینڈر کم تھے۔ مگر خان بہادر فرز ند علی انہی دنوں نیا نیامیونسیائی کا چیئر ٹین مانا اللہ کا تھا۔ واریش کی تاریخ کا کھیے کی انگر میں انہاد وارین کی انہی کی گار میں تھا۔ نیاز اور ان نیادہ سے زیادہ کمانی کی گار میں تھا۔ نیاز

اس کے مراسم بھی تقے اس نے ۳۳ فیصد حصد رکھ کرنیاز کاٹینڈر منظور کرادیا۔

ٹیاز کو تعمیرات کے کام کا کچھ ڈیادہ تجربہ نہیں تھااور نہ بی اس کے پاس استے بڑے کئر کا

گیا کہ مرمایہ تھا۔ لہٰڈ ااس نے ساڑھے چار لاکھ روپے میں ساراکام چھوٹے ٹھیکیدار کودے ا

اب اس کام میں اس کی دمچیں صرف اس قدررہ کئی تھی کہ ٹھیکے کے نام پر اس نے سینٹ اور او۔

جو فاضل کوٹا منظور کر ہیا تھا اسے بلیک ادریٹ میں کس طرح فرو خت کیا جائے۔

دان اس کے ایک کار کیا میں کی دریا تھا اسے بلیک ادریٹ میں کس طرح فرو خت کیا جائے۔

خان بہادر فرز ندعلی سے اس کے تعلقات میلے بی اچھے تھے۔ اس ٹھیکے کی وجہ رولوں ا تعلقات اور بھی گہرے ہو گئے۔ نیاز کا پیشتر وقت خان بہادر بی کے ساتھ گزر تا۔خان بہادری توسط سے شہر کے اعلیٰ حکام تک اس کی رسائی ہوگئی۔ وفتہ رفتہ وہ ایک معزز شہری بنآ جارہا خال تقریباً ہر شب خان بہادر کے بہال اس کی تشست ہوتی۔ اس محفل میں شراب کادار

يرلكنا: جني مارنا - صفاحيث: بإلكل صاف - بل جوتا: زوره طاقت - فاضل: فالتو - كونا: حصه ـ رسّا كي هونا: تعلق / بيني جونا-

رین اوردی ہوتی۔ خان بہادر کوری کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میونسپاٹی کا چیئر مین منتخب ہونے بہائی معروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ گرری کے پر وگرام میں فرق نہ آیا۔

اللہ ہوتے ہی کچھ سرکاری افسر اور شہر کے بعض بڑے تاجراس کی کو تھی پر اکٹھا ہوتے اور

اللہ بھنا۔ شروع ہوجا تا۔ اس طرح خان بہادر کی کو تھی پر ائیویٹ قتم کا کلب بن گئی تھی جس رکان ناز بھی تھا۔ شروع شروع میں وہ پینے پلانے کے شغل سے کترا تارہا۔ گر کب تک بچتا۔

اللہ بنا اللہ کر کے زیروسی تھوڑی کی اسکاچ و شکی پلادی۔ یہ گویا ابتدا تھی۔

اللہ بند تو وہ البک البک کر پینے لگا۔

پازگاز کدگی بڑے ٹھاٹھ سے بسر ہور ہی تھی۔ سلطانہ اور اتو اس کے ساتھ ہی کو تھی میں فیر دونوں جاتے بھی کہاں۔ ان کا بیشاہی کون تھاجو سر پرستی کر تا۔ مگر نیاز کار قربیہ سلطانہ کے ہلال تھا۔ سلطانہ کی مال کو مرے ہوئے گئی اہ کا عرصہ ہوچکا تھا۔ مگر اس تمام عرصے میں نہ فیاں کے ساتھ کسی فتم کی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ کسی ایسی بات کا موقع دیا، جس سے اس کی دل بارگی۔

العام طور پر سویرے ہی سویرے کارلے کر کو تھی سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ ایسا الماہ اللہ رات کو واپس آتا۔ ایسا الماہ اللہ رات کو واپس کے بعد اس نے سلطانہ سے کوئی بات چیت کی ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر اسٹیل سوجاتا۔ مثر وع میں نیاز کا کھانا المائی سوجاتا۔ رات کا کھانا وہ خان بہاور ہی کے ساتھ کھاتا تھا۔ مثر وع میں نیاز کا کھانا اللہ کمرے میں رکھوادیتی۔ مگر جب نیاز نے خود ہی منع کر دیا تواس نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ اللہ کمرے میں رکھوادیتی۔ مگر جب نیاز نے خود ہی منع کر دیا تواس نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ اللہ کا کمرے میں جو آلیا تھا، دوڑ بھاگ سے کم ہو گیا۔ اس کی رنگت تھر گئی تھی۔ مثر اب چینے سے رخساروں پر اللہ تھا۔ مثر اب چینے سے رخساروں پر اللہ تھا، دوڑ بھاگ سے کم ہو گیا۔ اس کی رنگت تھر گئی تھی۔ مثر اب چینے سے رخساروں کہ اللہ تھا۔ اللہ تھاکہ دوڑ بھاگ ہے۔ بن سنور کر نکاتا اللہ تھاکہ دوڑ بھاگ ۔ وہ جب نا نمیلوں کی بش شر ہاور پتلون پرین کر گھر سے بن سنور کر نکاتا المراد لگاتا

المارتوسلطاندنے بھی اسے دیکھ کر سوچا تھا کہ نیاز روز بروز خوش شکل اور وجیہہ ہوتا

(B) (B) (B)

النام مختر مميل ول آزاري: دل د کمناه تکليف خوش هکل دو جبهه : خوبصورت

گر میوں کی خوشگوار شام تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مغرب میں گہری نار ٹی روٹنی بل تھی۔ در ختوں کے طویل سائے خوابوں کی طرح اہرارہے تھے۔ ہر طرف خاموشی مجالی فی سامنے سڑک پر اونٹوں کا ایک کاروال گزر رہاتھا۔ان کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں ٹام کے ساٹے میں آہت آہت نے رہی تھیں۔ سلطانہ اپنے کمرے کی کھڑ کی پر کھڑی تھی۔ یہ کول اپر باغیچ میں تھلتی تھی۔ گھٹیوں کی آواز دور ہوتی جارہی تھی۔ آفاب کی نارنجی شعاعیں سرناہو جار ہی تھیں۔

سامنے ایک در خت کے پاس نیاز کھڑا تھا۔ اس وقت وہ کہیں جانے کی غرض ہے تلافا ڈرائیورا مینی کا پیچر جڑوانے کے لیے کار لے گیاتھا۔وہاس کی واپسی کا نظار کررہاتھا۔ ڈوجے مر<sub>ان ا</sub>ل کا میا۔ شفتے کا گلاس دیوارے عمراکرہاش پاش ہو گیا۔ کی لالہ گوں روشنی میں وہ خاصادیدہ زیب نظر آر ہاتھا۔ سلطانہ نے اسے دیکھا تودیکھتی ہیں ہوگی میں اسی وقت نیاز نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ لحد بھر کے لیے دونوں کی نگا ہوں کا تصادم بول سلطانہ نور آہٹ گئے۔اس کاول و حرا کنے لگا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی نیاز کے روّبے ہی كوئى تبديلىنە آئى۔

آ جاتے۔وہ ان کے ساتھ ڈرا نگ روم میں بیٹھا با تیں کر تار بتا۔ سلطانہ سے اس کی بات چیت ہو الاکردیا۔

سر سری ہوتی۔ کی باروہ اسے اور آئو کو کار میں بٹھا کر شاپنگ کے لیے شہر بھی لے میااور ہیشہ ماان ے لد ایسند الوال اس کے سامان میں زیادہ ترسلطانہ کے بنڈل ہوتے۔

ہو تیں۔ یا گفتگو عام طور پررسی سی ہوتی تھی۔ بہت کم ایسا تفاق ہو تاجب وہ اس سے کو لَا فَالْ اللهِ الل کر تادہ بھی کچھاس متم کا ہو تا۔

"تمهارادل تويهال نهيل گھبرا تا؟"

"رات تمباري کھانبي سائي دے رہي تھي۔ جا کر ڈاکٹر کو د کھادو!"

"كى مات كى تكليف تو نهيں؟"

گھر پلواخراجات کے لیے وہ ہر ماہ کی مہلی تاریج کو سویرے ہی سویرے اُٹو کو بلا<sup>حاوران</sup> . . یہ سے سلطانہ کو تین سوروپے بھجوادیتا۔ بیلی کا بل، نو کروں کی تنخواہ اور کپڑوں کی دھلااً کا اور کی دھلااً کا اور کی تنخواہ اور کپڑوں کی دھلااً کا اور کیے سلطانہ کو تین سوروپے بھجوادیتا۔

المار للرع فيكا ـ اس ك حن من زالى ع وهي آئي سى \_

لطانہ کے ساتھ نیاز کارڈیہ جتنازم اور معقول تھاای قدر وہ اٹو کے ساتھ بے رخی ہے پیش یا اس پارے ڈانٹاڈ پٹتا۔ زیادہ ناراض ہو تا تو گالیاں دینے سے بھی نہ چو کتا۔ دوبار اتو کے منہ نے ٹھٹر بھی مارے تھے اور ایک دفعہ تو ایسا غضب ناک ہو گیا کہ پانی کا گلاس تھنچ مارا۔ عمر اتو

اؤڈراسمار ہتا تھا۔ نیاز کے جار حانہ روّیے نے اسے اور خوف زدہ کردیا تھا۔ وہ ہر وقت حیب ربااوراس مسنی میں بوے بوڑھول کی طرح سنجدہ نظر آتا۔ نیاز گھرمیں آتا تو اتو کی سمی الله وقى كداس كے سامنے ندجائے۔ اگر نياز كى كام سے بلاتا تواس كاچېره زرو پرجاتا۔ وہ سما ہوا الزلااس کے پاس جاکر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ وہ کسی کام کو کہتا تو بدحواس میں کوئی نہ کوئی التی

اتوار کو نیاز عموماً گھر پر رہتا۔ گراس کا زیادہ تروقت اپنے کمرے میں گزر تایا پھر ملنے جلے الے گاڑکت سر زد ہو جاتی۔ نیاز پاگل کتے کی طرح دانت کچکچا کے اس کی جانب لیکتا اور گالیوں کی

افک ساتھ نیاز کے اس ناروار ڈیے کوسلطانہ نہ بار ہاشدت سے محسوس کر چکی تھی۔ مگر بھی اللك في است جراكت ند موكى - ايك بارجب نياز في اتو ك مندير تحيير مارااور وهروتا موااس

مُلَهُمُكُ رِنْ الله وه أنو كوسينے سے لگا كربے اختيار روئے لگی بھر ائى ہوى آواز میں بولی۔

تمرع بھائی صبر کر۔اللہ کے لیے اس طرح بلک بلک کرنہ رو۔ میراکلیجہ پھٹا جارہاہے۔" کت سینے سے لگائے وہ دیر تک ہیکیاں لے کرروتی رہی۔

<sup>ان</sup>سے اسے بچین ہی ہے بڑی محبت تھی۔اور اب تو بھری و نیامیں وہ اس کا واحد سہار ارہ گیا الللم الله كوبيارك موكة - ايك بهائى ايساكياكه بيه بهى خبر ند لى كه زنده بيامر كيا-

السطح سماتھ نیاز کا رویہ روز بروز سخت ہوتا جارہاتھا۔ وہ اسے خواہ مخواہ ایذا پہچانے کی

کو حشش کر تا۔

اس کاکام کاخ کرنے کے لیے گھر میں ملازم موجود تھا۔ گروہ اپناساراکام اوبرا کراؤی کراتا۔ ذراس غلطی پر گندی گندی گالیاں دیتا۔ اس کے چبرے پر تھوک دیتا۔ بازو پکڑ کر پُن چمو تکلیف سے بلبلاکر چیختا تو بے رحمی سے مارتا۔

اتونے بار ہاسلطانہ سے فریاد کی۔ وہ اسے دلاسادے کررہ جاتی۔ نیاز سے کھے کہنے کی مجی ہرار ہوئی پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اتونے نیاز کے خلاف پھے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ چپ چاپ اس کی ارب اور گھر کے کسی گوشے میں جاکر چپکے رو تا۔ نیاز سے تواسے چڑتھی ہی اب وہ سلطانہ سے ہی بیزار رہنے لگا۔ اس وتبائی سے رغبت ہوتی جارہی تھی۔ جب دیکھواکیلا بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ بڑی پیٹانگ باتیں سوچا کر تا۔ اس کارنگ زروپڑ تا جارہا تھا۔ جسم کے ہر ہر جوڑ کی ہٹیاں نکل آئیں تھی پیٹانگ باتیں سوچا کر تا۔ اس کارنگ زروپڑ تا جارہا تھا۔ جسم کے ہر ہر جوڑ کی ہٹیاں نکل آئیں تھی سے بٹانگ باتیں سوچا کر تا۔ اس مریل سے لڑ کے سے نیاز کو نہ معلوم کیوں اس قدر بیر تھا کہ دیکھتے تی جنہا با

انواس کے سامنے جاتا تواس طرح گھگیا کر بولٹا کہ خارش ذوہ کئے کی طرح حقیر نظر آنا۔
نفرت کی بنیاد کی وجہ کسی حد تک خود سلطانہ تھی۔اسے انوسے بے تحاشا پیار تھا۔اس کانیادہ اور
اس کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ وہ اسے اسپنے سامنے بٹھا کر ناشتا کر اتی۔اصر ار کرکے کھاٹا کھلاڈ
اس کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ وہ اسے اسپنے سامنے بٹھا کر ناشتا کر اتی۔اصر ار کرکے کھاٹا کھلاڈ
قرینے سے لگار ہی ہے۔اس کے جو توں پر پالش کر رہی ہے۔اس کا بستر ورست کر رہی ہے۔
وہ سویرے بہت تڑکے اٹھ جاتی اور دیریتک اتو کو بیدار کرتی رہتی۔وہ اس وقت گہر کی نیاد ہوتا۔ باربار کروٹ بدیل کر آئی حصل بند کر لیتا۔ مگر تا راض ہونے کے بجائے وہ اسے چھاڑ آلائ
اور جب اٹھ کر بیٹھ جاتا تو اسے عنسل خانے میں لے جاتی۔جب تک وہ نہا تا رہتا عام طور کہ وروازے پر کھڑی ہے۔اس کا انتظار کرتی رہتی۔کٹھالے کر اس کے بال بنائی۔ذرادی

سلطانہ نے اپنی ساری توجہ کا مرکز انو کو بنالیا تھا۔ نیاز مجھی مجھار اس کے تمر<sup>ے کے س</sup>

وروازے پر کھڑی دور تک اے دیکھتی رہتی۔

اد بداكر: جان بوجوكر بير: دشنى تسكيين: داحت، تىلى تېكاد تى : پياد كر تى ـ

ر ناتو ہیں دیکھتا کہ وہ اتو کا کو تی نہ کو ٹی کام کر رہی ہے۔وہ اس قدر منہمک ہوتی کہ نیاز کی جانب پر ناتو ہیں دیکھتی

ای روز ایبا ہوا کہ سلطانہ کی طبیعت خراب تھی۔ معمولی موسمی بخار تھا۔ نیازنے اصرار کر اے بوڑ می خادمہ کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس جمیجااور خود کار کے واپس آنے کاانتظار کرنے لگا۔

**89 89** 

شام کاونت تھا۔

اُوہا پر باغیج میں در ختوں تلے حسب عادت تنہا بیٹھا تھا۔ جب اند حیر انوب تھیل گیا تو وہ اٹھ کر کاندر گیا۔ اسی وقت نیاز نے اسے اسپنے کمرے میں بلایا۔ انو کاخون خشک ہو گیا۔ چہرہ زر د پڑ گیا۔ وہ ہا ہوااس کے پاس پہنچا۔ نیاز اسے دیکھتے ہی غرایا۔

"اب كهال مركيا تقاء كتنى ديرية آوازين ديربابول-"

اؤنے حسب معمول اس کی بات کا کوئی جواب نددیا۔ نیاز نے جل کر کہا۔ ''سور کے بیج! منہ کیل نہیں بولٹا۔اب تک کہاں آ وارہ گردی کررہا تھا؟''

الْوَفْ مرى مولَى آواز مِين كها\_" باہر در ختوں كے ينچے بيشاتھا\_"

نائنے ایک مڑی ہوئی گالی دے کر کہا۔ "اب تو جھوٹ بولنا بھی سکھ گیاہے۔ سمجھ لینا کھال الم اللہ میں سکھ کیا ہے۔ سمجھ لینا کھال الم کار کھا۔ اس گھر میں رہناہے تو ٹھیک سے رہو ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میں نے کوئی اللہ نہیں کھول رکھا۔"

<sup>فلار</sup>یتک اس پر برستارہا۔ پھر ڈپٹ کر بولا۔ ذراالماری سے گلاس تو نکال اور وہ جو کونے میں <sup>پاگار کھ</sup>ی ہے وہ بھی لیتا آ۔ میری طبیعت خراب ہے۔ ذراسی دواپیوں گا۔''

د نور مرونسه موالت پسندی: تنهار سنے کی عاد ت.

مد لکی

خداکی برج

انوچپ چاپ الماري کي طرف چلاگيا۔

مجنٹ پٹاوقت تھا۔ ہوائنگی ہوئی تھی۔ موسم سہانا تھا۔ نیاز کابدن ٹوٹ رہاتھا۔ طبیعت کم ممالی محمد پٹاوقت تھا۔ ہوائنگی ہوئی تھی۔ موسم کا لگالیا جائے تو طبیعت بشاش ہوجائے کہ اللہ محمد کی کھاری تھی۔ اس نے سوچا اس وقت ایک آدھ پیگ وہمنگی کا موڈ بناکر کرسی پرسنجل کر بیٹھ گیا۔ اب وہ مجمی کی لیتا تھا۔ وہ شراب پینے کا موڈ بناکر کرسی پرسنجل کر بیٹھ گیا۔

اتونے الماری سے گلاس نکالا۔ بوتل اٹھائی۔ای وقت نیاز نے چیخ کر کہا۔

انو گھبراگیا۔ بدحوای میں ہو تل ہاتھ سے چھوٹ گئ۔ فرش پر گرتے ہی اس کے کئی گئی۔ ہوگئے۔ وہنی بر سرتے ہی اس کے کئی گئی۔ ہوگئے۔ وہنی برسات کے پانی کی طرح بہنے گئی۔ کمرے میں اس کی تیز ہو چیل گئی۔ نیاز لو بم کل تو خوں خوار نظروں سے اسے گھور تارہا۔ پھر اُس نے وحشیوں کی طرح جھیٹ کر دونوں ہاتھوں۔ اُتو کے بال پکڑ لیے۔ کئی بار زور زور سے اسے جھنجو ڈااور پھر پوری طاقت سے دھکا دیا۔ وہ گیئر کی طرح دیوار سے مکر اگر وہیں گر پڑا۔ نیاز نے قریب پہنچ کر اندھاد ھنداس کی کمر پر، پیٹ پر، بیٹے کا نتیں مارنا شروع کر دیں۔

اتو کے سینے پرایک بھر پور لات پڑی تو دہ در دے بلبلا کر فرش پر دہر اہو گیا۔ نیاز نے ایک ادر کس کے لات ماری۔ دہ دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ نیاز تھسینے کی طرح منہ بھاڑ کر ذور زور نا ہے۔ لگا۔ آئو ذرا دیر تک تو لاش کی مانند بے سدھ پڑار ہا پھر اس نے اٹھ کر کمرے سے بھاگنے کا کوشل کی۔ مگر نیاز نے جانے نہ دیا۔ لیک کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور بولٹ چڑھادیا۔ آؤ خون عیا۔ گئے۔ مگر نیاز نے جانے نہ دیا۔ لیک کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور بولٹ چڑھادیا۔ آؤ خون ع

نیاز آہت آہت جاتا ہوااس کے قریب گیااور گریبان پکڑ کر ایک بار پھرانے ذور ذور علی میں نیاز آہت آہت چاتا ہوااس کے قریب گیااور گریبان پکڑ کر ایک بار پھرانے دور شے جھنجوڑ نے نگا۔ پہلی بار آئو نے جر اُت پیدا کی اور جل کر اپناپورامنہ نیاز کی کلائی پر رکھ کر گوش ہاؤ ڈالا۔ نیاز نے تکلیف سے تھبر اکر بڑا گھناؤ تاسامنہ بنایا۔ زور سے چلایا۔ "بار دیاسا لے نے۔"اور پھرا اُن کو فرش پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ دواس کے بھاری بھر کم جم سے بیچے چھلی کی طراح نہا نیاز نے دونوں ہا تھوں سے اس کا گلاد ہوج کر زور لگایا۔ اُن کے حلق سے بلیوں کے غرانے کی آئید نکلی۔ اس کی آئیسیس اہل پڑیں۔

جهث پنا: مورن غروب بون كاد قت بال بروتازه خول خوار: نهايت فصے جرى بول . كهناؤكا: خوناك-

نانے گیر اکراسے چھوڑ دیا۔ آئو آئیسیں بھاڑے دیر تک نیاز کو تکتار ہا۔ اس کے منہ سے بانے گئیر اکراسے چھوڑ دیا۔ ان کے منہ سے باری تھی ۔ آئیسیں جنگلی کیوتر کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ اس طرح سے کے عالم باری کا دیازنے چی کر کہا۔

المرابع المربع المربع الكل جا-ورنه مين تخفي جان سے مارووں گا-" "قوائمي ميرے گھرسے نكل جا-ورنه مين تخفي جان سے مارووں گا-"

اونے اٹھنے کی کوشش کی۔ مگر ڈ گرگا کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا جہم پیننے سے تر بتر تھا۔ سانس اول تھی۔ کئی منٹ اس عالم میں گزرگئے۔

ابن کالی دے کر کہا۔ "اب اب جاتا ہے کہ سالے کچھ اور لے گا۔"وہ اس کی جانب اللہ نظروں سے گلور تا ہوالیکا۔ آقو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بری بے کس سے ہاتھ جوڑ الگیاکر فریاد کرنے لگا۔

"اب نہیں،اب نہیں۔"

نازبولا۔" تو پھر نکل جا يہال ہے۔"

اں نے دروازے کا بولٹ کھول دیا۔ زورے دہاڑا۔" دیکھے اب لوٹ کے نہیں آنا۔ ورنہ میں

افرانیل چیوژول گا۔" اڈاٹھ کر کھٹا اہو گیا۔ لڑ کھٹ

اُوَاٹُھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑ کھڑاتے ہوئے قد مول سے کمرے کے باہر چلا گیا۔ لیکن وہ کو تھی میں المجرالان عبور کر کے بچانک سے نکلااور سنسان سڑک پر آہتہ آہتہ چلتا ہوا آ گے بڑھ گیا۔

(r)

<sup>رات</sup> نے اپنے پر پھیلادیے تھے۔

کوچە دبازار پر تاریکی تھیل گئی۔ انوسنسان سڑک پر کئی گھنٹے تک آوارہ گردی کر تار ہا۔ مسلسل الماکرات کہال جانا جا ہیے۔

مروه کمیں نہیں گیااورا کیے ویران فٹ پاتھ پر تھک کرسو گیا۔ 🛴 🔆

أدمى رات سے كھ درير بہلے انوكى آئكھ اچانك كھل كئے۔ ايبا محسوس ہواكہ ميند برس

-المنبع محدد و محت به تربتر : کمیلانه

فرا) إ

رہاہے۔اے اپنابدن بھیکتا ہوا معلوم ہوا۔ گھبر اکر اٹھ بیٹھاای وقت اند ھیرے ٹیل کی کا گمرا ہوئی آواز ابھری۔

"اوئ تیراخانه خراب۔اب تجے سیس مرنے کو جگه رہ گئی تھی۔"

ا تونے ویکھا۔ ایک شخص اس کے سر پر کھڑا پیشاب کر رہاہے۔ وہ گھبر اکر پیچھے ہمٹ گیاا سہی ہوئی نظروں سے اسے ویکھنے لگا۔ وہ شخص اسی طرح اطمینان سے کھڑا پیشاب کر تارہا۔ زرا بعدوہ فارغ ہوا توازار بند بائد ھتا ہوا قریب آ کر بولا۔

"اب يهال كيول سور باب- كريس جكه نبيس؟"

اتونے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموش بیٹھا ککر ککراسے دیکھارہا۔

اس نے دوبارہ پوچھا۔" لیہیں رہتاہے؟"

اس د فعدا تونے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔" نہیں۔"

ذراد مریتک وہ مخص خاموش کھڑار ہا۔ اند جیرے میں وہ سائے کی طرح د حندلا نظر آرہاتہ اتواس کے صلح کااندازہ نہ لگا سکا۔اس کی آواز بھاری تھی۔ لب د کبیج سے گھٹیا قتم کا آدی لگا تا۔ ہا لمحوں بعداس کی آواز ابجری۔

"اب تويهال كيول پراے؟"

اتونے کوئی جواب نہ دیا۔ پکھ ویر خاموشی چھائی رہی۔ سرئرک بالکل ویران تھی۔ نہ کوئی آب تھی نہ آواز۔ اند میر ابہت گہرا تھا۔ اچانک رات کی خاموشی میں گھوڑے کی جنہناہٹ اجمر ک۔ آؤ۔ دیکھا، چند قدم کے فاصلے پر ایک تا نگا کھڑاہ۔ گھوڑا جنہنا جنہنا کر سڑک پرٹاپیں مار رہا تھا۔ وہ آؤ گھوڑے کو چکارنے لگا۔ ''او ذرادم لے بادشاہ! میں ابھی آیا۔'' پھراس نے پلیٹ کر آئوے کہا۔ ''نہ سال کا میں کے جو سے میں میں مصل

"ابے یہاں کوڑے کے ڈھیر پر کیوں پڑاہے؟ چل میرے ساتھ۔"
اوّ خاموش بیشارہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس دفعہ دہ آدی جونا ۔
والا تھا، بے تکلفی سے بولا۔ "اب اب کھڑا بھی ہو۔" اس نے اوّ کاہا تھ پکڑ کر کھڑا کردیا۔
انو اس کے ساتھ تا تکے میں بیٹے گیا۔ اس نے چا بک ہوا میں لہرائی۔ باکیس تھنجیں۔ گوا
آ گے بڑھے گیا۔ دور تک سر مئی سڑک پھیلی تھی جس پر گھوڑے کے بیروں میں گئے ہوئے فرا
ٹیانپ نے رہے تھے۔ اوّ بچھ دیر بیٹھا ہمکولے کھا تا رہا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئے۔ پتہ نہیں وہ کنی ا

ہا جب آتھ کھلی تواس نے دیکھا۔ تانگا ایک تنگ بازار سے آہتہ آہتہ گزر رہا ہے۔ بازار بہا جہ بازار بنائی ہور ہی بہا جب بازار بنائی ہور ہی بنائی ہور ہی بنائی ہوا ہی تک کھلی تھیں جن پر تیزروشنی ہور ہی بنائی ہوا ہی تک کھلی تھیں ایک دورہ والے کی دکان کے سامنے تانگا تھہرایا۔ انز کر دکان پر گیا۔ دورہ باری بھر کا آدمی تھا بڑی بے تکلفی سے بولا۔

"نبس بارساتھ لے جاؤں گا۔"

نوروز کا جواب من کر دودھ والا چو نکا۔ اس نے جھک کر تا ننگے کی جانب دیکھا جس میں اتو بن میٹا قداس نے آگھ مار کر پوچھا۔" تو یوں کہونا!اب کہاں سے پٹالایا۔"

اروز مرايد "بس بوچونه، چره كيامة الله سب كورزق ديتاب بهاوان-"

ددده والے نے ایک بار پھر او کو دیکھا۔ ران کھجاتے ہوئے بولا۔"لونڈ اتو صورت شکل کا الحکے ہے۔ پریادیہ تو بہت چھوٹا ہے۔ اب یہ مر جائے گا۔ سالے کھنچ کھنچ پھر وگے۔ میر اکہنا ایم کاب چھوڑ دے۔ گھر در بسالے۔"

الروزب تکلفی سے ہننے لگا۔"اب کیار کھاہے گھر بسانے میں۔خواہ مخواہ کا ثناہے۔" "م کو توسالے جائے ہی اور لگ گئی ہے۔"

المر پہلوان! توزیادہ با تنس نہ بنایا کر۔ لادودھ دے۔ "بیہ کہد کر نوروزٹے پانچے روپے کا نوٹ نکال العوالے کودیا۔" ریوی ہو تویاؤ کھر وہ مجھی دے۔ ربوی نہ ہو تو کچھے اور میٹھادے دے۔ "

الاهوالا بولا-"آج توبرت زورول پرجار اس-"

فروز مرف مسكراكر ره كيا- پهلوان نے دودھ سے بھرا ہوا آب خورہ اسے ديا۔ كہنے لگا۔ اللہ نيل-جليبيال دے دول؟"

نگلېنځ والا و آب خوره: منی کابياله جس مي پانی وغيره پيټه بين پانيا: ميانسنا و گھر بسانا: شاد ي کرنامه مثنا: دمه داري، بوجه - چاپ : اکل

"لایاروہی دے۔دیرینہ کر۔"

بہلوان نے جلیبیال اور پانچ روپے کے نوٹ سے بگی ہوئی رقم اس کے حوالے کرد رکد نو نے تا نئے کے قریب آکردودھ کا آب خورہ اور جلیبوں کا پُردا اُنو کو تھادیا۔خود اچک کرتا تھے ، ہوگیا۔ گھوڑے نے حرکت کی اور تا نگاباز ارسے گزرنے لگا۔

مختلف راستوں کے چکر کاشنے کے بعد تانگا ایک اعاطے کے اندر داخل ہوا۔ اعاطے ک دیوار کی بوسیدہ تھی۔ اندر کھیریل کی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ ان ہی میں نورو کو ٹھری بھی تھی۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ نوروز نے تالا کھولا۔ ماچس جلا کر چندھی کالالین رو کی جس کی چنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کو ٹھری میں ایک طرف پلنگ پڑا تھا جس پر میلے کچھلے بہتر کے ، نوروز کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک ٹرنک تھا جس پر کنگھا، تیل کی شیش اورالم چھوٹی موٹی چیزیں رکھی تھیں۔

نور دزنے لاکٹیں روشن کی۔ بستر پر سے کپڑے ہٹائے۔انو سے بولا۔"تم یہاں بیٹور محموز اکھول کر تھان پر باندھ دوں۔ بس ابھی آیا۔گھبر انا نہیں۔"

وہ دروازے سے باہر چلاگیا۔ کو تطری کی فضام طوب تھی اور عجیب سی بساند پھیلی ہوئی تا اتو خاموثی سے پلنگ پر دونوں پیر لٹکا کر بیٹر گیااور کو تطری کی ایک ایک چیز کھوئی کھوئی نظروں دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک مجم محما تھا۔ ہر چیز اس کے لیے اجنبی تھی۔ ہر بات انو کھی تھی۔ گذشتہ ساتھ کھنٹوں میں اس کی زندگی میں مجھے اس طرح پے بہ پے تبدیلیاں رونما ہور ہی تھیں کہ سو سجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف خوابوں کا دھند لکا چھایا تھا جس شمالی کی اپنی ذات کم ہو کر روگئی تھی۔ ہراحیاس وم بخوو تھا۔

نوروز واپس آیا۔ اس نے کو تھری کے دروازے کی کنڈی لگائی۔ الموینم کے بیے۔ کورے میں دودھ اور جلبیاں لے کر اتو کے پاس گیا۔ اتو نے صرف سہ پہرکی چائے پی تھی۔ ا سخت بھوک لگ رہی تھی۔ نوروز نے اصرار کیا تو اس نے دودھ میں بھیکی ہوئی جلیبیاں کھالم نوروزنے ہاتھ بڑھاکر طاق سے لالٹین اٹھائی اور پھوٹک مارکر بجھادی۔

**69 69 69** 

ا چک کر: چلا تک لگ کے کہریل: کماس ہونی۔ تھان: کموڈا کھڑا کرتے کی جگہ۔ مرطوب: کیلی بسائھ: بدیو۔

فروز سوبرے بہت تڑ کے اٹھ کر کو تھری سے باہر چلا گیا۔

زروزجبوالی آیا تواس کے ہاتھوں میں گرم گرم پوریوں کا پڑاد باہوا تھا۔اس نے اتو پر ایک ال میراکر بولا۔

"ب توام مى تك لياب ؟ منه ماته تودهوليا موتا\_"

اؤنے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پلنگ سے پنچے اترا تواس کے قدم ڈگرگانے لگے۔اس نے کونے کے ہوئے لوٹے میں گھڑے سے پائی مجرااور کو کھری کے در وازے پر جاکر منہ د ھونے لگا۔ ال کائی مثلا رہا تھا۔ گر نوروز نے اصرار کر کے اسے دو پوریاں زبردستی کھلا ہی دیں۔ جار

اللف الله عدويمرك كمان ك ليركه دير مراجع مين بولا

"موقع لگا تو میں دوپہر کو آ جاؤں گا۔ نہیں تورات کو داپسی ہوگ۔ گھبر انا نہیں۔ کسی چیز کی عاد تو بتادے۔"

اُونے کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھا گر زبان سے پچھ نہ کہا۔ نوروز نے اس کی پیٹھ مقیقیا "اب تواطمینان سے پڑ کر سو۔ طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بھوک گئے تو پوریاں کھالینا۔ اکھانامی لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟"

الزن مجر کو نظری میں نڈھال پڑار ہا۔ سہ پہر کو ذرا بھوک گئی مگر ایک پوری بھی نہیں کھائی ہانے کیسی طبیعت ہور ہی تھی۔اس نے گلاس مجر کرپانی پیااور پھر بستر پرلیٹ گیا۔

رات کودس بجے کے قریب نوروز آیا۔ وہ اپنے ساتھ روٹیاں اور سالن لایا تھا۔ اس کے ملاہ

ا تو کے لیے ایک پھولدار ریشی بش شرٹ بھی لایا تھا۔اس نے بڑے شوق سے بش شرٹ الاہ تتا اَتّو کو پہنائی اور ہنس کر بولا۔

" في محكة استاد\_اب مير ب ساته ربا توعيش كرادول كا\_"

ا تو کو بش شرٹ بہن کر کوئی خاص مسرت نہ ہوئی۔ مگر نور وز براخوش نظر آرہاتھا۔ ہار بار الج شرف کی تعریف کر تا۔ اس کی اپنی تمیص خاصی میلی تھی۔ شلوار اس سے بھی زیادہ میلی تھی۔ وہرے بدن کالمبائز نگا آومی تھا۔ تمیں بتیں کے لگ بھگ عمر ہوگی۔ رنگ سانولا تھا۔ سر پر لیے لیے بال منے۔ آئیسیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ہنتا تو آئیسیں بند ہوجا تیں۔ چہرہ بچھ اییا برڈورا ہوجا تا کہ اچھاخاصا الوکا پٹھا معلوم ہو تا۔

کیکن وہ الو کا پڑھا ہر گزنہ تھا۔ روز انہ دس ہارہ روپے اور مجھی مجھی تو اٹھارہ ہیں روپے کالا تد طبیعت میں چٹور پن تھا۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا تا ہی رہتا تھا۔ شہر کے تا نیکے والوں میں وہ ہزائر کُل مشہور تھا۔ ڈراسی بات پر لڑنے مرنے پر آبادہ ہو جا تا۔ ہا تھ پاؤں اجھے تھے اس لیے لوگ اس مشہور تھا۔ ڈراسی بات پر لڑنے مرنے پر آبادہ ہو جا تا۔ ہا تھ پاؤں اجھے تھے اس کی تو تکار نہ ہوتی۔ اگر رتے بھی تھے۔ کوئی ون ایسانہ جا تا جب اقرے پر کسی تا نیکے والے سے اس کی تو تکار نہ ہوتی۔ اگر اس کالی گلوچ میں ہاتھایائی کی ٹوبت آبائی۔

لیکن انو کے ساتھ نوروز کار قبیہ برااچھا تھا۔وہ اس کے ساتھ بڑی نری سے پیش آنا۔اؤ۔ بھی مجھی اسے ناراض ہونے کا موقع نہ دیا۔وہ فطر تاکم کو تھا۔اب اس نے بولنااور بھی بند کردیا تا۔ ہروفت چپ چپ رہتا۔

نور وزروزانہ صبح کو تھری میں تالالگا کر چلاجا تااور رات گئے آکر کھولٹا۔واپسی پرانو کے لج کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اکثر اور بھی پچھے نہ پچھے لے آتا۔ کھانا کھانے کے بعد نوروززور ڈارے ڈکاریں لیتااور دھم سے بستر پر گر جاتا۔انو کو آواز دے کر قریب بلاتا۔

" لے بے ذراٹا تکس تود بادے۔"

ا قوپائنتی بینے کر چپ چاپ اس کی موٹی موٹی پنڈلیاں دبانے لگتا۔ نوروزاس وقت باشمار کے موڈ میں ہو تا۔ دہ آقو سے پوچھتا۔ ''کیوں بے کوئی تکلیف تو نہیں؟''

الوكايتما: مر وبدعل، در وي جنورين: كماني كاشوق مركش: الواكل يانتى: بإدبال كايادل كاخرف كاحسر-

اواپناسرانکار میں ہلادیتا۔

الانهار والعرار كرك بوچهتا-" و مكير به كمى چيز كى ضرورت ہو تو فور أكبه دياكر۔" "جها-" أوكاجواب بہت مختصر ہو تا۔

اچید مراس کی بیر خاموشی کھی بڑی گرال گزرتی۔ دہ کی قدر سیکھے لیجے میں کہتا۔"اب تو فرق کور سیکھے لیجے میں کہتا۔"اب تو فرق کی جو تیرا بی کی کاروزہ رکھا ہے۔ اور دیکھ جو تیرا بی کی بوٹ سیئے بیٹھا ہے۔ اور دیکھ جو تیرا بی بیٹون بھی سے کہہ دیا کر۔ دیکھ تو میں تیری بات پوری کر تاہوں کہ نہیں۔" ہے بنون بھی سے کہہ دیا کر۔ دیکھ تو میں تیری بات پوری کر تاہوں کہ نہیں۔" اس کے اس اصرار پر آخرا یک روزاتوٹے ڈرتے ڈرتے کہا۔

"جھے اسکول میں داخل کرادو۔"

نوروز جرت سے چونک پڑا۔ "اسکول میں واخل کرادوں؟" وہ لحد بجر خاموش رہا۔" اب کیا انگاسکول جاکر۔ وہاں تو لڑ کے جاکرا یک نمبر آوارہ ہوجاتے ہیں۔ جائے تو بھی بوں ہی رہا۔"

ال کے اس جواب سے اتو کو بڑی مایوس ہوئی۔ وہ سوچا کرتا کہ اسکول میں واخل ہو جائے گا، اب بڑھ گا۔ پھرا چھی سی کوئی نو کری کر لے گا اور سلطانہ کو اپنے پاس بلالائے گا۔ اسے سلطانہ منباآتی تھی۔ اسے یاد کر کے وہ اکثر روپڑتا۔ اب وہ اس کے پاس جا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ نیاز دکھیے بالائے ذعرہ نہیں چھوڑتا۔

اوروز کے پاس رہتے ہوئے اتو کو دوہ ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ نوروز اسے روز انہ کو تھری اللہ کو تھری ہاں اللہ کرکے چلاجا تا اور رات گئے واپس آتا۔ اتو دن بحر کو تھری ہیں قیدر ہتا۔ بھی بھی دل گھبرا تا الموکر ہے چلاجا تا اور رات کے واپس آتا۔ بھرا پئی ہے کسی پراس کی آئکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتیں۔ اسکال مجر کر دیر تک روتا رہتا۔ نوروز سے اس کو کر اہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے منابع منہ سے بوی خراب ہو آتی تھی۔ ابا بیل کے پرول کی طرح تھی مو چھیں تھیں۔ بھیاد کر تا تو اتو کا گئا۔ بس چلتا تو ہونوروز کے منہ پر تھوک دیتا۔

الکسرات نوروز واپس آیا تو نشے میں دھت تھا۔ آ تکھیں چڑھی ہوئی تھیں۔ قدم بہتے بہتے پر انفساک نے کو تھری میں داخل ہوتے ہی اتو کو نمار آلود نظروں سے دیکھا۔ جموم کر بولا۔ انگر کالگادیں''

بالمريم كى: مجورى كراميت: نفرت غليظ : كندے شمار آلود: نشلي۔

اس کی آوازاس وقت پھٹے بانس کی طرح بے ڈھنگی تھی۔ اُنوٹ نے تی جلدی سے درواز وہند کررد نوروز کو تھری کے بیچوں بھیج کھڑا جھومتا رہا۔ اس نے گہری نظروں سے او کو دیکھا۔ او آب\_"\_اتوچپ چاپاس كياس چلاگيا-

نور وزنے لاکٹین پر ایک لات ماری جو دور تک کڑھکتی چکی گئی۔ لاکٹیل کے لوچند بار کھڑ کیا۔ بجھ گئی۔ کو نفری میں گہرااند حیرا جھا گیا۔

صبح اٹھ کر نوروزنے دیکھااتو عائب تھا۔اس کی نظر فور ادروانے پر گئی۔کنٹری کھی ہوئی تی ہالگ کھڑے رہو۔ورندا چھانہ ہوگا۔" وہ گھبر اکراٹھ بیٹھا۔ باہر جاکر دیکھا۔اٹو کا کہیں پیتانہ تھا۔ وہ رات کونہ جانے کب اٹھ کر فراہ ہوگیا۔ نور وز دن مجریا گلوں کی طرح تا کئے پر بیشااتو کو تلاش کر تارہا گمر کیٹیل سراغ نہ طا۔ کاروز تك وه جكه جكه اسے ڈھونڈ تار ہاليكن اتوالياغائب مواكه پھر نظرنه آيا۔

کنی مہینے گزر گئے۔

نوروز قریب قریب او کو بھول چکاتھا کہ ایک روز وہ اجانک نظر آگیا۔ رات کے گیادہ ؟ تھے۔ بازاروں کی رونق اجڑ پھی تھی۔ نوروز تھکا ہارالوث رہاتھا۔ سڑک کے ایک موٹ پاللائے و یکھا۔ بچل کے تھے کے پاس اتو کھڑا ہے۔ وہ اس وقت ہوسکی کی قیص اور شلخام تیہے قل شگا ما پھولوں کا گجرا تھا۔ کلتے میں بان تھا۔ آڑی مانگ ٹکلی تھی۔ بجلی کی روشی میں اس کا چ<sub>ھر</sub>ود کم<sup>ی</sup> را<sup>غل ال</sup>ا ك مراه تين آوى تنے وه اجلے لباس بينے موئے تنے اور وضع قطع سے اوباش نظر آئے تھے۔ أَنْ مسكرامسكراكران سے باتيں كرد باتھا۔

نور وزنے اے دیکھا تودیکھاہی رہ گیا۔ اس نے تا نگا آگے بڑھایا اور عین ان او گیل کے سانے جاکر روک لیا۔ پنچے اترا۔ اتو نے دیکھا تو چ<sub>ارہ</sub> سفید پڑ گیا۔ وہ سہم کر رہ گیا۔ نوروز نے نتنے ک<sup>ھاک</sup> خونخوار نظرول سے دیکھا۔

"كيول بے حرام كے مخم\_" نوروز كے مند سے جماك اڑنے لگا۔اس كى موجيل ظرا<sup>ل</sup> طریقے پر پھڑ پھڑانے لگیں۔اس نے لیک کرانو کا بازود بوچ لیا۔ ڈیٹ کر بولا۔"منہ کیا تک ا سيدهي طرح چالے كه دول ايك اتھ-"

وضع قطع ظاهرى مالت ادباش بدمعاش نتف بعلاكر : فص --

و ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور اور ایک ایک نے آگے ایک ایک نے آگے الله إن كيات كيات الله

وروز بولا-"اى"ك بوچى لو-"

"الله توبعد بيل يوچيس مح - يملے تم بتاؤ -"

ن<sub>اروز</sub> جُز كرَبولا-" ويكفو جي بهت دن تم نے ميرالونڈار كھ ليا۔اب خيريت اس ميں ہے كه

ور فض طرید و لیج میں بولا۔ "اچھا" اور اپنے ساتھ والے سے مخاطب ہوا۔ "لوجی بدلونڈا

اروزنے کہا۔"اس سے بوچھ کر تودیکھو۔"

و فخص بولا۔"اِس سے کیا بوچھنا ہے۔ آٹھ سوروییہ نقد خرچ کیا ہے۔ تانگا گھوڑا بک جائے الله تيزے سے يو چيدلوكيار قم دى ہے اس لونڈ ہے كى۔"

اا ٹھک بی کہد رہا تھا۔ اتو نوروز کی کو تھری سے نکل کر بھاگا تو رائے میں نو بیجوے سے رہو گا۔ نتراب من سے اتر چکا تھا۔ اس نے نا تکہ کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ گھیر گھار کر نوخیز اکلاتا۔ کچھ دن ان کی کمائی کھا تا اور جب کوئی مالدار اسامی مل جاتی تواس کے ہاتھ فروخت کر الک فوف درہ نکا ہیں دکھ کر تہ کی تجرب کار نظریں تار محسّیں کہ گھرے بھاگا ہواہے۔اس نے الاوااور بہلا بھال کر اپنی کو مخری میں لے آیا۔ کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا۔ پھر علی جان کے

الروتت نوروزے علی جان ہی بات کررہاتھا۔ وہ چیزے کاکاروبار کرتا تھا۔ آمدنی الچھی تھی۔ مألاميا ثي كرتا تعاله خود بهي مزاج ميس غنڈا پن تفااور دوحپار بدمعا شوں كو بھي ساتھ ركھتا تھا۔ الدوزنے گالی دے کر کہا۔ " میں کسی سالے نتح وقو کو نہیں جانیا۔ میں توابھی اہے لے کر

م المان نے کہا۔" لے جایا جائے تولے جاؤ۔"

الرون او چی کر کے کہا۔ " دیکھوں تو کون مائی کا لال مجھے رو کتا ہے۔"اس نے اتو کا

ہاتھ پکڑ کر جھٹکادیا۔"چل ہے۔"

ای وقت علی جان کا ایک ساتھی بڑھ کر آگے آیا۔ نوروز کو آہتہ سے دھادے کرالا "الگ ہٹ کربات کر۔"

نوروز نے خونخوار نظروں ہے اسے دیکھااور ڈپٹ کر بولا۔" میہ مت سمجھنا کہ اکیا ہوں تنيول ير بھاري مول"۔

مر وه هخص مشتعل نه جوار نرمی بولار "جا بھی اپنا کام کرر کیول خواه مخواه مواه مورد

نور وزنے پھر اتو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ علی جان کے ساتھی نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال اور براسا کمانی دار جا قوباہر نکال لیا۔ کر کر مے جا قوے کھلنے کی آواز ابھری۔ جا قوکی جملتی ہوکی نوک نوروز کے پیٹ پر تھی۔

وہ آدی ڈیٹ کربولا۔"ابتم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ورندلاش بھی ڈھونڈنے سے ندلے گ۔" راہائے۔ نوروز جي جاب كمر اجملك موع جا قوكود يكارما-

نوروز پہاہونے کے سے انداز میں چیھے بٹااور گردن جھکا کرتا تھ کی طرف جل دیا۔ جبالا تا سن يرسوار مونے لكا توعلى جان نے كبا۔

"آئندہاد هر کارخ نہ کرنا،ورنہ ٹھنڈے ٹھنڈے پڑے ہو گے۔"

نے خاموش رہناہی مناسب سمجھا۔ گھوڑے کی نگام کھینچی اور تا منظے کو آ کے بڑھادیا۔ کولآر کا بند منظم کول کے آ کے سائبان تھاجس میں مردوں کے لیے انظام تھا۔ ایک کمرے میں یردہ سڑک پراس کے تاکیے کی آہٹ دور تک انجرتی رئی اٹو بکل کے تھیے کے ساتھ علی <sup>جان اور ال</sup>ا کے ساتھیوں کے در میان خاموش کھڑا تھا۔

ہے۔ نگلنے کے بعد والیس نہ آیا۔ او کمرے نگلنے کے بعد والیس نہ آیا۔

لطانه روزانداس کا نظار کرتی۔اے امیر تھی کہ انوایک نہ ایک روز ضرور واپس آئے گا۔ ناؤی ایک ایک چیز سنجال کر الماری میں رکھ دی تھی۔اس کے لیے کپڑوں کے نے نے ے سلوائے تھے۔ وہ مجھی الماری میں رکھے تھے۔ جب آتو بہت یاد آتا تو وہ الماری کھول کر کھڑی الار ماری چیزوں کو حسرت سے دیکھتی۔ پھراس کاول بھر آتا۔ بے اختیار روبر تی۔ اتو سے . پن الاهارس تھی۔اس کے جانے کے بعد تنہائی کا حساس شدید ہو گیا تھا۔ وہ یا گلوں کی طرح گھر

کھٹوں درہیجے پر کھٹری سڑک کی جانب خواب ناک نظروں سے تکا کرتی کہ شاید اتو آتا ہوا

اے اس قدر پریشان د کیم کر گھر کی خادمہ نے ایک روز بتایا کہ تمٹی میں ایک شاہ صاحب ہیں۔ علی جان نے نوروز کو گالی دے کر کہا۔"اب بہاں سے مٹلے گا بھی پاپتیا کرانے کاارادہ ہے؟" ، پنچ ہوئے بزرگ ہیں۔ فال نکال کرائی پنے کی باتیں بتاتے ہیں کہ آو می دیگ رہ جائے۔ان کا الماك إلى باك بهداس سلسله مين اس نے كئى جيرت انگيز واقعات بھي سائے جن كو سن كر انگاشتاق اس قدر برها که ایک روز جب نیاز با هر گیاموا تھااس نے خاد مه کوایے جمراه لیااور شاه نسك ال جاليجي اس في ويكها - حاجت مندول كاجمكه عاليًا مواقفا - دور دور سے لوگ ان ك نوروز کوان پر تاؤ توبہت آیا مگر وہ ایک نہیں تین تھے اور مسلح بھی تھے وہ بالکل نہتا تھا۔ الا سائے تھے۔ ان کا قیام ایک ٹیلے کے دامن میں تھا۔ یہ مخضر سانیم پختہ مکان تھا۔ اس میں کل دو اَالْمَنْ بِيْطِي تَقْيِل - سلطانه بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ٹو بیجے دن کو وہاں پینچی تھی۔ دو پہر کواس

کرہ فاصا کشادہ تھا۔ شاہ صاحب مند پر گاؤ تکئے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ قریب ہی ایک الاار الما تما جس میں اگر بتیاں سلگ رہی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف تیز خوشبو پھیلی

الانوار المصدوري: كفرى ايك مي ايك بي : بهت المهاب اشتياق: شوق عملها: جوم الرسوز: ده برتن جس مي اكريق في المسالم

بنيا: قل نها: فالهاته الله ك بغير-

اكريم

تھی۔ وہ او جیز آ دی تھے۔ خوب تھنی ڈاڑھی تھی۔ سر پر کاکلیں تھیں۔ اس وقت وہ زعفرانی ریم کر تااور وہیا ہی تہبند باندھے ہوئے تھے۔ چبرے سے جلال ٹیکتا تھا۔ سلطانہ اندر پیچی تو وہ آئیم بند کئے مراقبے کے عالم میں تھے۔ سلطانہ کے ساتھ خاد مہ بھی تھی۔

دونوں غالیج کے ایک سرے پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ صاحب آئکھیں بند کے بیا رہے۔ کمرے میں گہر اسکوت تھا۔ اچانک شاہ صاحب کی آ وازا بھری۔

"لوکی تیر ابھائی شال مشرق کی جانب گیاہے۔ وہ ایک شخص کے چنگل میں بری طرق پر ۔"

سلطانہ نے چونک کر ویکھا۔ وہ بدستور آئکھیں بند کئے بیٹھے تھے۔ سلطانہ کو سخت جرت ہو کہ انہیں کس طرح یہ علم ہواکہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرنے آئی ہے۔ ان سال بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ فرطِ عقیدت سے اس کی گرون جھک گئی۔ کمرے میں اگر سوزے الج ہوا ہاکا نیکٹوں وھواں اہرار ہاتھا۔ گہری خاموشی اور اگر بتیوں کی تیز خو شبونے ماحول کو آبیب; بناوما تھا۔

ذراد رید بعد شاہ صاحب نے آئیسیں کھول دیں۔ سلطانہ کو نظر بھر کر دیکھا۔ جیرت (۱۵٪) بولے۔ "تم دونوں کب آئیں؟" سلطانہ تو خاموش رہی البتہ خادمہ نے کہا۔

> "جم کو تو آئے ہوئے دیر ہوگئی۔ بلکہ آپ نے بی بی بی سے پچھ کہا بھی تھا۔" "کا ہے کے بارے میں؟"

"ان کا چھوٹا بھائی بہت دنوں سے لا پہتے ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا۔"
شاہ صاحب زیر اب مسکرائے۔" امچھاا چھا۔ میں تونہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا۔ "لحہ بجردک انہوں نے کہا۔ " حاجیوں کا ایک جہاز عدن کے قریب سمندری طوفان میں گھر گیا تھا جھے تھا انہوں نے کہا۔ " حاجیوں کو بچاؤ ۔ اللہ غنی کیا عالم تھا۔ جہاز میں کہرام بمیا تھا۔ ہر شخص موت کی گھڑاں رہا تھا۔ موجیس دھاڑتی ہوئی اٹھ رہی تھیں۔ جہاز در خت کے پے کی طرح چکو لے کھار اُنھا۔" اس طرح آہتہ آہتہ بول دے تھے جیسے خواب میں بڑبرادے ہوں۔

للا تونسيدا الاناء محرِّم بي مادوار طلسم : جادور

فادمه کامنہ جیرت سے کھلاکا کھلارہ گیا۔ سلطانہ کاسر عقیدت سے اور جھک گیا۔ شاہ صاحب نے زعفران کی روشنائی سے دو تعویز کھے اور سلطانہ کودیتے ہوئے بولے۔" یہ لو مرح شالی کونے میں کھود کر دفن کر دینا۔ دوسر اکسی او نیچے در خت پر لاکا دینا۔ جیسے جیسے ہوا پر فرنے لیے گادیے ہی لڑے کے دل میں ہول اٹھے گا۔ گھرکی یاد ستائے گی۔ انشاء اللہ شام تک

ملطانہ نے تعویذ کے کر پرس سے دس روپے کا ایک نوٹ نکالا۔ اسے نذرانے کے طور پر ارباچا او شاہ صاحب ہنس پڑے۔

"نمهارا بھائی آجائے توایک سیاہ بکراصد قد کر دینا۔اس کا گوشت غریبوں مختاجوں میں تقسیم

سلطاندنے نوٹ پر سیس واپس رکھ لیا۔ شاہ صاحب سے اجازت لی اور خوشی خوشی گر آگئی۔ شاہ صاحب کی ہدایت کے مطابق اس نے ایک تحویذ زمین میں و فن کر اویا۔ دوسر ابا منج میں اوئے پیل کے پیڑکی او چی شاخ پر لئکوادیا۔ اسے یقین تھا کہ اتو ضرور آجائے گا۔ شاہ صاحب تعبیل کے پیڑکی او چی شاخ پر لئکوادیا۔ اسے یقین تھا کہ اتو ضرور آجائے گا۔ شاہ صاحب تعبیل کے پیڑکی او پی مطرح چھا گیا تھا۔

الدوذاس نے خانسامال کے ساتھ کھڑے ہوکراپنے سامنے کھیر تیار کرائی۔ اتو کھیر بڑے اے کھاتا تھا۔ سہ پہر تک وہ بڑی خوش دہی۔ جب دن ڈھلنے لگا اور دھوپ کا رنگ گہرا ااوگیا تو وہ بے چین ہوگئے۔ بار بار در سیج پر جاکر باہر دیکھتی۔ سورج غروب ہو گیا۔ دن کا الاؤ پائیا نا ھے ایک المائی میرا پھیلنے لگا۔ شام ہوگئی محرا تو نہ آیا۔

دات ہو گئے۔اند حیرا گہرا ہو گیا۔ راستے سنسان پڑگئے۔ مگرا تو کا کہیں پیتانہ تھا۔ وہ ساری رات انٹاد واقع کا نظار کرتی رہی۔

گربہت کی شامیں آئیں اور گزر گئیں اور شاہ صاحب کا تعویذ پیپل کی او نجی شاخ پر لہرا تارہا۔ مفدوبارہ شاہ صاحب کے پاس جانے کے لیے اصرار بھی کیا۔ لیکن سلطانہ پھر ان کے پاس نہ الک محتیدت کا طلسم در ہم ہر ہم ہوچکا تھا۔

> ز عفر انی دیگ کا: دَر درنگ کار جال: نوره چک چیکل چی آ جاتا: قابوش آنا۔ فرط عقیدت: بہت زیادہ عقیدت۔ حجرام کا اف شراب ہونا ہنگامہ بریا ہونا۔

حتیمے نقوش، بڑی بڑی بروش آئنگھیں۔ وہ خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ بی ایس سی کر چکا نہاں ہ 

روران گفتگوشا مدنے اچانک سلطانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "مسزنیاز آپ کو دیکھ کر تو

ملطانه كومسز نياز كہنے پر سخت تعجب موا۔

اں کا جی جا ہاکہ اس غلط فہمی کودور کروے۔ پھر میہ سوچ کر جیب ہوگئ کہ نیاز نے نہ جانے اس ع حفاق ان لوگوں سے کیا کہا ہے۔ سلطانہ کو بڑا غصہ آیا۔ کم بخت نے کم سے کم اشارہ ہی کر دیا

وہ ایکچاتے ہوئے بولا۔"میں سمجھتا تھانہ جانے آپ کیسی ہوں گی۔"اس کے انداز میں بچوں

سلطانه کواس کی بیداد ابزی بیاری معلوم ہوئی۔مسکر اکر بولی۔ 'کیا مطلب؟''

دو گمراگیا۔"میں سمحقا تھا کہ آپ بچھ عجیب سی ہوں گ۔" الاوت شامركى بهن نے كها۔ "آپ كود كيد كر تعجب تو مجھے بھى ہوا۔"

سلطاند كى سمجه ين ال كى باتول كا مطلب نبيس آيا- يو چيف كلى- "كيول؟"

الدلال "بم توسيحة عظ كه نياز صاحب كى مسز توبرى بورسى بول كى موفى موفى ،كالى س <sup>اَ آپ</sup>ا تی زیادہ خوبصورت اور اتنی سوئٹ ہوں گی، یہ تو ہم نے مبھی سوچا بھی نہیں تھا۔" پھروہ

بنالال كومتوجه كرتے ہوئے بولى۔

"گول بھائی جان! یہی بات ہے تا؟"

" کی مج آپ بزی گرینڈ معلوم ہو تی ہیں۔"

ملطانہ کا ایک بار پھر جی جا ہا کہ وہ ان کی غلط فہمی رفع کردے۔ مگر اس میں نیاز کی ناراضی کاڈر اللاستاراض كرنا نبين جا ہتى تھی۔

<sup>ا وا</sup>سے گھر میں واپس مپنچی اور دیر تک خان بہادر کے اہل خانہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ اللف پڑھی بیوی، ملنسار بیٹیال اور ہنس مکھ شاہد جس کے چبرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔

نیاز کو سلطانہ کے دکھ کاپوراپورااحساس تھا۔وہ ہر طرح اس کی ناز برداری کی کو مشش کر تالیان ونوں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے خرید کر لا تا۔اس کے ساتھ ہمدردی کااظہار کر تا۔اؤ کے ط جانے پر اظہار افسوس کرتا۔ نیکن سلطانہ اس سے کھنچی کھنچی اور بے زار بے زار کار ہتی۔ وہ جانی تی کہ اتو نے صرف اس کی وجہ ہے گھر چھوڑا ہے۔ حالانکہ بوڑھے خانسامال نے صرف اس قدر بتاہاتی اس نے نیاز کواٹو پر ناراض ہوتے سنا تھا۔اس کے بعدا تو کو تھی کا پھائک کھول کر چپ چاپ باہر چااگیا جب وہ اس بات پر غور کرتی تواس کے دل میں ہوک سی اٹھتی۔ نیاز کے خلاف شدید افریہ کاطوفان اثد تا۔اس کاجی چاہتا کہ اس کو تھی سے کہیں چلی جائے۔ ہر طرف نظریں دوڑانی گراہ بدادر یر خاموشی رہ کراس نے شاہدسے کہا۔"آپ کو جیرت کیوں ہوئی؟" کوئی بھی سہار اکوئی بھی اپناغم گسار نظریہ آتا۔ ایسے عالم میں مبھی کبھار سلمان کا بھی خیال آتاد گر اس کی یاد کے ساتھ ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس کا بی جا ہتا کہ اگر سلمان ال جائے ا وہ اس کا منہ نوچ لے۔اس کے چہرے پر تھوک دے اور ہزار ول کونے دے۔ پھر وہ سوچی، کاڑ ا یک بار سلمان اے مل جائے اور وہ اسے یہال لا کر دکھائے کہ اب سلطانہ وہ الرکی نہیں رہائے غریب اور لاوارث جان کراس نے ٹھکرادیا تھا۔اب وہ شائدلد کو تھی میں رہتی ہے۔اس کے پاکا ے، فیتی فرنیچرہے، نوکر ہیں، خدمت گار ہیں جن پر اس کا حکم چانا ہے۔اس کے پاک ڈھیر<sup>مار۔</sup> ریشی کیڑے نیں۔زیورات ہیں۔جو تول کی در جنوں جو ٹریاں ہیں۔وہ جس قدر ٹھاٹ باٹ سے راگا ہے،اس کاوہ تصور مجمی نہیں کر سکتا۔

انہی د نوں ایک بار اصر ار کر کے نیاز اے اپنے ہمراہ خان بہاؤر فرزند علی کے گھر لے آلا خان بهادر بدی شاندار کو بھی میں رہتا تھا۔اس کار بن سہن شاہانہ تھا۔ ہر کمرے میں عمرہ اور تھی فرنیچر تھا۔ کام کاج کے لیے نوکروں کی بلٹن تھی۔ گراس کی بیوی بڑی چیچھوری اور خرد ال گا اترااترا کربات کرتی تھی۔اس کے ہرانداز سے نودولٹا پن ٹیکٹا تھا۔البتہ دونوں لڑ کیاں ہے ثا<sup>ن</sup> اور ملنسار تفيين برالز كالجحى خوش اخلاق اوربهت بنس مكوه تقا-شام کی جائے اس نے متیوں کے ساتھ پی۔ لڑکے کانام شاہد علی تھا۔ لسائکلا ہوالد، من

ناز بردارى: نازافىنار كوين دينا: برابها كبنار چېچورى: كم ظرف تردماغ: مغرور بدوماغ.

نہ جانے کیوں اس کی ہاتیں سلطانہ کوبار باریاد آتی رہیں۔

9 8 8

رات کے کوئی آٹھ بجے اجا تک شاہر آگیا۔

نیازاس وقت موجود نہیں تھا۔ عام طور پر وہ اس وقت غیر حاضر رہتا تھا۔ سلطانہ چاہتی تو نیاز کے دوسرے ملنے جلنے والوں کی طرح اسے بھیٹر خادیتی۔ مگر شاہدسے ملنے وہ خود ڈرائنگ روم میں گئی۔وہ کسی کام سے نیاز کے پاس آیا تھا۔

باتوں باتوں میں اس نے سلطانہ کو پھر مسز نیاز کہہ کر مخاطب کیا۔ سلطانہ نے سوچا کہ وہاں غلط قبمی کو مزید بر داشت نہیں کر سکتی۔اس نے مسکر اکر ٹوکا۔

"آپ مجھے منزنیازنہ کہاکریں۔"

وه جيرت زده جو كربولا ـ "كيول؟"

"میری توابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔"سلطانہ نے شر ماکر دلی زبان سے کہا۔"شاید آپ کو پتہ نہیں۔ نیاز صاحب رشتے میں میرے سو تیلے والد لگتے ہیں۔"

. شاہد تعجب سے مند بھاڑ کر بولا۔ "ارے!" لحد بھر تک وہ ہکا بکا اسے تکتارہا۔ " تو پھرائ روز آپ نے بیربات کیوں نہ بتائی؟"

"آپلوگول نے بتانے کاموقع ہی کہال دیا۔"

شاہد معذرت کرنے لگا۔ "ہم تو یہی سمجھے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت بری بات ہو گئی۔ آپ نے برا تو نہیں مانا۔ پھراس نے گھبر اکر خود ہی کہا۔ " آپ نے ضرور برامانا ہو گا۔ "

اسے پریشان دکھ کر سلطانہ بولی۔ ''وہ توغلط فہمی تھی۔اس کا کیا براہ نتا۔''

شاہر نے اس کے بعد کچھ نہ کہا۔ چپ عافی بیشا سگریٹ کے ملکے ملکے کش لگا تارہا۔ عجمہ کا اورہا۔ علیہ میں اس کے بال بھر کر پیشانی پر آگئے تھے۔ چہرہ سوچتا ہوا معلوم ہورہاتھا۔ اس عالم شن وہ با خوبصورت لگ رہاتھا۔

، سلطاند نے کی بار اسے وزویدہ نگاہوں سے دیکھائد اہر تاروہ اسے زیادہ کشش انگیز نظر آبا معصوم چہرہ، بڑی بڑی روشن آ تکھیں اور بھرے بھرے گلالی ہونٹ۔

ثر خانا: ال دیا۔ وزویدہ نگاموں سے دیکھنا: سیموں سے دیکھنا۔

سمرے میں خاموثی تھی۔ باہر باغیج میں در ختوں کے خٹک پتے آہتہ آہتہ کھڑ کھڑار ہے ن<sub>ھ دا</sub>لاد لی آہٹیں پیداکر رہے تھے۔ رات کا اند چرا بڑھ گیا تھا۔

> ملطانہ نے اسے خاموش پاکر او چھا۔" آپ کیاسو چنے لگے؟" «کچھ نہیں، بس ایسے ہی ذراسوچ رہاتھا۔"

"کیا؟" سلطانہ نے زیر لب مسکر اکر کہا۔ شاہد علی نے اسے نظر بھر کر دیکھااور بے چین ہو کر اُلے سرکے بال کرید نے لگا۔ پھر اس نے دئی زبان سے کہا۔ " میں آپ ہی کے بارے میں سوچ

"میرے بارے میں؟"

شاہدنے کوئی جواب نہ دیا۔اس کا چیرہ گلانی ہو گیا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا۔ دروازہ پر پہنچااور للانہ کا جانب دیکھے بغیر باہر چلا گیا۔سلطانہ کچھ نہ بولی۔ گم صم بیٹھی رہی۔

دومرے روزشام کووہ پھر آیا۔ ٹیازاس وقت بھی موجود نہ تھا۔ سلطانہ جیسے اِس کا انظار ہی کر کا آل۔ دوڈرائنگ روم میں بلا جھکب پہنچ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا گر کوئی بات نہیں۔ للہ کمرے میں خاموشی تھی اور باہر شام درودیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ تھیل رہی للہ ہم یک ہوتی جارہی تھی۔

کھدر بدند شاہد کی آواز خاموثی میں انجری۔ "میں آپ بی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔" "مجھسے؟" سلطانہ کے لیج میں استجاب تھا۔

"یمال توبهت و مرانی ہے۔ "شاہدنے گفتگو کارخ بدل دیا۔" آپ کادل نہیں گھبر اتا؟" "گجراتا توہے۔"اس دفعہ سلطانہ کی آواز میں کپکیاہٹ تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شاہد کو لللہ آپ جھے سے ملنے کیوں آئے تتے ؟"

المام چپرہا۔ اس نے پہلوبدلا۔ اس کے چبرے سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کا اور دانسے کی مسلطانہ کی مسلط

لفتران بكابكا محرزوه: جس يرجاد وكيا كيا مو\_

خداکی برتی ک مدیقی

طرح آہتہ آہتہ چاتا ہواسلطانہ کے قریب آیا۔اس کی سانس اتن تیز چل رہی تھی کویابان رہاہی سلطانہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آگئے سے کہ ملطانہ نے شاہد کی گرم گرم سانسوں کی حرارت اپنے دخساروں پر محسوس کی۔

شاہدی آنکھوں میں جراغ جململارہے تھے۔ ہونٹوں پر لرزش تھی۔اس نے دونوں ہاتھ ىھىلائےاور بےاختيار سلطانہ كواپنے باز وُل مِیں جھینچ لیا۔

سلطانہ نے کسمساکر کی باراس کے بازوؤں کے چلتے سے نکلنے کی کوسٹش کی گر مرن کلیار رہ میں۔ چرایک ایسا مرحلہ آیا کہ اس نے نڈھال ہو کر اپناسر شاہد کے کندھے سے تادیاوہ موم کی طرح بکھل چکی تھی۔

کمرے کی خاموشی میں شاہد کی تیز سانسوں کی سر سراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ملانہ اس کے بہلومیں بت بنی کھڑی تھی۔

چند لمح بعد شاہد کی آواز اجری ۔ "میں امریکد نہیں جاؤں گا۔ میں اب ایم بیااے نہیں کروں گا۔ "وواین بے تر تیب سائس پر قابویانے کی کوشش کررہاتھا۔

"كيول؟" سلطانه نے مجسم سوال بن كر يو چھا۔

"میں تم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤل گا۔ میں آج یہی کہنے آیا تھا۔"وہ ہولے ہولے سلطاند کا پیٹے تھکنے لگا۔ ''میں پہلے تم سے شادی کرول گا۔ خدا کی قشم! میں آج ہیائی سے صاف ما<sup>نی ہ</sup> وول گا\_ میں اب تمہار سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ "وہ بے حد جذباتی ہو گیا۔ "تم میری ہوتم میری الله کی جاگ رہی تھی۔ اچا کہ بجلی غائب ہو گی۔ اس نے یا گلول کی طرح سلطانہ کی گردن چومناشر وع کردی۔

شاہ چلاگیا۔ سلطانہ اپنے کمرے میں گئی۔ آئینے کے روبر و کھڑے ہو کر اپنا عس دیکھالا منظی با ندھے و کیمتی رہی۔ سوچتی رہی کیاوہ وا قعی خوب صورت ہے؟ کیاوہ اس قابل ہے کہ شاہ ال

یہ سوالات اس کے ذہن میں کلبلاتے رہے اور اس کی دلکش آئیسیں بار بار آئیے میں ج ر بیں۔ ہونٹ لرز کررہ جاتے۔ان پر مسکراہٹ بھر جاتی۔ وہ شام اور ایسی کی شامیں اس نے انگرائیاں لے لے کر اور مسکر المسکر اکر گزار دیں۔

مرشابده وبارهندآيا-

ا روزنیاز نے باتوں باتوں میں سلطانہ کو بتایا کہ شاہدامریکہ جلا گیا۔ سلطانہ کے دل پر زور کا لالك دوروكي-

زرگایک بار پھراہے جل دے گئی تھی۔

اں مدے نے اسے توڑ پھوڑ کر ملبے کا ڈھیر بنادیا۔ وہ سہانے خواب، جواس نے پچھلے کی روز ہے تے، تار عکبوت کی مانند بھر کررہ گئے۔اس کے چاروں طرف اند هرے کا جال سچیل برزندگی کاوبی لق و دق صحر انتصاب و ہی تنہائی وہی بے جارگ ۔

مادن کا مهینه لگ چکا تھا۔ آسان پر اودی اودی بدلیاں گھر گھر کر آتیں۔ بینه برستا اور ہر ل بل تھل ہوجاتا۔ برسات کی ایک ایسی ہی رات تھی۔ پچھٹم سے گھٹائیں المریں۔ ہوا کے تیز مِنْ لِكُ موسلادهاربارش شروع بو كني \_

ادال کے موٹے موٹے قطرے کورکی کے شیشوں پر بپ ئپ نے رہے تھے۔ ہواک راہی میٹوں کی طرح رات کے ساٹے میں چیخ رہی تھیں۔ رات کے گیارہ بجے کا عمل تھا۔

مللق ہوئی تمام روشنیال اند حیرے میں ڈوب سئیں۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔

الاریک سہی ہوئی پڑی رہی۔ موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ پھر اس نے برساتی میں کار 'لُا اُواز کی۔ نیاز واپس آگیا تھا۔ اس کے قد موں کی آواز پختہ فرش پر سنائی وی ذراو ریب بعد الملنے كى آواز الجرى \_ نياز اينے كمرے ميں جاچكا تھا۔ كى بار اس كى كھنكار خاموشى ميں الجرى \_ للإكمراسانا حجعايا تفايه

کنه گرے ہوئے مکان کی اینٹیں وغیرہ۔ تار محکومت : کمڑی کا جالا ۔ لتی ووق : سنسان، ویران۔ پچھتم : مغرب۔ برساتی : مراد

رات آو هی سے زیادہ گزر پچی تھی۔بارش برابر ہور ہی تھی۔ ہوادر ختوں میں چیز ہی قرد سلطانہ ابھی تک سونہ سکی تھی۔ بجلی واپس نہیں آئی تھی۔اند هیرے سے اسے و حشیت ہور ہی قرد تیز ہوا کی سر سر اہنوں میں اس نے سنا، باہر بر آمدے میں کوئی آہت۔ آہتہ چل رہاہے۔ چاپ رک رک کرامجرر ہی تھی۔

سلطانه لرز کرره گئی۔

قد موں کی آہٹ رک رک کر امجر تی رہی۔ بارش کا زور امجھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ ہوا <sub>کے ٹار</sub> سے دل دہاتا تھا۔ ای اثابین کمرے کے دروازے پر آہتہ سے دستک ہو گی۔ کھٹ کھٹ، کھٹ کھٹ ور کے مارے سلطانہ مسیری کی پٹی سے چٹ گئی۔ چھرایک بھاری آواز انجری۔"سلطانہ سلطانه!"نياز آسته آسته يكارر باتعار

سلطانه نے یو حیما۔"کون؟"

نیاز نے کہا۔" در وازہ کھولو۔"

سلطانددم بخود پڑی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا جا ہے۔دروازے پر آہتہ آہتہ کھٹ کھٹ

ہوتی رہی۔ نیاز رک رک کراہے آواز دیتارہا۔ آخر سلطانہ نے اٹھ کروروازہ کھول دیا۔

نیاز اندر آگیا۔ ذراد یروه چپ چاپ کھرارہا۔ پھراس نے سلطانہ سے کہا۔ "دیکھوذراہوشار

اس نے جلدی ہے یو جھا۔ "کیوں؟"

" جھے ابھی بھی ایبامحسوس ہواکہ کوئی بر آمدے میں چل رہاہے۔"

آواز سلطاند نے بھی سن تھی۔وہ خوف سے لرز کررہ گئی۔ نیاز کہتارہا۔

" بہلے تو میں پڑا پڑااس آجٹ کو سنتارہا، چرباہر نکل کے دیکھا تو کچھ نظرنہ آیا۔الد جراال قدرب كم اته كواته بهال نبيس ويا-تم في موم بتيال بهي متكواكر نبيس ركيس-"

اس کی آوازاند حیرے میں آہتہ آہتہ ابھرتی رہی۔

خوف کے مارے سلطانہ کی آواز تک نہ نکل وہ سہی ہوئی کھڑی رہی۔

نان نوچها۔" تم كوڈر تو تنبيس كے گا؟"اور جواب كا انظار كے بغير سلطانه كاباز و تھام ليا۔ "چلوآج میرے کمرے میں سوجاؤ۔"

ملطانہ نے کسمساکر آہندہ کہا۔" نہیں۔"اس کی آواز لرزرہی تھی۔

ناز نے اسے بیارے ڈائلہ" پاگل مت بنو، آؤ!" اور جھپاک سے اسے دونوں بازووں پر

بازووں پر اٹھائے ہوئے کمرے کے باہر آھیا۔

برش کے قطرے کھڑ کی کے شیشوں پر ، در ختوں پر ، چھتوں پر نکارہے تھے۔ ہوا فراٹے بھرتی ار خن سے گزرتی توالیا محسوس موتا کوئی زورزور سے تعقیم لگار ہاہے۔

ا رہے ابہت گہر اتھااور اس مگناٹوپ اند حیرے میں نیاز کے بو جھل قد موں کی آواز بر آمدے الدزش راسته آسته اعرتی ری-

كمك كحث، كهث كهث أوازدور موتى جل كل-

باہر در ختوں میں کو کی پر ندہ ام یانک فیور سے چیا۔ پھر اس کی چیخ بارش کے شور میں ڈوب گئ۔۔۔

الن كراسانا جماكيا- بيميكي موكى سياه بخت رات اور شياه موكى-

التح كوماته بحا في ندوينا : يحد نظرند آنا

مدلی

الن جسودت وہاں پینچاد ن و هل چکا تھا۔ شام کے امنڈتے اور بھیلتے ہوئے د هند کے میں الن جس دقت وہاں پینچاد ن و میران نظر آر ہی تھی۔

ارد المان نے اعدر داخل ہو کر دیکھا، کمروں میں گہراساٹا تھا۔ نہ پہلی سی چہل پہل تھی نہ اسکائی المان نے اعدر داخل ہو کر دیکھا، کمروں میں گہراساٹا تھا۔ نہ پہلی سی چہل خاموشی چھائی تھی۔ وہ اللی معروف اور سرگرم زندگی کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف یو جھل خاموشی چھائی تھی۔ وہ اللی علاوہ فترکی جانب بڑھا۔

را المحال المحا

سلمان کے دل کو سخت د ھیچکالگاہ ہ در وازے پر ٹھٹک کررہ گیا۔ غورے دیکھنے لگا کہ آیادہ ڈاکٹر ان کے یاکوئی اور۔ واقعی وہ اب بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے گردن اٹھاکر سلمان کی لدیکھااور جمرت سے چیٹنا ہوا کھڑ اہو گیا۔

وسلمان!"

سلمان گرم جوشی سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا۔ ''ڈاکٹرتم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنالیا؟'' ڈاکٹر ڈیدی صرف مسکر اکر رہ گیا۔ اس کی مسکر اہٹ بڑی پڑمر دہ تھی۔ ایسا معلوم ہو تا تھا جیسے لائے اس سوال سے اسے ذہنی اذیت پنچی ہے۔ سلمان نے خاموشی اختیار کرلی۔ مزید بات پہلی کی۔ دونوں کر سیوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں اب خاصا اند جیر اہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر مدد ڈن کیا

سلمان نے پوچھا۔"دومرے اسكائى لارك كہال بين؟"

"النيات طقول مين كام كرنے كئے ميں۔ آتے بى ہول مے۔"

لا کرنیدی کے جواب سے سلمان کو بڑی ڈھارس ہو گی۔اس کے بعد باتوں کا طویل سلسلہ

لٰاکڑزیدی نے بتایا کہ صفدر بشیر حملے کی رات ہی کو جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں

نوافر بهت زیاده کزور مششدر: جران پژم ده: افسر ده، مرجمانی موفی ..

فصل يازد هم

(1)

سلمان لگ بھگ ڈیڑھ مہینے تک اسپتال میں رہا۔ اس کے جہم پر تیرہ ذخم آئے تھے۔ ٹین روز تک وہ ایک جست و مندلی تھی۔ نقاب تک وہ ایمر جنسی وار ڈیٹس بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تواس کی بینائی بہت و مندلی تھی۔ نقاب اس قدر زیادہ تھی کہ منہ سے آواز نہ تکلتی تھی۔ پہلو میں تیسر ی کہلی کے ینچے ایسا گہراز ٹم تھاجی نے گی روز تک ڈاکٹروں کو پریشان رکھا۔

شروع شروع میں اسکائی لارک اسپتال میں اس کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ گرر فتہ دفتہ انہوں نے آتا جاتا بالکل چھوڑ دیاان کا بیہ رویہ سلمان کو بہت شاق گزرا۔ اسے اسکائی لارکول گالا باعتمانی پر خصہ آیااور اپنی بیکسی پردکھ بھی ہوا۔

اسپتال سے صحت یاب ہو کر جب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو بہت جینجایا ہوا تھا۔ رائے مجر سوجالا کہ فلک پیا کے آئندہ اجلاس میں وہ اسکائی لار کول کی اس بے رخی کے خلاف شدید احتجان کرے گا اور میدوریا فٹ کرے گاکہ اس کے ساتھ ایسانار واسلوک کیون اختیار کیا گیا؟

کین گئی پہنچ کر اس نے ہیڈ کو ارٹر دیکھا تو سب کچھ بھول گیا۔ ہیڈ کو ارٹر کی دیوار براا آگا تک جھلسی ہوئی نظر آر بی تھیں۔ ہر چند کہ جلے ہوئے دروازوں اور کھڑ کیوں کی جگہ ڈکا کھڑ کہا اور دروازے نگادئے گئے تھے گر آتشزدگی کے نشانات جگہ جگہ دھویں کے سیاہ دھے بن کر جمرے ہوئے تھے۔ لا بھر میری کی ایک دیوار چچ گئی تھی۔اس میں انچ بھر چوڑ انشان تھا۔

فعابت: كزورى عيادت: جاروارى شاق: اكواريد المناكى: لايروالي

ے ۲۲ نشانات تھے۔اس کے علاوہ دوسرے اسکائی لارک بھی زخمی ہوئے تھے۔ مرف انج اللہ

پولیس موقع واردات پراس وقت مینی جب حمله آور فرار ہو پی ہے۔ حالا نکر فیم اللہ میں کہ اللہ میں کہ حملے کی اطلاع کردی تھی۔ پولیس کی تغییل میں ہونے کے چند بی روز بعد قریب قریب سارے اسکائی لارک گر فقار کر لیے گئے۔ بھڑ کوار مرا اللہ میں اللہ کے اللہ کی گئی اور تمام کا غذات پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔

اسکائی لارکوں پر صفدر بیر کے قتل کے الزام میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ پولیس کار پورٹ کے مطابق الزام کی فوجیت سے تھی کہ صفدر بیر فلک پیاسے مستعنی ہوچکا تھا۔ وہ لندن جانے والا تیا وار دات کی شب وہ ہیڈ کوارٹر آیا تھا اور فلک پیا کے فنٹر میں آس کی جور تم موجود تھی، اس کی والہا مطالبہ کر رہا تھا۔ مگر رقم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس پر بات بڑھ گئے۔ اسکائی لارکوں نے یہ چہر مطالبہ کر رہا تھا۔ مگر رقم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس پر بات بڑھ گئے۔ اسکائی لارکوں نے یہ چہر کرنے کی نیت سے آیا تھا، ہیڈ کوارڈ کا معارب کے ساتھ حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا، ہیڈ کوارڈ کا عمارت کو آگ نگادی۔

پولیس کے موقف کی تائید علیم احد نے کی۔ بعد میں جنیم اللہ بھی سر کاری گواہ بن گیا۔ ال دونوں کے علاوہ پولیس بستی سے بھی چند گواہ مہیا کرنے میں کامیاب ہوگئ۔

مقدے کا سب سے ولچسپ پہلویہ تھا کہ بولنگ سے قبل کسی اسکائی لارک کی خان : ہوسکی۔ووٹنگ کے وقت بولنگ اشیشن پر اسکائی لار کول کانہ کوئی ایجنٹ موجود تھااور نہ ہی ووٹول اُ

ڈاکٹر زیدی امیدوار تھا۔ مگر دوسرے اسکائی لارکولی کے ساتھ وہ بھی جیل بی بید قا استخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تواس کے دوٹ تعداد بیں اس قدر کم نکلے کہ جنائت بھی منبط ہوگا، خان بہادر فرزند علی بھاری اکثریت ہے میونیل پورڈ کا ممبر منتخب ہوگیا۔ اس شائد اوکامیالی ہ<sup>ال)</sup> دھوم دھام سے جلوس نکلا۔ بستی میں جگہ جگہ مٹھائی تقسیم ہوئی۔ اس کے کارکنوں نے اپنے گردار برجے اغال کیا۔

خان بہادر فرز ند علی کی کامیابی کے چند ہی روز بعد اسکائی لار کوں کی جنا نتیں منظور ہوناشر اللہ اللہ منظم اللہ م ہو گئیں۔ علی احد بھی صانت پر رہا ہو چکا تھا۔ البتہ ریاض سیفٹی ایکٹ کے تحت ہنوز نظر بند ٹھا۔

اری دہائی کے بعد ای فقر وہشت نزہ اور ہر اسال ہوگئے کہ انہوں نے فلک پیاہے کنارہ اللہ کا ہوں نے فلک پیاہے کنارہ فہار کی اس میں میں تمام محاذوں پر کام بند فہار کی اس میں میں تمام محاذوں پر کام بند اللہ طریل ہوم پر کسی نے زبر دستی قبضہ کرلیا۔ تعلیم بالغال کے تمام مراکز بند ہوگئے۔ اللہ عمل ایک تا تکے والے نے اپنا گھوڑ اباند ھنا شروع کر دیا اور اسے با قاعدہ اصطبل بنا دیا۔ الله عمل کر دیا تھی۔ اللہ عمل کر دیا تھی۔

الرزيدى دريتك سلمان كويتي باتس سناتارا \_\_

للان نے بیہ حالات سے توغم وغصے سے تڑپ کر بولا۔" بیہ ساری مصبتیں خان بہادر کی لائی الدیداکمینہ اور بے رحم مخص ہے۔"

الكرزيدي نے كہا۔ "افتدار كى موس انسان كوائد هااور خود غرض بناديتى ہے۔"

"فيم اللداور عليم احمد على مجمى ملا قات موكى؟"

" بیں!" ڈاکٹر نے لیحہ بھر رک کر کہا۔ "خان بہادر نے دونوں کو میونسپلٹی میں ملاز مت دلوادی نام تنخواہ توزیادہ نہیں مگر بالائی آمدنی بہت اچھی ہے۔ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ " توزی دیر بعد علی احمد آگرا۔

ال کے جمراہ دونوجوان اسکائی لارک بھی تھے۔ علی احمد نے سلمان کو دیکھا توگر م جوشی سے علالیا۔ بٹس کر بولا۔

میں توسیمیا تھا کہ جس طرح اور اسکائی لارک ہمار اساتھ چھوڑ گئے تم نے بھی منہ موڑ لیا۔" ملان نے تیکھے لیجے میں جواب دیا۔" میں آج ہی تو اسپتال سے نکلا ہوں۔ آپ لوگوں نے اقبیم کو چھا کہ کس حال میں تہا۔ زندہ بچا کہ مرکبا۔"

المحددوت كرتے موسة بولانو " بھى معاف كرنا - كھ عرصه توجيل ميں گزرا ـ رہائى ملى الله معددوت كرتے موسة بولانو " بھى معاف كرنا - كھ عرصه توجيل ميں گزراكه كسى كوايك دوست

ہے۔ مجھے اس کا بیحد افسوس ہے۔"

آٹھ ہے تک سارے سکائی لارک و فتر میں اکٹھا ہوگئے۔ ہر ایک نے بڑے جوش و خروش سے سلمان فیر مقدم کیا۔ سب اس کی آ مدے بہت خوش تھے۔ ان میں نئی توانا کی اور مستوری نظر آرہی می اس میں مقدم کیا۔ سب اس کی آمدے بہت خوش تھے۔ ان میں نئی توانا کی اور سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ وس بجے کے قریب فلک پیا کا اجلاس ہواج میں صورت حال کا تفصیل ہے جائزہ لیا گیا اور اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے لائحہ ممل سے کیا گیا۔ اجلاس آدمی رائے کیا گیا۔ اجلاس آدمی رائے کیا گیا۔ اجلاس آدمی رائے جائے ہوری رائے گارے ہوری رائے گیا۔ اجلاس آدمی رائے جاری رائے گیا لارک نے بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

سلمان نے مزید کچھ نہ کہا۔ علی احمد اے اسکائی لار کول کی سرگر میوں کے بارے میں بتاہیں

نی تجاویز پیش کی گئیں۔ سب سے زیادہ اس تجویز پر زور دیا گیا کہ فلک پیا کے عالاً بنائے جائیں۔ گر علی احمد نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ اس لیے کہ فلک پیا کے پاس اب بہت آبا فنڈ تھا۔ وہ بھی علی احمد نے ہارہ ہزار روپے ہیں اپنا مکان فروخت کر کے مہیا کیا تھا۔ اور جم گا فنڈ تھا۔ وہ بھی علی احمد نے ہارہ ہزار روپے ہیں اپنا مکان فروخت کر کے مہیا کیا تھا۔ اور جم گا فنڈ تھا۔ وہ بھی علی احمد مقد ہے بازی میں اور ضروری اشیاء کی خرید اری پر خرچ ہو چکا تھا۔ اس سلط میں بعض الگا لارکوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ قبل پیا کے ہمدردوں سے چندہ لیا جائے۔ سلمان کی رائے آگر نیا کہ تعلیم بالغاں کے مرکزوں میں پڑھنے والے طلب فیس کی جائے جو بہت معمولی ہو۔ ڈاکٹر نیا اس کی تائید کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ڈیشر کی ہے جو دوائیں دی جائی اللہ مریضوں سے ان کی کچھ نہ کچھ تیت کی جائے۔ کم سے کم ان لوگوں سے جو قیت دے گئے ہیں۔ اس روز کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی اور فنڈ کا مسئلہ آئندہ اجلاس تک مانوی کر دیا گیا۔

ڈاکٹر زیدی نے سلمان کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن آرام کرے۔اس کی صحت اس قائل الم مقتی کہ کوئی کام کرسکے۔ مگر اس نے ڈاکٹر کی ایک نہ سنی۔ دوسرے ہی روز اپنے پرانے شاگروں سے ملا۔ جس جگہ تعلیم بالغال کامر کز تھا، وہ جگہ دیکھی۔وہال ایک قصائی نے گوشت کی دکان کھوا تھی۔ اس کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ سلمان اس سے ملا اور سے تجویز پیش کی کہ دکان کہیں اور خاہوا جائے۔ مگروہ سرکش آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف سلمان کی تجویز مستر و کردی بلکہ اس قدر خاہوا کی جائے۔ مگروہ سرکش آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف سلمان کی تجویز مستر و کردی بلکہ اس قدر خاہوا کی جگوئے خصہ آگیا۔ا چھی خاصی لڑائی جھوئے فاصی لڑائی جھوئے۔

مجائے۔ مگروہ سرکش آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف سلمان کو بھی خصہ آگیا۔ا چھی خاصی لڑائی جھوئے۔
فضاید ام ہوگئی۔

المان نے بات آ مے نہ بڑھنے دی۔ یہ طے کیا کہ مرکز کسی اور جگہ قائم کر لیاجائے۔ کہیں جگہ فرق اللہ میں کر کے کلاسیں شروع کر دی جائیں۔

المور پر کسی تھلی جگہ چٹائیاں بچھا کر اور عیس بتی روشن کر کے کلاسیں شروع کر دی جائیں۔

المام کو سلمان وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے پر انے ٹین کے ملائ وہاں دیا گیا تھا۔ گیس بتی روشن تھی اور فرش پر چٹائیاں بچھی تھیں۔ اسے بڑی خوشی رائاں کا پہلا مرکز قائم کیا تھا۔

المادروود ن باد آ گیا جب فلک پیانے تعلیم ہالغال کا پہلا مرکز قائم کیا تھا۔

لگ بھگ مہینہ بھر میں سلمان نے دوڑ دھوپ کر کے تعلیم بالغال کے تین مرکز قائم کر ئے۔ان میں با قاعدہ تعلیم بھی شروع ہوگئی۔

علی احمد کو سلمان کے واپس آنے سے بڑی مدد ملی۔ اب ہر کام معمول پر آتا جارہا تھا۔
بڑیل ہوم کو اسکائی لارکوں نے اپنی مگرانی میں لے کر از سر نو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔
دالطالع پھرسے قائم کرویئے گئے۔ ڈیپنری کو بھی درست کیا گیا۔ مگر سب سے بڑی دقت فنڈ
المطالع پھرسے قائم کرویئے گئے۔ ڈیپنری کو بھی درست کیا گیا۔ مگر سب سے بڑی دقت فنڈ

ارکائی لارک ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ فنڈ کس طرح مہیا کیا جائے۔ فنڈ کی قلت المام فار کون نے ایک وقت کا کھانا بند کر دیا تھا۔ اپنی تمام ضرور بات کم سے کم کر دی کا مسلم ٹول کے بچائے انہوں نے بیڑیاں بیٹاشر وع کر دی تھیں۔ جن کے کپڑے چھٹ گئے تھے لائرے اسکائی لارکوں کے کپڑوں سے کسی نہ کسی طور پر اپناکام چلار ہے تھے۔

سلمان کی صحت اسپتال سے نگلنے کے بعد پہلے ہی خراب تھی۔ سخت مشقت اور مناسب غذانہ لئے باعث اس کا جسم اور لاغر ہو گیا۔ چبرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ آئی تھیں۔ آئی تھیں اندر وہنس گئی لئے کہا خشک بال تکوں کی طرح کھڑے رہنے۔ اس کے چبرے پر ویرانی بر سنے گلی تھی۔ مگر وہ اپنی مست بے نیاز کام کرنے کی دھن میں مگن تھا۔

<sub>ار ب</sub>یں پہلے تو تنہیں پہچان ہی ندرکا۔" المان اس كى باتول سے پریشان ہو گیا، كہنے لگا۔" بمار تھا۔"

نازیدے سر پر ستانداند میں بولا۔ " بھی کیڈری ویڈری تم کو زیب نہیں دیتے۔ یہ تو بڑے ہزور ہتا ہوں۔ لوبیہ میر اکارڈر کھ لو۔ "اس نے جیب سے وزیٹنگ کارڈ نکال کر سلمان کو دیا۔ سلماناس کی با تول پر سخت جسنجلایا۔ول ہی دل میں کہا بیسالا کباڑیا خود کو کیا سمجھنے لگا ہے۔نہ

ل على بعى برى مو كئ -اس نے كسى قدر برخى كامظامره كيا-

"آپ کی اس ہمدردی کا شکر ہیں۔ فی الحال مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھی ایسا ام ہواتو آپ سے ضرور ملول گا۔"

سلمان نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بیڑی کا بنڈل نکالااور ایک بیڑی ہو نٹوں سے لگا کر نى والا تھاكد نياز نے اپناسمبرى سگريث كيس كھولا اور سلمان كے سامنے كرتے ہوئے بولا۔ "لويه ۵۵۵ پيئو\_"

"شربیه میں بیڑی پیوں گا۔"

نازب تکلفی سے بولا۔"امال اس خواہ مخواہ کے تکلف میں کیار کھا ہے۔اچھی چیزیں استعال الْهَاقِيل بَعِي الْحِيمي بي الْحِيمي سو حَبِقتي بين\_"

الاونت سلطاندنے بیزاری سے کہا۔" چلئے دیر ہور ہی ہے۔"

نازنے ملیٹ کر سلطانہ کی جانب دیکھا۔ مسکراکر بولا۔ "بیہ مسٹر سلمان ہیں۔ میرے پرانے للے ہیں۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ لیڈری کے چکر میں پڑ کراپی پہ حالت بنالی۔"وہ سلمان کی ت مفائی پیش کرنے لگا۔ گر سلطانہ نے سلمان کا ذرا بھی نوٹس نہ لیا۔ بے نیازی ہے اپنے ک*ے ارخ*ناخون دیکھتی رہی۔

أمدول لينا: توجه كرنار

**(r)** 

ایک شام کو سلمان شہر کے بڑے بازار سے گزر رہاتھا۔ اچانک نیاز سے اس کی ٹم بھیڑ ہوگی نیاز کے ساتھ سلطانہ بھی تھی۔ وہ اس وقت خاصی ماڈرن اور طرح وار لگ رہی تھی۔ جدید طرز از ہیں کے چونچلے ہیں۔ میرا کہامانو تواس جھنجھٹ پر لعنت جھیجو۔ کل کسی وقت آ کر مجھ سے ملو۔ ریشی لباس اور بلکا بلکا میک اپ۔وہ کسی شنمرادی کی طرح نظر آر ہی تھی۔وونوں ایک د کان کے گئی انہاں اور بلکا بلکا میک اپ دونوں ایک د کان کے گئی انہاں کی ایک دوبات کر اوونگا۔ میر ادفتر پاور ہاؤس کے برابروالی سڑک پر ہے۔وہاں کر ہاہر آرہے تھے۔ سلمان نے چاہا کہ ان کی نظریں بچاکر نکل جائے گر نیاز نے اے دکھ لائے اسے دفتر کا پتہ بتادے گا۔ میں عام طور پر نوبجے دفتر بھنے جا تا ہوں اور دوبج تکلفی سے بولا۔

مجور أاے رکنا پڑا۔ نیاز اس کے قریب آگر بولا۔ "ارے بھی اکہاں ہو۔ کہیں نظر نہن زیا جار سے بیچہ رقم پیدا کر لی۔اب اس طرح بات کر رہاہے جیسے دولت کے ساتھ

سلمان في جواب ديار "مين توييس تفار"

" بمرتم نے بیرا پناکیا حلیہ بنالیاہے؟"

سلمان اس کی بات س کر قدرے گھر اگیا۔ واقعی اس کا مجیب حلیہ تھا۔ خٹک بال، بڑھا ہوا شیو، چېرے پر گرد ـ لباس گنده جس کی ایک آستین اس طرح بھٹ مگی تھی کہ اندر کی جلد صاف نظر آتی تھی۔اور نیاز ایسالگتا تھا جیسے کسی لا تڈری ہے ابھی دھل دھلا کر ٹکا ہے۔شارک اسکن کی جلل موئی سفیدیش شرث اور کارڈرائی کی پتلون میں وہ خاصہ اسارٹ لگ رہا تھا۔ چیرے کار محت ممرکن تھی۔ رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ آئھیں شفاف تھیں۔ سلطانہ کے ہمراہ کسی طرح جمالا ناموزوں نہیں معلوم ہور ہاتھا۔ سلمان نے اس کے روبر وخود کو کوڑے کے ڈھیرے نگلے ہو<sup>ئ</sup> مریل چوہے کی طرح حقیر محسوس کیا۔ ،

نیاز بولا۔ "کہیں نوکری ووکری بھی ملی یا بھی تک بےروزگاری کا چکر چل رہاہے۔" "نوكرى كااراده تومدت بوئي ميس نے ترك كرديا\_"

"تو چركىي كام چل رائ ؟"نازن سلمان يوچمد

" کھ سوشل کام کرر ہاہوں آج کل\_"

نیاز ہننے لگا۔"ارے بھی،اس سوشل کام وام کے چکر میں کہال ایوے یونے دراا ٹی الحال<sup>وں</sup>

سلمان کے لیے ایک ایک لمحہ دو بھر ہور ہاتھا۔وہ شدید ذہنی کرب میں متلا تھا۔ گھر اگر. سے بولا۔"اب میں چلول گا۔ مجھے ایک ضرور ک کام سے جانا ہے۔" "اچھا،اچھا!جی چاہے تو بھی دفتر کی طرف چلے آنا۔" یہ کہتا ہوانیاز آ گے بڑھ گیا۔

'' چھا، اچھا! کی جاہے تو بھی دفتر کی طرف چلے آنا۔'' یہ کہتا ہوانیاز آگے بڑھ کیا۔
سلطانہ اس کے ساتھ آہتہ آہتہ چل رہی تھی۔ اس کی خوبصورت صراحی دارگردا
اٹھی ہوئی تھی۔ چپال میں تمکنت تھی۔ دونوں قریب کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ گئے۔ کار نیاز ڈرا
رہاتھا۔ سلطانہ اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ سلمان چپ چاپ کھڑاان کو دیکھار ہا۔ اے گمان
سلطانہ ایک باراس کی جانب ضرور دیکھے گی۔ گر سلطانہ نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ بڑے لاؤ۔
کے شانے پر جھک کراس کے کان میں آہتہ ہے کچھ کہا۔ دونوں مسکرادئے۔

کاراسارٹ ہوئی اور سڑک پر دوڑنے گئی۔ سلمان دور تک اے خواہناک نظروں۔
رہااس نے آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ سلمان! سلطانہ اب بہت دور جا پھی ہے اور تم دلدل؛
پڑے ہواوراس دلدل میں گرناتم نے خوشی ہے منظور کیا ہے۔ اس لیے کہ تم معاشرے سے نلا صاف کر دینا چاہتے ہو۔ حمہیں حسین چیزوں کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ خواہ وہ سلطانہ چودھویں کا چا ند۔ تم تو خوبصورتی کے حصول کے بجائے بد صورتی کو حسن میں ڈھالے کے جدوجہد کرہے ہو۔

سلمان نے کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا تو لیا گروہ یہ نہ بھول سکا کہ اس کا زندگر ایک لڑکی سلطانہ بھی آئی تھی جس نے ایک رات اس سے محبت کی بھیک ما تگی تھی اور جس نے اسے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ایک نگاہ غلط انداز ہی ڈال لیتی ۔ کیا وہ اس سے انتقام لے رہیا واقعی سلطانہ نے اسے حقیر سمجھا تھا؟ یہ اور ایسے ہی نہ جانے کتنے سوالات اس کے ذہین شماا الج رہے ڈو ہے دہے ۔ ڈو ہے رہے ابھرتے رہے ۔ اسی الجھن میں وہ اس روز پور کی کیوئی کے ۔ پڑھا بھی نہ سکا۔

رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ پھر اس کی کتنی ہی را تیں بے چینی میں کٹیل ایک روز وہ اس بے چینی کے عالم میں علی احمد کے پاس پہنچا۔ یہ عذر چیش کیا کہ اس کی ما<sup>ال کی ا</sup> بہت خراب ہے۔ وہ چندروز کے لیے گھر جانا چاہتا ہے۔

علی اجرنے اس سے صرف اتنا کہا کہ جس قدر جلد ہوسکے واپس آنے کی کوشش کرے۔اس لمان کو ۲۰۱۶ و پے زادراہ کے طور پر دیۓ اور ایک بار پھر جلد آنے کی تاکید کی۔ دومرے دوز سلمان رات کی ٹرین سے سفر پر دوانہ ہو گیا۔

(m)

اں کی آمر پر نہ کوئی الچل پیدا ہوئی نہ ہی کسی نے توجہ دی۔

گر کاہر فردسر و مہری سے پیش آیا۔ باپ نے تو بات تک کرنا گوارانہ کی۔ البتہ مال کی مامتابلک اللہ عینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ چند کھے اس کے جاروں طرف ہجوم رہا۔ پھر ہر فامو ثی سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ نہ کسی نے زیادہ بات چیت کی اور نہ اس پر ہے کا بوجیاڑ کی گئی۔

ال کے جولمے ہوئے چہرے پر چھائی ہوئی ویرانی، دھنسی ہوئی آئکھوں اور ڈھیلے ڈھالے ملکیے نے سب کچھ بتادیا تھا۔

سلمان نے غور کیا کہ اس کی غیر حاضری میں گھر میں بہت سی تبدیلیاں آگئی تھیں۔ باپ شسے ریٹائر ہوکر پنشن پر آگیا تھا۔ اس نے لمبی ڈاڑھی رکھ لی تھی۔ وہ بڑی پابندی سے پانچوں ملائز پڑھتا۔ مورے تاروں کی چھاؤں میں اٹھ بیٹھتا اور دیر تک کلام پاک کی تلاوت کر تا۔ لوتھر مجی پڑھتا۔ اس کا بیشتر وقت اپنے کمرے میں گزر تا تھا جہاں وہ خاموش بیٹھا حقہ گڑگڑایا لائی کیا بول کا مطالعہ کرتا۔

للز مغرب کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکاتا اور صحن سے چپ جاپ گزرتا ہوا بیٹھک میں اللہ جاتا۔ پاک بعد وہ اپنے کر ہاں چباتے اور اللہ جاتا۔ پاک پڑوس سے اس کے پچھ ہم س بوڑھے آ جاتے۔ وہ حقہ پیتے، پان چباتے اور

الفريد مورى يدمرونى متلدى يم من يم عر-

دو بحر: مشکل ـ کرب: د که ـ صراحی داد: مراو کمی ده میمنت: رعب، شان د

با تیں کرتے۔ان کی گفتگو کا دائرہ بہت محدود ہو تا۔ کچھ بیتے دنوں کی یادیں کچھ ذاتی الجمنیں بم سریس سے میں سریس کا دنا کی بے ثباتی کارونا۔ کبھی نئی بود کی بے راہروی پر کڑ ھنااور مبھی کبھار گردوپیش کی زیر گی پر سرائیا

باپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہے۔اسے نخر تھا کہ الدن ٣٦ سال تک بردي خوش اسلوبي سے سر کاري ملازمت کي اور ديانت داري سے اپنے فرائش انہام دیے۔ ہمیشہ افسر ان بالا کوخوش رکھا۔ اس کاریکار ڈ صاف ستھرار ہا۔اسے سواتین سوروپے ہاہنہ پُڑ مل رہی تھی۔ مزے سے گزر بسر ہوتی تھی۔اس نے اپنی تمام اولادوں کواعلی تعلیم دلا کراس قامل ما دیا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔اسے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کا بیٹا سلمان نالا کی رہ گیا۔ وہ چا ہتا تھا کہ سلمان نائب مخصیل دار نہیں تو تھم از کم سب انسپکڑیو کیس ہی بن جاتا۔

مال اپنی عمرے زیادہ بوڑھی لگتی تھی۔اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آگیا تھا۔وہ بات بات رونا پیناشر وع کردیتی۔ مجھی اس گھریراس کی حکر انی تھی۔ مگراب اے کا ٹھ کباڑی طرح ناکارہ ترار دے کر گھر کے ایک کونے میں بٹھادیا گیا تھا۔ وہ ایک کو کھری نما مختصر کمرے میں پڑی کھانا کرتی، یان چیایا کرتی اور چھالیہ کتر اکرتی۔ بلغم اور پان کی پیکوں سے اس نے دیواروں پر خوب گلارال کا تحييں۔ وہ اپنی اولا د کو سر کش اور بدتميز سجھتی تھی اور اولا داسے جاہل اور کوڑھ مغز قرار دی تھی۔ گھریں جب کوئی مہمان آتا تواس کے کمرے میں باہر سے تالالگادیاجا تااس لیے کہ دہ بڑی بروا باتیں کرتی تھی۔اس کے لہج سے نفاست اور شائنگی کے بجائے پھو ہڑ بن شکتا تھا۔ وہ باتول کا وهن میں اکثر ایس باتیں کہہ جاتی جو بہت معیوب ہوتی تھیں اور جن سے گھر کے وہ رازافشاہو جائے البات سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے صرف یان سے ولچپی تھی اور جب یان ملنے میں بھی جن کوسات پر دول میں چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی۔

کیکن یمی ایک ایساونت ہو تاجب وہ اپنی اولاد سے انتقام لے سکتی تھی۔ وہ اپنا ملکجالبال پنے جو تیاں تھسٹی سیز سیز کرتی ادبدا کے مہمانوں کے سامنے آجاتی۔ دونوں لڑ کیوں ادر بہو<sup>ے چیرے</sup> سفید پڑجاتے۔وہ دانت کٹکٹا کراہے گھور تیں تاکہ وہ جلدے جلد نظروں ہے دور ہو جائے۔<sup>لیلن و</sup>ا سب کچھ نظرانداز کر کے عین مہمان کے سامنے آگر بیٹھ جاتی اور دنیا جہان کے تضیئے چھٹر د<sup>ی ہے۔ بھ</sup>

ب ثباتى: تالىدارى يود: نس اطمينان قلب: ولى سكون وكل كاريان: محول بوف، النس و تكار كوره مفز ب فنول بهو برين ابدي، جالت معيوب: اينديده انشا: ظاهر قفي : جمَّر --

ہ مناور اسٹیشن جانے کے لیے تا ٹکا بلایا جاتا۔ یہ گویاسارے ڈرامے کا نقط عروج ہوتا۔ جانے و ایک کے گلے لگ کر سکیال مجرتی اور میبی سے حالات معمول پر آنا شروع بالخ بارامعالمه رفع دفع بوجاتا-

جب بھی گھریں مہمان آتے توان کے جانے کے بعد اکثریبی ڈراما ہو تا۔ بھی ایہا بھی ہو تا مہان کی آ ہدسے پہلے مال کے ڈھیروں تکھن لگایا جاتا۔ سوسو طرح سے اس کی خوشامہ ہوتی۔ بار راین دی جاتیں اور منت ساجت کر کے اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ مگریہ اس کی مرضی پر ر قلااں لیے کہ وہ ممرے کے اندر سے بھی شور مچاسکتی تھی اور اس کا یہ اقدام بہت ہی خطر ناک الله چنانچه بھی توہنگامہ مل جا تااور بھی پاس پروس والوں کو بھی مہمانوں کی آمد کا پیۃ چل جاتا۔ ال کوسب سے زیادہ شکایت اپنی جھوٹی بیٹی سے تھی جس کے سپر دان دنوں خانہ داری کاسارا اردافرام تھا۔ یہ ذمہ داری سنجال کراس نے مال کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا جے وہ کسی قیت پر نت نہیں کر سکتی تھی۔اس حق سے محروم ہونے کے بعداس کی حیثیت گھر میں ملاز مول سے اد کی تھی۔ اب چھوٹی بیٹی کی تھر انی تھی۔ وہ انظر میجیئٹ کے فائنل ائر میں تھی۔ اسے جدید کے مجر کدار لباس، میک اپ اور اپنی استانیوں کو نت نے تحفے وینے کا شوق تھا۔ اس فضول لاً الرجم كرك بجث يرير تااور بميشه نزله مال كے ياندان ير كرتاجواس كامونس تنبائي ره كيا تفا۔ الله بین آتی توده شعلے کی مانند بھڑک اٹھتی۔

سلمان کی بڑی بہن لا ہور کے کسی کالج میں لیکچرار تھی اور ان دنوں چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی الله فلفے میں ایم اے کیا تھا۔ لیکن وہ خود ایک ہی فلفے میں یقین رکھتی تھی۔اور وہ فلفہ ہیہ ا كا كريميْد افسرے شادى موجائے۔اى انظاريس اس كے بالوں ميں سفيدى جھلكنے لكى تھى۔ الماپ کے باوجود آئکھوں کے نیچے بلکی ہلکی حجریاں صاف نظر آتی تھیں۔وہ گھر میں کسی سے <sup>ا کامت</sup> چیت کرتی اور سب پراس طرح علم چلانی گویادہ اس کے تا بعدار ہوں۔

المناملامت كرنامه بحراك دار: تيكيله نزله كرنا: شامت آنام مولس تنباقي: تنباقي كاساخي \_

گزیٹیڈافسر شوہرے مایوس ہو کراب وہ غیر ملکی اسکالرشپ کے لیے کوشاں تھی۔النادنوں اس پریمی و هن سوار تھی اور اے حاصل کرنے کے لیے اس نے وزارت تعلیم کے ایک بڑےاڑ کے بنگلے کے اتنے طواف کئے تھے کہ اس کے متعلق طرح طرح کے اسکینڈل مشہور ہوگئے۔ منجھلا بھائی نہر نے محکے میں ملازم تھا۔ وہ سرتا پاتھنع تھا۔ اس پر مغربیت دیوا گل کی مدیم

۔ سوار تھی۔اس کی بیوی گریجویٹ تھی۔ لہٰذا وہ اور بھی زیادہ انگریز بنتا جارہاتھا۔ وہ سوریے اٹھ کا بیْد ٹی بیتا۔ ناشتے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کر تااور اخبار میں ہمیشہ الی خبریں تلاش کرنے کی وعظم كرتاجن ميں ان افرول كاذكر موتاجن سے اس كى شناسائى تھى۔ دفتر جاتے وقت يول اے در وازے تک چھوڑنے جاتی تھی جہال وہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیتااور بائی بائی کہتا ہوا چا جاتا۔ بور کو ہمیشہ ڈار لنگ کہتا۔ ہالی وڈکی فلمیس دیکیہ دیکیہ کرنے نے انداز کے لباس پہنتااور بڑا مجیب وغریب

وه گھر میں روزانہ نت نئ تبدیلیاں کر تاربہتا۔ ایک روز پیتل کی ایک تھنٹی لے آیاجو کھائے ک ميز پرركھ دى گئى۔ ناشتے اور كھانے كے وقت اسے بجاكر با قاعدہ اعلان كيا جاتا بھى بوك كے ليے جمنازیم کاسامان لے آتا۔ سومرے بہت تڑ کے اٹھتااور اپنی مگرانی میں بیوی ہے ورزش کرواتا۔ اے طرح طرح کی ہدایتیں ویتا۔ عام طور پر وہ اپنا ہر تجربہ بیوی پر آزماتا تھا۔ جب وہ موٹی ہو جالّا آ ڈائٹینگ کروا تا۔ دہلی ہو جاتی تو کھین اور وودھ کی مقدار میں ناپ ناپ کراضافہ کر تا۔وہاپخ <sup>بچل</sup> سے ہمیشہ انگریزی میں بات چیت کرتا۔ اگر مبھی ان کی زبان سے اردو کا لفظ س لیتا تو آگ بول ہوجاتا۔اس کے دونیچے تھے جو بہت کم س تھے مگر انہیں کاٹونٹ میں داخل کرانے کے لیے اللے ا بھی ہے کو حشش شروع کر دی تھی۔

وہ کوئی بردا عبدے دار نہیں تھا۔ آمدنی کم تھی اور اخراجات بردھتے جارے تھے جنہیں إدا کرنے کے لیے دور شوت خوری کے نت نے طریقے ایجاد کر تا تھا۔ اس کی صرف ایک بی خواہ ش تھی اور وہ یہ تھی کہ اے بڑاڈی سمجھا جائے۔ لیکن ماں اے بڑا آدمی سمجھنے کے بجائے ٹراکاٹھ کالڈ سب مسجحتی تقی جس کاانقام ده اس طرح لیتا که اکثر رات کو بیئر کاایک گلاس چژها تااور نشه کیاز یک تما ماں کو ڈانٹتا بھٹکار تا۔

د هن: جنون د طواف کرما: چکر گانا د گفتن : ماوت در کهاول آگ بگوله جوما: نهایت ضعه یم آنا ـ کانه کاالو: پر قوف احق-

چونا بھائی بی اے کرچکا تھا۔ وہ تمام وقت پڑھنے میں جار ہتا۔ اس کی زند گی کا ایک ہی مشن تھا المرح ى الس في بن جائے۔شاندار بنگله، حصلتى كار،اردنى اور سركنے والے ماتحوں كى بلنن۔ ار مقعد کے حصول کے لیے وہ اپنی بینائی خراب کر چکا تھا۔ وہ موثے موٹے شیشوں کی عینک

ہے اپنے گردو پیش کی زندگی سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں کتابوں پر جھکا

ملمان گی برس بعد آیا تھااور ان کئی برسوں میں اتنی بہت می تبدیلیاں آپکی تھیں کہ وہ اپنے رہی فود کوا جنبی محسوس کرنے لگا۔

باہراس کے بھائی بہوں کے پروگرام مختلف سے مگرسب کی منزل ایک ہی تھی۔ وواس لائک پیچی جانا چاہتے تھے جس پر چڑھ کر دہ اوپر کے طبقے میں شامل ہو سکتے تھے۔ مگر وہ خلامیں الأكروه مجلئے تتھے۔ ان كے سرینچے اور ٹانگیں اوپر تھیں تاكہ ینچے نہ دیکھ سکیں، صرف بلندي كو لدود فیج اترنا نہیں جاہتے تھے اور او پر پہنچناان کے بس میں نہ تھا۔ انہیں ایک ایسے سہارے الات تحی جوان کاماتھ بکڑ کراو پر تھینچ لے۔

ملمانال ليے گھر آيا تھا كہ اس كى صحت كچھ سنجل جائے گى اور جس ذہنى انتثار ميں مبتلاتھا لا كَا ٱجائے گی۔ مگر ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ٹائی فائیڈیں مبتلا ہو گیا۔ ایسا بیار پڑا کہ ہفتوں بستر الماس كى زند كى كا برااذيت تاك دور تھااس كے بھائى بہنوں كار ديد براا فسوس ناك تھا۔ الك قريب أكرند پي كار وه اس اس طرح كتراتي جيسے وہ جسم نائى فائيد كى بلابن ميا تعا برأت ماان نے چٹ جاتی۔

م ال كر تعقب لكات\_ فلمول ير تبرك كرت\_ لباسول كے في ديدا كنول ير بحث ا مرکوکی اس کی علالت کے متعلق بات بھی نہ کر تا۔ وہ بخار میں بے سدھ پڑا تیآر ہتا۔ بے ع كروني بدلاكر تا\_ا كيك ايك چيز كوتر ساكر تا\_ مخطلے بھائى كو تواپنى نت نئى مصروفيات كے

مرافسر ہتا۔ اردلی: سر کار کی طرف سے مطنے والا نوکر۔ معلق: لکے ہوئے۔ انتشار: پریشانی، فکر۔ اذب تاک: تکلیف ده۔ دور:

خداکی برتج

باعث اس کے متعلق سوچنے تک کی فرصت نہیں تھی۔ چھوٹا بھائی می ایس پی ہننے کی تیاری م غرق تھا۔ وہ سلمان کے لیے صرف ایک بارڈا کٹر کے پاس گیا تھا اور واپس آگراس قدراحیان جہایا تھا۔ کہ وہ دوبارہ اس سے پچھ نہ کہہ سکا۔ بڑی بہن بھی کبھار بھولے بھٹکے اس کی طرف آجاتی۔ گروہ مج اس طرح کہ ناک پر رومال رکھ کر دروازے کی دہلیز بی پر ٹھٹک جاتی۔ کھڑے کھڑے اٹارول ۔ اس کی طبیعت کا حال ہو چھتی اور الٹے قد مول واپس چلی جاتی۔

ایک ال کی مامتا تھی جو ہر وقت بے چین رہتی۔ وہ اس کے سربانے بیٹھی رہتی اور اکثر مراز رات آ تھوں میں کاٹ دیتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وقت پر دوادیتی۔ اس کاسر دباتی۔ بخار) شدت ہوتی تو اس کے تلوے سہلاتی۔ پیشانی پر کپڑا بھگو کر رکھتی۔ ہر طرح اسے تملی دیتی۔ بم مجھی وہ اپنی بے کسی پر بے قرار ہو کر آب دیدہ ہو جاتا تو وہ اسے سمجھاتی اور سمجھاتے سمجھاتے خور بم رونے گئی۔

# **89 69 69**

مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ گھرے سارے اخراجات قرض پر چل رہے تھے۔ سلما کے لیے دوا بھی قرض پر آر ہی تھی۔

وہ موسمی کارس پینا چاہتا تھا۔ طویل علالت نے اسے بچوں کی طرح ضدی بنادیا تھا۔ دہاا سے باربار موسسمدیاں منگوانے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ مال پہلے تو ٹالتی رہی پھرا پی مجبور کا ہمر پڑی اور آنسو بیو ٹچھتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔

سلمان کواین غلطی کاا جا تک شدت کے ساتھ احساس ہوا۔

اس کے کمرے کے سامنے صحن تھااور صحن کے مشر تی کونے پر اس کے ہیجھلے بھا لُکا کاکرو ٹھا! تھلی ہو نُل کھڑ کی سے صاف نظر آتا تھا۔

لیٹے لیٹے سلمان کی نظر بیضلے بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔اس نے دیکھا، کمرے کم میز پر بہت سے تازہ پھل رکھے تھے اور اس کا بھائی او خجی آواز سے بول رہاتھا۔ وہ بول کے ساتھ اپنے ایک بیار افسر کی عیادت کے لیے اسپتال جارہاتھا اور یہ پھل، جن میں سرخ سرخ موسمبال ؟ شامل تھیں، اسے پیش کرنے کے لیے بطور خاص منگوائے گئے تھے۔ سلمان نے سب کچھ خاموثر

ریا ہے دیکھااور کسی اندرونی چوٹ سے بلبلا کررہ گیا۔

ا ڈریب پہنچا۔ تحرماس کھولا۔ اس میں سے برف کا ایک مکٹرا نکالا۔ احیانک اس کے بیرزور زور در سے پائادر آتھوں کے سامنے کالے کالے پر دے اہرانے لگے۔ وہ چکرا کرو ہیں گر پڑا۔

اے نہیں معلوم وہ کب تک کمرے کے سرد فرش پر پڑارہا۔ کب وہ اپنے بستر پر آیا؟ کون اللها؟اے کچھ خبرند ہوئی۔

ہوش آیا توسب سے پہلی آواز جواس نے سنی وہ اس کی بھاوج کی تھی۔وہ اپنے شوہر سے کہہ ٹو

"قرمال گر کربالکل تباه مو گیا۔ بچیلے ہی مہینے تو خرید اتھا۔"

ال ك شوهر في صرف اس قدر كها- " وارانگ! تم اس طرح پريشان موكرا پي صحت خراب الكه على دسر اتفر ماس لے آؤل گا۔ "

محروہ دیر تک غصے سے بزبراتی رہی اور سلمان بستر پر پڑااس کی آواز سنتار ہا۔ یہ اور ایسے ہی گُذِثُم اکس نے بیار کی کے دنوں میں اپنے دل پر کھائے اور ہر بار دکھ سے تڑپ کررہ گیا۔

الرم اوز، مبلنا بمحيف بكرور ...

مُعَكِّنا : دراد يركيلي ركنار آبديده بونا: أجمول على أنسوآنار

**69 69 69** 

باپ فجر کی نماز معجد میں پڑھتا تھا۔ واپسی پر سلمان کے کمرے میں بھی آتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جھک کر سلمان کی بیشانی چھو تا۔ کلائی تھام کر نبض دیکھا۔ گمر زبان سے ایک لفظ نہ نگال ا اس کے سر ہانے کھڑاز ریاب کوئی دعا پڑھتار ہتا۔

جب بھی وہ آت، سلمان کی آئھ کھل جاتی۔ اس وقت اسے اپنے باپ کے چرے پرایکہ مقدس نور نظر آتا۔ اس کی سفید ڈاڑھی آہتہ آہتہ حرکت کرتی اور آگھوں میں بر بی اور مظلومیت جھکتی۔

سلمان خاموش لیناسوچنار ہتا کہ یہ بوڑھا کمس قدر بدقشمت ہے۔ اس نے اپنی ماری جواؤ موٹی موٹی فاکلوں میں سر کھیاتے گزار دی۔ افسر اُن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دی در بارہ بارہ کھنے دفتر میں کائے۔ ہمیشہ موٹا جھوٹا پہنا اور رو کھاسو کھا کھایا۔ نہ بھی بالا خانے پر جانے کر اسے توقیق ہوئی نہ اسے عانے سے نظتے دیکھا گیا۔ نہ کسی کی بائی چتون نے اسے گھائل کیااور: سہانی را توں میں اس کی جوانی نے اگر ائیاں لیس۔ اس نے زائد سے زائد مشقت کی۔ کم سے کم ٹروڈ کیا اور زائد سے زائد کی انداز کیا۔ اور یہ سب چھے اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس کی اولاد ک

وہ ہزاروں روپ جواس نے اپنی خوشیاں نیلام کر کے کمائے تھے،اولاد کی تعلیم پر لگاد ہے۔
اور اس کی تعلیم یا فتہ اولاد اور ان پڑھ نیاز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سلمان سوچا کرتا کہ یہ بدقست بوڑھا کس قدر احتی ہے۔ اس سے زیادہ سمجھ وار تو نیاز کا باپ تھا جس نے اسے کوئی تعلیم نہیں ولائی۔ اپنی گاڑھی کمائی کا ایک بیسہ اس پر صرف نہیں کیا۔ نیاز کو بھی اس سم سم کی طاش تھی جس کا اللی تھا۔ ان پڑھ کہا تا تا تھی میں اس کے بہن بھائی سرگر وال تھے۔ لیکن نیاز نے اس سم سم کا سراغ لگالیا تھا۔ ان پڑھ کہائیا تین گر بجو بیٹوں سے بازی لے گیا۔ کو تھی، کار اور بینک بیلنس۔ جیت کے متیوں کارڈ اس کے پال تھے۔ وہ بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اور وہ متیوں ابھی تک جیت کے ان تیموں کارڈوں کے خواب بھاد کھے۔

لمان کو نیاز سے نفرت تھی اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی۔ نیاز نے اسے اس لیے نظر میں ہے۔ دیکھا تھا کہ وہ فیتی سگریٹ نہیں ٹی رہاتھا۔ شان دار سوٹ نہیں پہنے تھا۔ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ مفلوک الحال انسانوں کی خدمت کر تاجا ہتا تھا۔ اس کی زندگی سنوار ناجا ہتا تھا۔ اور کہ بہن بھائی اس لیے اسے حقیر اور کم تر سمجھتے تھے کہ اس نے کوئی عہدہ کوئی منصب ہتھیا نے کہ بین بھائی اس لیے اسے حقیر اور کم تر سمجھتے تھے کہ اس نے کوئی عہدہ کوئی منصب ہتھیا نے مثل نہیں کی۔ بینک بیلنس کیوں نہ بردھایا؟ ان کے نزدیک عوام کی خدمت محض مسخرا پن تھا، راجات تھی۔ اس لیے کہ وہ بلندی ہی کی طرف دکھے رہے تھے۔ انہیں مطلق احساس نہ تھا کہ راجات تھی۔ اس لیے کہ وہ بلندی ہی کی طرف دکھے رہے تھے۔ انہیں مطلق احساس نہ تھا کہ رادوں تھی جو کے ، کیٹرے کوڑوں کی مانند ریک رہے ہیں جو ان ہی کی طرح انسان ہیں۔ کوڈویاں اور غم ان سے مختلف نہیں ہیں۔

یاری کے دنوں میں سلمان مسلسل ایس ہی باتیں سوچتار ہااور ان کا نفسیاتی روعمل سے ہوا کہ وہ ہائداور پریثان حال انسانوں کا دکھ در دبھول کر اپنے بہن بھائیوں سے انتقام لینے کی سوچنے لگا۔ انواد کھانے کا پروگر ام بنانے لگا۔

والى تحقيراور ذلت كالنسع بدله ليناجا بتاتها

❸ ❸ ❸

محت یاب ہونے کے بعد سلمان نے فلک پیا کے ہیڈ کوارٹر جانے کاارادہ ترک کر دیااور بید چافاکہ دہ کیا کرے؟

انہیں دنوں ماں نے اصرار کر ناشر وع کر دیا کہ وہ شادی کرلے۔ماں کی خواہش تھی کہ اس کی لائل میں وہ اپنا گھر بسالے۔

یہ پروگرام دراصل اس کے باپ کا تھااور ہوی کے ذریعے اس نے سلمان تک پہنچایا تھا۔ ملطقے کے ایک عام باپ کی طرح اسے بھی سلمان کو راہ راست پر لانے کا ایک ہی مجرب نسخہ مل آیااوروہ شادی کا بروگرام تھا۔

ملمان نے صاف انکار کر دیا۔

محرجسال نے بتایا کہ لڑکی کا پچاصوبائی اسمبلی کا ممبر ہے۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ پچپانے الزام اسے بالا ہو جائے ہزار روپیہ نفذ دے گااور اس کے علاوہ ملاز مت بھی دلوادے

<sup>۔</sup> زیر لب :مند ہی مند ہیں۔ بالا خانہ: رغری کا کو خانہ ہے خانہ: شراب خانہ۔ یا کی چنون: تر مچی نظر پی ایمانز: بہت گاڑھی کمانگ منت سے حاصل کی می دولت مسرم کردال: معروف۔

للكل: فإمال، خته حال\_منخراين : دل كل\_پسائده: فريب محقير: بـ عرقي-

گا۔ یہ س کر سلمان کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑا۔

اس نے سوچازندگی میں آگے بڑھنے اور شادمانی و کامرانی حاصل کرنے کے تمام درواز بند ہو چکے ہیں۔ صرف چور دروازے سے اندر داخل ہوا جاسکتا ہے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے پاس اس چور دروازے کی گنجی ضرور ہوگی۔ چنائچہ چندروز تک سوچ بچار کرنے کے بعددہ شادی ہ رضامند ہوگیا۔

شادى بردى د حوم دهام سے بو تى۔

اس کے باپ نے روپیہ قرض لے کر خرج کیا۔اس لیے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے ایک ممرر ا سر حی بننے جار ہاتھا۔

شادی میں شہر کے اعلیٰ حکام اور معززین کے علاوہ تین وزیر بھی شریک ہوئے۔ الہٰذاتانہ مقامی اخبارات میں شادی کی تقریب کی تصاویر بھی شائع ہوئیں جن میں سلمان کے بجائے وزم دولھا معلوم ہوتے تھے۔ بلکہ ایک اخبار نے، جے سرکاری اشتہارات کی اشد ضرورت تھی، دولھا کہ بھی تکال دیااور تصویر میں صرف وزیروں ہی کور ہے دیا جس میں وزیر اطلاعات کو نمایاں طور پر چڑ کیا گیا تھا۔

سلمان کوشب عروس ہی پر اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی سید ھی سادھی گھریلولڑی ہے۔الا نے میٹرک تک تعلیم پائی تھی۔اس کاذہن گویا گیلی مٹی تھا جسے وہ کمہار کی طرح جس سانچے میں چاہۃ ڈھال سکتا تھا۔

وہ اس کی تو تع سے زیادہ دل کش اور معصوم نکل۔ وہ خوش تھا کہ اس نے گھائے کا سودانہل کیا۔ جہیز کے علاوہ پانچ بزار روپے نفتر ملے تھے اور ملازمت کے لیے چچا سسر نے حسبوط کوشش شروع کردی تھی۔

شادی کے تیسرے ہی ہفتے سسر کا خط آیا کہ فور اگراچی مینچو۔ ملاز مت کا ہندوہت ہو کم ہے۔ سلمان نے بیوی کو گھر پر چھوڑااوراس روز مہلی ٹرین سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔

شاد مانی دکامر انی: خوشی دکام انی مرحی: ولین اوردولها کے باب آئیل میں سرحی ہوتے ہیں۔ هب حروس: شاد کا کی بیکی رات

فصل دوازدتهم

(1)

گائی جاڑوں کی غبار آلودو و پہر تھی۔ نوشاٹرام کے انتظار میں نٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اس وقت بائی تعالیہ جکرم کی ڈیم میں شامل کر بائی تعالیہ چکرم کی ڈیو ٹی استاد پیڈرونے نمائش پر لگادی تھی اور نوشا کو پوکر کی ٹیم میں شامل کر لدچاہے اور بی گئے باتی تھے۔ لد چار بجاسے بوکرے صدر کے ایک ایرانی چائے خانے میں ملنا تھا۔ ابھی کئی کھنٹے باتی تھے۔ اُزار نے کے لیے اس نے سوچا ٹرام پر کیاڑی تک ایک چکر ہی لگالیا جائے۔ ممکن ہے کوئی شکار

اب وہ بھی بھاراکیلے بھی کام کر جاتا تھا۔ حالانکہ استاد پیڈرو کی سخت ہدایت تھی کہ بغیر قیم لاُلکاریگری نہ دکھائی جائے۔اس میں خطرہ بہت تھا۔ مگر اب نوشا جیب تراشنے کے فن میں

الحج کیا تھا اور اس قدر نڈر ہو گیا تھا کہ سیکڑوں کے جوم میں جیب صاف کردیتا۔
فرٹا فاصی دیر سے ٹرام کا انظار کر رہا تھا۔ گر کوئی ٹرام آتی نظر نہیں آرہی تھی۔ اکتا کروہ
الکی چل دیا۔ راہ گیر تھکے تھکے نظر آرہے تھے۔ دکانوں پر سنانا تھا۔ دور کشاوالے فٹ یا تھ کے
ہائی اپنی رکشاؤں پر بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ فضابڑی ہو جھل تھی۔ نوشانے پتلون کی جیبوں میں
فلالے اور ہولے ہولے سیٹی بجاتا ہوا بلا مقصد بندر روڈ پر چلنے لگا۔ پچھ دور تک وہ اپنی دھن

<sup>گاای ط</sup>رن فٹ پاتھ پر چاتار ہا۔ایک موڑ پر سمی گداگر نے صدالگائی۔ "گُابا ہاللہ کے نام پر اس محتاج کو پچھ دیتا جا۔"

خدا کی کہتی

نوشااس صدار توجہ دیئے بغیر آگے بڑھ گیا۔اچانک اسے محسوس ہواکہ آواز کھی انوں اور کو مانوں اور کھی انوں اور جانی بہجانی بہجانی سی ہے۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹکا۔ پلٹ کر دیکھا۔ ایک دیوار کے سائے میں فٹ پاتھ پراکیہ گداگر سکڑ اسکڑ ایا پڑا ہے۔اس کے جسم پر بہت بوسیدہ لباس تھا۔ بال بھر کر منہ پر آگئے تھے۔اس کا ملک خائب تھی۔واہنا ہا تھ خیرات کے لیے آگے بڑھا تھا۔

نوشانے غورسے گداگر کے چبرے کو دیکھا۔ ذہن کو ایساشدید جھٹکالگا کہ وہ تکلیف سے کانپ اٹھا۔ بیہ راجہ تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں۔ سکڑا سکڑایا جسم کسی سڑتی ہوئی لاش کی طرح گھٹاؤٹا نظر آرہاتھا۔ نوشانے گہری سانس بھری اور آہتہ آہتہ چلتا ہوااس کے قریب جاکر کڑا ہوگیا۔ قد موں کی آہٹ پاکر راجہ نے ایک در دناک صدابلند کی۔ اس کے بدن پر کھیاں بجنمناری تھیں۔ جگہ جگہ پھنسیاں تھیں جن سے رطوبت بہدرہی تھی۔

نوشانے آہتدے آوازدی۔"راجہ!"

راجہ نے آئکھیں کھول دیں اور نوشا کو پیچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ خو ثی ہے ج پڑا۔"نوشا!"وہ ہاتھ کاسہارالے کراٹھ بیٹھا۔

نوشانے بے تکلفی ہے پوچھا۔ ''یارایہ تیری کیاحالت ہوگئ؟''وہاس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی بات سے راجہ کود کھ پیٹھا۔اس کے چیرے پر لمحہ بھر کے لیے مسرت کی جور مقالجر کا متحی اس نے فور اُدم تو ژدیا۔وہ مری ہوئی آواز سے بولا۔

"میری قسمت میں یمی تکھا تھا۔"اس کا لہجد برے بوڑ عوں کی طرح سنجدہ تھا۔ آواز ش الم رقت تھی جیسے شدید کرب میں بتا ہو۔

نوشانے کہا۔"یار! تو تواسپتال بھیج دیا گیا تھاوہاں علاج نہیں ہوا؟"

راجہ کے ہو نٹوں پر بڑی تلخ مسکراہث ابھری۔"اسپتال والوں نے میری ایک ٹانگ کا ف ڈالم اور کوڑھیوں کے اسپتال بھیج دیا۔ کی روز تک وہاں پڑارہا۔ مگر اسپتال میں جگہ نہیں تھی۔ ایک روز تک وہاں پڑارہا۔ مگر اسپتال میں جگہ نہیں تھی۔ ایک در خت کے نیچے ڈال دیا۔ جب سے یو نہی در بدر کی فاک چھا تا بھر رہا ہوں۔" چھا نتا بھر رہا ہوں۔"

نوشاغاموش بیشار بار راجه آسته آسته کهتار با-"ایک حکیم جی کود کھایا تھا۔ وہ کہنے گئے <sup>آگا</sup>

كمنادكا: خو فلك دمن :اسيد كوژهى: كوژه كامريش دوبدركي خاك چهانا: جكه جكه بحرنار

آفکہ-"یہ تک کیا بیاری ہوتی ہے؟"

"نائے رنڈی بازوں کویہ بیاری ہوجاتی ہے۔"

زیانے پریشان ہو کر کہا۔"یار تونے تو بھی ایس حرکت کی تہیں۔"

"میں نے عکیم جی سے یہی بات کہی تودہ بولے تمہارے باپ کو بید مرض ہوگا۔ بید خاندانی ابولی ہے۔ "

"و پرتم نے کھ علاج ولاج کروایا؟"

سڑی ہوئی لاش میں سے پرانا راجہ جاگ اٹھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ "بیار تو بھی ارتا ہے۔ اب علاج کوئی بھوکٹ میں ہو تاہے۔اس میں رقم لگتی ہے۔"

اوثاات تاراض نہیں كرنا عامتا تقاراس فور أبات كارخ بدل ديا۔"يہ تو بتاؤ آج كل رہے

"اپنا بھی کوئی گھریارہے۔ جہال بی چاہا پڑرہا۔ کوئی ہفتہ بھرے تو یہیں پڑا ہوں۔" لمحہ بھر کے اجہ فاموش رہا۔" اجہ فاموش رہا۔" مگریہ تو تتا تو آج کل کیا کررہاہے؟ ویسے تو تیرے بڑے شاخد و کھائی دیتے بڑالائٹ ماررہاہے۔ کہیں نو کری و وکری کرلی؟"

نوٹاصاف بات نہ بتا کا۔" ہاں یارا کی جگہ نو کری ہی کرلی ہے۔"

"مزے میں گزربسر ہوتی ہے؟"

"بالكل-"نوشائے مخضر جواب دیا۔

راجہ نے انگلتے ہوئے کہا۔ "یار نوشے! تو مجھے ایک بیسا کھی دلوادے۔"اس نے پاس پڑے افظے کی طرف اشارہ کیا۔ "اس سالے سے دو قدم چلنا مصیبت ہوجاتا ہے۔ میں نے ماکے لیے دس روپ جمع کئے تھے۔ کوئی سالا چوہٹا سوتے میں نکال لے گیا۔" راجہ نے اسے الکادی۔ ول گرفتہ ہو کر بولا۔ "نوشا! تو مجھے بیسا کھی ضرور دلوادے۔ تیر ابہت بڑا احسان نگے بہت تکلیف ہے۔"

"پاراک میں احسان کی کونسی بات ہے۔" نوشا نے اس کی دل جو کی گی۔"میں جلد ہی تجھے

ایر بنی یاری مهوک : منت دل گرفته : رنجیده

بيسا كھي دلوادول گا۔"

وہ گھنٹہ بھر تک راجہ کے پاس رہااور ادھر ادھر کی باتیں کر تارہا۔ اے تیلی دیتارہا۔ چاہ وز اس نے راجہ کوا یک روپیہ دیااور کھانے کے لیے جو پچھ مانگا خرید کر دے دیا۔ راجہ صح سے مجودا تار راجہ سے مل کر نوشا کی طبیعت مکذر ہوگئ۔ اس کا دل بیٹھا جارہا تھا۔ بار باراے راجہ ک کی کا خیال آتا۔ اس نے سوچاراجہ کے لیے اسے ضرور پچھ نہ پچھ کرنا چاہیے۔ دوسرے روزوہ پاس کیا۔ اس دفعہ وہ اس کے لیے کچھ کھانے چنے کا سامان بھی لے گیا۔

اب وہ اکثر راجہ کے پاس جاتا اور کچھ نہ کچھ اسے دے کر آتا۔ راجہ کے لیے اس نے ایک بیسا تھی بھی خریدی جس کے سہارے وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ چوہے کی کھال کا سا گھناؤ تالہاں از ہا نیا جوڑا پہنا دیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے تو اس کے ایک جھے میں راجہ کا رہائش کا بند ویست کردے۔

سر دی روز بروز بو هتی جار ہی تھی۔راجہ رات مجر مشہنم میں پڑا ہیگا کر تااور سر دی ہے کا؛ رہتا۔ رہنے کو مکان تو نہ مل سکا البتہ ایک او ٹچی عمارت کی دیوار کے ساتھ ترپال ڈال کر نوٹا۔ سائبان بنادیا جس کے ینچے راجہ رہنے لگا۔

راجہ کے لیے دہ جو پچھ کررہا تھا،اس سے نوشا کو ہڑی خوشی ہوتی۔ یہ عجیب سی خوشی تھی۔اب محسوس ہوتا جیسے اس کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ دہ محض جیب کترا نہیں بلکہ پچھ ادر بھی اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ راجہ کی بیاری دور ہوجائے۔

ایک روز وہ راجہ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ گروہ علاج کرنے پر آمادہ نہ ہواادر یہ مشور دیا کہ اے کوڑھ ہے۔ کوڑھیوں کے اسپتال لے جاؤ۔ گر نوشا اسے کسی اسپتال نہ لے گیا۔ ان خوف تھا کہ جس طرح اسپتال والوں نے ٹانگ کاٹ کر کنگڑ ابنا دیا ای طرح اس کے جم کا کو لُالا حصہ نہ کاٹ دیں۔

ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر وہ راجہ کو ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ اس نے دوٹوں کی ہوٹ ڈھارس بندھائی۔اس کا خیال تھا کہ راجہ کا مرض لاعلاج نہیں ہے۔اگر پابندی سے علاج کر الاجائے تووہ صحت یاب ہو سکتاہے۔اس علاج کے لیے اس نے ڈھائی سورو پے طلب کئے۔

کدر: فمسمن - تربال: ایک موشے کٹرے کی جاور۔ ڈھارس بٹوھانا: حوصل ویا، بہت بڑھانا۔

نوٹااس وقت توراجہ کو خاموشی سے واپس لے آیا۔ گراب اس پہید وھن سوار تھی کہ کسی اللہ اللہ وقت توراجہ کو خاموشی کہ کسی اللہ ہوئی سے جائیں تاکہ راجہ کا با قاعدہ علاج ہوسکے۔ چنانچہ بوکر کے ساتھ جیب اللہ علاوہ وہ اکیلا بھی کاریگری کے ہاتھ و کھانے لگا اور اس رقم کو استاد پیڈرو سے لگرے

۔ اے ڈھائی سوروپے کی ضرورت تھی تاکہ راجہ کاعلاج کرا سکے۔

**8 8 6** 

نوٹانے میر سیف روڈ سے گزرتے ہوئے ایک راہ گیر کو بھانیا۔ وضع قطع سے وہ دکان دار لگتا بٹاکا اندازہ تھا کہ اس کے پاس لمبی رقم ہے۔اس نے سوچا اگر داؤں لگ جائے تو آج ہی راجہ ملاح کی پوری رقم نکل آئے گی۔ رات کے نوبجے تھے۔ سر دی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ راستوں پر برہ گیا تھا۔ دوبار نوشانے اسے تھیر انگر وہ ہتھے نہیں چڑھا۔ نوشانے ہمت نہ ہاری۔ برابراس کا رنارہا۔وہ فحض سڑک سے مڑکرا یک تکی میں تھس گیا۔

گل سنسان تھی اور روشنی کم تھی۔ گلی کشادہ بھی نہ تھی۔ وونوں جانب کی کئی منز لہ او خی او خی ٹمی تھیں۔ نوشاسائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتار ہا۔ اس نے پتلون کی جیب میں پڑا ہوا ٹال کر آہتہ سے کھول لیا اور جب وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں اند عیر ازیادہ تھا نوشا جھپاک سے اس ملئے آگر کھڑ اہو گیا اور کھلا ہوا جاتھ سینے پر رکھ کر بولا۔

"جو کھ جيب مل ہے نکال کر چپ جاپ دے دو۔"

ال نے گھبرا کر نوشا کو دیکھا جو اندھیرے میں بھو توں کی مانند خوف ناک نظر آرہاتھا۔اس اٹھ میں کھلا ہوا چاقو تھا جس کی جھلکتی ہوئی نوک عین سینے پر تھی۔اس کی تھگی بندھ گئے۔اس وف سے منہ پھاڑ دیا گر آوازنہ نکلی۔نوشانے حواس باختہ اور خاموش پاکر خود ہی اس کی جیب اک نکال لیا۔

فرنانے پرس نکال کراپی جیب میں رکھائی تھا کہ گلی میں قد موں کی آہٹ ابھری۔ دوسائے فیٹ کی کھڑ کی سے چھن چھن کر آنے والی روشنی میں نظر آئے۔ دونوں راہ کیر اس طرف ہمتھ فیٹ کی کھڑ کی سے چھن کھٹا دیگڑ کراند ھیرے میں گھسیٹا۔ ڈپٹ کر بولا۔

لُمُّوا: قالدُ أياله مُعَلَّى بندھ جانا: ۋركى مارے بول ندسكنا۔

را کی گیمتی

"آواز نكلي توپوراچا قوا تاردول كاسينے ميں۔"

وہ خوف سے کانپ رہاتھااور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نوشا کو گھور رہاتھا۔ دونوں اند میرسٹی ایک دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ چاپ گلی کے پھریلے فرش پر امجر رہی تھی۔ان کے جوتے بماری بھاری لگتے تھے۔ نوشا کو شبہ ہوا کہیں وہ پولیس والے نہ ہوں۔اس خیال کے ساتھ ہی وہ کی قدر گھبر آگیا۔

قد مول کی آہٹ قریب آتی جارہی تھی۔ کھٹ، کھٹ، کھٹ، قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب ا اچانک نوشا کے کھلے ہوئے چا تو کی زدیش کھڑے ہوئے خوف زدہ آدی نے حلق سے آواز اُلیا یہ آواز اتن ہیب ناک تھی کہ ننگ و تاریک گلی کے درود یوار لرز کررہ گئے۔ ساتھ ہی وہ چلانے لگا۔ "بحاؤ! بحاؤ۔"

نوشائے اس کے کھلے ہوئے منہ پر پوری قوت سے مکا مارا۔ وہ دیوار سے کلراکر گر پڑا۔ گر سنجھلنے کے ساتھ ہی اس نے کھر دہاڑ ناشر وع کر دیا۔ اب نوشا کے لیے وہاں تھہر نا خطرناک تا۔ اس فت تک فلیٹوں کی کھڑ کیاں کھلناشر وع ہو گئی تھیں۔ نے اند معیری گلی میں بھاگنا شر وع کر دیا۔ اس وقت تک فلیٹوں کی کھڑ کیاں کھلناشر وع ہو گئی تھیں۔ گھبر ائے ہوئے لوگ بالکو نیوں سے نیچے گلی میں جھانک رہے تھے۔ بعض نے او فچی آ وازوں سے بولا ہمی شر وع کر دیا۔

گلی میں داخل ہونے والے دونوں راہ گیر واقعی پولیس والے تھے۔ شور سن کر پہلے توہ تھے اور اند حیرے میں آئیسیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک سامیہ تیز گ اللہ لیا۔ کوئی تیزر قارے بھاگ رہا تھا۔ یہ نوشا تھا۔ دونوں نے فور اُس کا تعا قب شر وع کردیا۔

نوشا کھے دور تک بھا گتار ہا بھر وہ داہنے ہاتھ مڑنے والی گلی میں گھس گیا۔ یہ گلی بھی تاریک تھی۔اس کے قد موں کی آوازیں گلی کے پھر لیے فرش پر ابھر رہی تھیں۔ وہ گلی میں پڑے ہوئ کوڑے کر کٹ سے ٹھو کریں کھا تا، لڑ کھڑا تا، سریٹ بھا گنار ہا۔اس کی پشت پر ملی جلی آواز دل کا شیر ابھر رہاتھا۔ تعاقب کرنے والوں کے قد موں کی آہٹ نزدیک آتی جارہی تھی۔ دونوں کا شیبلانوں زورسے سیٹیاں بجاکر خطرے کا اعلان کررہے تھے۔

دوڑتے دوڑتے نوشاکی سانس پھول گئے۔ قدم ڈگرگانے لگے۔اچانک ایک نئی مصیب<sup>ے ساخ</sup> آگئے۔اب گلی کے دوسرے ککڑ پر بھی آوازیں ابھر رہی تھیں۔دھند لی روشنی میں انسانی شکلیں نظر

نیں۔ آمے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے اپنی رفتار ست کر دی اور ایک مکان کی دیوار میں کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار میں کھڑکی تھی۔ نوشانے کھڑکی پر ہاتھ رکھااور امید موہوم کے ساتھ پہاکہ گھڑکی کھل جائے۔ پہاکہ گھڑکی کھل جائے۔

'' کوری کاایک پٹ ہاتھ رکھتے ہی کھل گیا۔وہ اچک کراس پر چڑھااور اندر کود گیا۔اس نے فور آ اور پر کردی اور چو کھٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔

ال کی بیشانی پر لینے کے قطرے تھے۔ وہ منہ کھولے بری طرح ہانپ رہا تھا۔

**(r)** 

گل میں ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہاتھا۔ پھر لیے فرش پر بھاری بھاری قدموں کی آہٹ ناُدی تقی اور تیز تیز بجتی ہوئی سٹیال چینی ہوئی معلوم ہورہی تھیں۔اس اثناء میں زینے کی اللہ ہلکی روشنی تھیلئے لگی۔کوئی آہتہ آہتہ چوبی سٹر حیوں سے بیچے اتر رہاتھا۔

قد موں کی آہٹ ابھرتی رہی۔ روشن زینے سے نکل کر غلام گروش کی دیواروں پر پھیلنے گئی۔ الجند پکھتے زینے پر سابیہ ابھرا۔ ایک بوڑھا نمووار جوا۔ اس کی مختصر سی ڈاڑھی تھی۔ سر سمنجا تھا۔ مول کر چشمہ تھا۔ وہ گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ اس کے واہنے ہاتھ میں شمع وان تھاجس میں موم بتی اُن تھی۔ وہ کمر کو ذراسا خم دے کر چل رہا تھا۔ نوشا بدحواس ہو کر دیوار سے چیٹ گیا۔ اس نے کھلا الچائو مضبوطی سے تھام لیااور بوڑھے کو سہی ہوئی نظروں سے گھورنے لگا۔

المادم الكا كاميد غلام كروش: مرادير آمده ميلري الحاشاوي الادوران چوبي الكزي كي بولي كو: شعلب

خدا کی بیتی

ے تھر تھر اتی۔ غلام گروش میں بہت ی و هندلی و هندلی پر چھائیاں جھومنے لگیں۔ نوشانے ایک لمح کا بھی انظار نہ کیا۔ جھیٹ کراس کے سامنے کھلا ہواچا قوبڑھا کر بولا۔

"آواز نکلی توپوراچا قوسینے کے اندر ہوگا۔"

بوڑھے نے جیرت زدہ نظروں سے نوشا کودیکھا۔ کھلے ہوئے چاتو کو دیکھا۔ اس کے چیرے پر خوف کا ہلکا ساسا یہ پھیل گیا۔ وہ خاموش کھڑارہا۔ نہ اس نے جسم کو کوئی حرکت دی اور نہ زبان سے ایک لفظ نکالا۔ نوشاا بھی تک ہائپ رہاتھا۔ اس کی سائس تیز تیز چل رہی تھی۔ چیرہ پینے سے ٹرابور تھا۔ اس کے جس ہاتھ میں کھلا ہوا چاتو تھا اس میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی۔

بوڑھے نے اس کی گھبر اہٹ اور ہاتھ کی تھر تھر اہٹ کو محسوس کیا۔ سنجل کر زمی سے بولا۔ "دگھبر اؤ نہیں۔ تم یہاں قطعی محفوظ ہو۔"

نوشا کھلا ہوا جا تو تانے اس طرح کھڑار ہا۔ بوڑھااسے بڑا عجیب وغریب معلوم ہوا۔

" دور دمت - "اس دفعہ بوڑھے کالہبہ صاف اور پر اعتماد تھا۔ " میں بوڑھا آدمی ہول بھے ہے تم اس قدر کیوں ڈر رَب ہو؟ آؤمیرے ساتھ - "

وہ مڑا۔ لیکن نوشااس کے ہم راہ جاتے ہوئے جبیجئے لگا۔ البتہ اس نے چاتو نیچ کر لیاتا۔ بوڑھے نے بڑے مشفقانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ "بھی تم مجھے سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ آؤ، گھبر اؤمت۔"

اس کے لیجے میں اس قدر نرمی اور اپنائیت تھی کہ نوشا کے قدم خود بخو داٹھ گئے۔ وہ آہت آہت ہاں کے پیچھے چیچے چلئے لگا۔ دونوں نے زینے کی سیر ھیاں طے کیں اور اور پہنچ گئے۔ ہمر طرف سناٹا تھا۔ زینے کے عین مقابل دروازہ تھا بوڑھا اسے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ نوشا بھی اس کے سناٹا تھا۔ دونوں کمرے سے گزر ساتھ ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یہ مخفر کمرہ تھا۔ اس کے آگے ننگ راستہ تھا۔ دونوں کمرے سے گزر کر باہر آگئے۔ سامنے دروازہ تھا جس کی جھری ہو دشنی پھوٹ کر باہر آرہی تھی۔ مگر دہ اس طرف مز گیا۔ پچھ دور آگے چل کر اس نے ایک دروازہ کھولا۔ نوشا نے دیکھا۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ اس میں کتابی لال سے بھری ہوئی تین الماریاں تھیں۔ کمی میز تھی جس پر بہت کا کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ اس میں کہوئے تھے۔

پوڑھے نے مقع دان میز پرر کھ دیا تھا جس میں جلتی ہوئی موم بتی کی لو ہولے ہولے تھر تھرا تھی۔ بوڑھاا کیک کرسی پر تھکا ہوا سابیٹھ گیا۔اس نے نوشا کو برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ناپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔

المجترب میں خاموشی تھی۔ بوڑھے نے میز پر رکھا ہواپائپ اٹھایا۔ تمباکو بھری اور اسے سلگا کر اسے سلگا کر است کے سائے میں ایسی آواز ابھری جیسے کوئی رک رک کر کراہ اپنہ آہت کش لگانے لگا۔ اچانک رات کے سائے میں ایسی آواز ابھری جیسے کوئی رک رک کر کراہ اپنہ قرشانے چوکنا ہو کر کان کھڑے کئے۔ وہ کسی نامعلوم خوف سے لرز اٹھا۔ بوڑھا خاموشی سے پہریک لگا تار ہااور تمباکو کا تیز بودار وھوال کمرے میں بھیر تارہا۔

## **89 69**

کرے کے باہر چاپ امجری۔ سولہ سترہ برس کی ایک سرو قد لڑکی کرے میں داخل ہوئی۔ الاجم اوٹی شال میں لیٹا ہوا تھا۔وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی بوڑھے کے پاس جاکر گویا ہوئی۔ "اباجان!ا بھی تک بجلی نہیں آئی۔سارے گھر میں اند عیرا ہور ہاہے۔"

وہ جیسے چونک پڑا۔ ''اوہ بحل۔ میرا خیال ہے جیسے ڈاکٹر رفیق کے گھرسے ٹیلی فون کر دینا ہے۔''لحہ مجرکے لیےاس نے توقف کیا۔''گراب توڈاکٹرسو گیاہوگا۔''

ادادل-"آپ تھوڑی در پہلے ٹیل فون بی کرنے تو گئے تھے۔"

"بال گیا تو میں ضرور تھا۔" وہ کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے نوشا کو دیکھا اور جیرت زوہ ہو کر اللہ "م، یعنی تم؟ میرا مطلب ہے۔" وہ ہکلانے لگا۔ "او ہو ہو بھی معان کرنا۔ میں بالکل بھول باللہ تم میرے سامنے بیٹے ہو۔ ویکھونا ذرا! یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ان کی طبیعت پچھ خراب ہے۔ الله کافی کامل جائے تو کیا بات الله کافی کامل جائے تو کیا بات ہے۔ گا وہ بھی ایک گرم پیالہ کافی کامل جائے تو کیا بات ہے۔ گا وہ بھی سے مینے لگا۔

نادرہ نے مزید بات چیت نہیں کی۔ کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑی۔ بوڑھے نے جاتے المقال ٹوکا۔ 'کیا تمہاری مال پر پھر دورہ پڑاہے؟''

" کی ال، گراب ان کو نیند آگئے ہے۔"

اوڑھا خاموش ہو گیا اور وہ باہر چلی گئے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھاگئے۔ بوڑھا کس

فدا کی بہتی

گہری سوج میں ڈوب گیااور آہتہ آہتہ پائپ پر کش لگانے لگا۔ موم بنی کی روشی میں اس کا گنجار چیک رہاتھا۔ چشمے کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے اس کی آئکھیں خوابیدہ خوابیدہ کی مطور ہورہی تھیں۔

نادرہ دونوں ہا تھوں میں طشت سنجالے ہوئے کرے میں داخل ہوئی۔ طشت پر دودھ سے مجرا ہوا گلاس اور کانی کی پیالی تھی۔ اس نے میز پر جھک کر طشت رکھا۔ اس کا چرہ موم بق کی زرد روشنی کے سامنے آگیا۔ نوشنا نے غور سے دیکھا اور سوچنے لگا، لونڈیاز ور دار ہے۔ اس کارنگ سانولا تھا۔ البتہ خدو خال سبک تھے۔ آئکھیں کول کی طرح شفاف تھیں۔ لیکن اس کے چرے پر کی حم کے تاثرات نہیں تھے۔ اس پر بلکی ہلکی سنجیدگی چھائی تھی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور بڑی باکی نوشا کودے دیا۔ نہوہ جھجکی نہ شرمائی۔

وہ کرے میں زیادہ دیر نہ رکی۔ نوشائے دودھ کا گلاس ختم کیا تواسے اپنے جسم میں کی تدر تازگی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ رات بھی زیادہ ہو چک ہے۔ اے چلا چاہیے۔اس وقت بوڑھے نے اس سے بوچھا۔ "تم نے کس کو قتل کیاہے؟"

" نہیں۔"نوشانے انکاریس گردن ہلائی۔

"چورى؟" بوڙھےنے دوسر اسوال کيا۔

نوشانے آستہ سے کہا۔" ہال"اور ندامت سے گرون جھالی۔

بوڑھے نے گہری سانس بھری۔ ذرا دیر کھے سوچتا رہا پھر گویا ہوا۔ "تہاری عمر نیالا نہیں معلوم ہوتی۔ مگرتم جرائم پیشہ کیے بن گئے؟" پھر خود بی چونک کراس نے کہا۔"میراخیال ہے کہ جھے تم ہے ایساسوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ بات تہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوگ۔ جہیں اجما بہت ی باتیں نہیں معلوم۔ مثلاً یہ کہ اگر میں تم ہے کہوں کہ تم انجیئر، ڈاکٹر، قانون دال، سائن ا دال، ماہر تعلیم، مصنف اور مصوّر بن سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی جیرے انگیز بات ہوگا۔"

نوشاکو داقعی اس کی بات پر تعجب ہوا۔ دہ ہو تن کی طرح منہ پھاڑ کر اس کا چبرہ ﷺ نگا۔ دہ کہنا رہا۔ ''کیاتم اپنی زندگی کی نیج نہیں بدل سکتے؟'' اس نے رک کر ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا۔'' نج

کے مشکل لفظ ہے۔ جمجے میہ لفظ نہیں استعال کرنا چاہیے۔ یوں سمجھو!" وہ پھرالجھا۔ بھی کرنا ہم نے ایک دوسرے سے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرانام کلیم اللہ ہے۔ میں پنٹ کالج میں ریاضی کا پروفیسر ہوں۔ کیامیں تمہارانام پوچھ سکتا ہوں؟"

پروفیسر نے مسکرا کر نوشا کو دیکھا۔"نوشا یعنی دولہا۔ بھی تہبارانام تو خوب ہے۔ گوہیں اس کاٹر کردار پر پڑتا ہے۔ گر تہبارے نام میں بڑی رجائیت ہے۔ غالب کی ان بھی مرزانوشہ تھی۔ تہبیں توشاعر ہونا چاہیے۔ میراخیال ہے کہ جس نے یہ نام رکھا ہوگا پارائ ضرورشاعرانہ ہوگا۔" کہتے کہتے وہ رک مجیا۔ حسب معمول چونک کر بولا۔

" ان معاف كرنا - يس ذرا ببك كيا تها - جارے ملك يس لوگوں كو ناموں كى معنويت كا اتنا اول كهال ہے - ي يو چھو تو اتنا شعور كبيں نہيں ہو تا - ورندا يك اچھے بھلے انگريزاديب كانام مسٹر كدواڑند ہو تا - ڈرنك واٹر تم جانتے ہو۔ اس كا مطلب ہے پانی پو - لاحول ولا تو ق، كيا مسخرا پن ديد بھى بھلاكوئى نام ہوا۔"

وہ بے تکان بولٹا جارہا تھا۔ نوشا خاموش بیشااس کامنہ تک رہا تھا۔ پر وفیسر کی ہا تیں اس کی سمجھ اشکل سے دس فی صد آرہی تھیں۔ وہ بہت جلد آکتا گیا۔ اس نے تنظیے ہوئے انداز میں جمائی اکراگڑائی لی۔ پر وفیسر نے نوشاکی عدم دلیجیں اور آکتابٹ کو محسوس کیا۔

> "اوہو ہوتم کو نینڈ آر ہی ہے۔تم کواب سو جاتا چا ہیے۔" ٹوٹانے فور اُکہا۔" بیس اب جاؤں گا۔"

"رات کے ممیارہ نے رہے ہیں۔ کیااس وقت تمہار اجانا مناسب ہوگا؟"

"میں چلا جاؤں گا۔ آپ فکرنہ کریں۔"

" مجھے سے آئندہ ضرور ملنا۔ تم ابھی عادی مجرم نہیں ہے ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب تم الجھاقت کے جب تم الجھی اللہ تھا کہ جب تم الجھی کانپ رہاتھا۔ میں نے اس وقت اندازہ لگالیا تھا کہ تم ابھی للائے "کھرے لیے اس نے تو قف کیا۔

"گياتم جمعي جيل بھي گئے ہو؟"

لینندید شعود: مقل، مجمدب تکان: مسلس، نگاتار اناژی: ما تجرب کار

نوشانے بڑے ساد کی سے جواب دیا۔" ہاں۔"

پر وفیسر بزبزانے کے سے انداز میں بولا۔ "تم جیل بھی جانچکے ہو۔ پھر بھی انازی ہو۔ سلیل کی کوئی در میانی کڑی ضرور غائب ہے۔ میراسارا تجزیبه غلط ہو گیا۔ "اس نے حمرت زدہ نظروں ہے نوشاکودیکھا۔''مبہر حال تم مجھ سے ضرور ملنا۔ آؤٹس تم کودر وازے تک پہنچادوں۔"

اس نے شمع دان اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ دونوں زینے سے اتر کرینچے آئے اور غلام گر دش میں کر کے دروازے پر پہنچے گئے۔ نوشانے دروازے سے نکلتے ہوئے مڑکر پروفیسر کو دیکھا۔ موم بن کی روشن میں وہ سر کس کے مسخرے کی طرح اول جلول نظر آرہا تھا۔

نوشا باہر گلی میں پہنچ کر سوچنے لگا۔ مار کس اوندھی کھوپڑی سے سابقہ بڑ گیا تھا۔ سالانہ جانے كونسى ايران توران كى باتك ر باتفا كين لكايه كام چهوژد و چركيا كرو؟ جمك مارو كياكياازار باتفار انجيز ڈاکٹر، قانوں داں اور نہ جانے کیااناپ شناپ بنار ہاتھا۔ بھی حد ہو گئے۔ بھلامیں کیسے انجینیئر یاڈاکٹر بن سکا ہوں۔ یہ تواین اپن قسمت کی بات ہے اور اپن قسمت میں توہاتھ کی صفائی د کھانا لکھی ہے۔

یہ سوچتے سوچے اس نے جیب سے پرس نکال کر دیکھا۔اس میں پونے دوسوسے او پر روپ تے۔ خوشی کے مارے اس کی باچیس کھل گئیں۔ ول ہی ول میں کہا۔ یار اپنے کام کی بھی کیابات ہے۔منٹوں میں چاندی کٹتی ہے۔استاد پیڈر وچ کہتا ہے بیہ کچی کیمیا ہے۔ بس ذراس ہاتھ کی صفالیّادر تھوڑی سی کاری گری جاہے۔

وهای طرح سوچتا مواآبت آسته الدے کی طرف چل دیا۔

(r)

رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا عمل تھا۔استاد پیڈروکی محفل جی ہوئی تھی۔وہ کسی مہنت کا طرح آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف جیب کترے حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں تمبالاً وهوال بمراتها له ملى جلى آوازون كاشور كونج رباتها \_

نوٹادروازہ کھول کراندر داخل ہوا۔اے دیکھتے ہی استاد کی تیوری پریل پڑگئے۔ «كول بي تواب تك كهال تها؟"

وْنان آسته ع كها-"سينما چلا كيا تھا-"

"اور تواستاداللدر کھا کے علاقے میں کیوں گیا تھا؟ میں نے ہزار د فعہ کہا کہ بولٹن مار کیٹ کے ر علاقہ اپنا نہیں ہے۔ پر تم توسالوں اپنی مال کے بار ہو۔ اب تو اپنی باندگی د کھانے کھار ادر م القا؟ استاد الله ركها كے كار يكرتم سے بتلا موت بيں۔ سالو! تم خواه مخواه دلول بيس كيمير دالوا ہے "استاد پیڈرونے اسے میکھی نظروں سے دیکھا۔" لا نکال جھمکوں کی رانی۔ "گرہ کئی کی رقم لي به استاد بيدروكي ائي مخصوص اصطلاح تقى-

نوٹا پہلے توسٹ پٹایا کہ ضرور پچھ کول مال ہے۔استاد کو کہیں سے پچھ سراغ مل گیاہے۔ مگر ادواستاد کو دینانہ جا بتا تھا۔ ڈھٹائی سے بولا۔ "میں تواس طرف کیا بھی نہیں۔ آغا پلیلی ہوگا۔ الطرف جاتا ہے۔"

آغالبلی کونے میں سکڑ اسکڑ ایا بیشااو نگھ رہا تھا۔اس نے کچھوے کی طرح اپنی سو تھی ب ڈول اثال كرنوشا كود يكصااور تاك ميس منهنا كربولا\_

"المال ديمير ب بواستاد! سالاخواه مخواه كے ليے مجھ سے فلا هنين كررہا ہے۔وہ رانپنادول كاكم اللہ پڑے گی۔ میں تو باہر نکلا ہی نہیں۔ دوپہر سے بخار میں پڑا بھن رہاہوں اور بیہ سالا اپنی اڑا

التاربيرُرونے اسے فور آڈا نثا۔" بند كرا بناليكچر۔ بہت كہہ چكا۔"

مر دوروازے کے قریب بیٹھے ہوئے اجنبی کی طرف متوجہ ہوا۔ "کیول جی! تم نے خود

ایکھاتھا۔"اس نے نوشاکی طرف اشارہ کیا۔

الالا " إلى بى الوند اتھا۔ شام سے شكار كے يتي مند لار باتھا۔ "

گوٹٹانے اس عرصے میں پہلی بار اے دیکھا۔ وہ دہرے بدن کا مضبوط نوجوان تھااور گرد<sup>ن</sup> مئے یول ہے ہول رہاتھا۔"استاد امیں نے کی باراے اشارہ بھی کیا کہ بیا اپناگا کہ ہے۔ اِرْنُوپ ٹاپ مارا توبیہ آئکھیں نکال کر کھڑا ہو گیا۔"

الماست پالموت میں :مراد کم ہنر مند نہیں ہیں۔ مجھیر : جھڑا افرق فاطفین کررہاہے :مراد چکردے رہا ہے۔

اول جلول: به ذه نگا، به و توف ایران توران کرنا: ناپوس با تمی کرنا، ظلفه بگھارنا۔ اناپ شناپ: اوٹ بٹانگ۔ یا چیم کللا بہت ر مونا \_ جاندى كنا: مراد فائد \_ ماصل بونا، عيش بونا \_ عمل : وقت مبنت : جو كى ماد حوول كاسر دار \_

استاد پیڈرومسکرانے لگا۔ "یار تو بھی کیابات کرریاہے۔اسے ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دان ہوئے ہیں۔ بیرسالا سمجھے گااستادی کے بیرگر۔ا بھی تو۔۔ "استاد نے ایک گندی گالی دی۔ "وہ تو میں نے پہلے ہی بھانپ لیاتھا کہ ابھی اناڑی ہے۔"

نوشاہٹ دھری پراتر آیا۔"امال بے نصول میں میرے اوپر الزام لگارہے ہو۔ میں نے ترتم کو دیکھا بھی نہیں۔"وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس وقت استادنے زنائے کی گال دے کر کہا۔

"اب چپکا بھی رہے گایا چن تی بی سے جائے گا۔ تیری ساری کھیکا شاہی کا بھی پہ چلے جاتا ہے۔" لوشائے چوری کا بٹوا بھینک دیا تھا اور ٹوٹ پتلون کی موری میں سراخ کر کے چپالے تھے۔ اسے اطمینان تھا کہ وہاں تک کسی کی نظرنہ جائے گی۔ لہٰ دااس نے چیک کر کہا۔ "جبوٹ بول رہاہوں تو میری تلاشی لے لو۔"

استادنے گرون ہلا کر کہا۔ "کیا توبہ سمجھ ریاہے کہ میں تھتے بالکل نکوہ چھوڑ دول گا۔"اس نے چکرم کواشارہ کیا۔ "دیکھ بے ناوال اس کے پاس ہے بیہ کہیں رکھ آیا۔ ذراانٹی پر چڑھا کے۔ یہ پڑا حرامی دکھے ہے۔"

چکرم نے دونوں ہاتھ کپڑ کے نوشاکو کھڑا کردیا۔استاد نے ڈپٹ کر کہا۔"ہاتھ اوپر کر۔"فٹا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھادیئے۔چکرم تلاشی لینے لگا۔

استاد بنی کی طرح تیز نظروں سے نوشا کر گھور تارہا۔ چکرم نے ہر جگہ ٹولا۔ جم کاایک ایک گوشہ کریدا۔ مگرر قم بر آمد نہ ہوئی۔ ایک باروہ اپنے ہاتھوں کو تھیکی دیتا ہوااوپر سے نیچ تک آباتو استاد کی تجربہ کار نظرنے تاڑلیا کہ جب چکرم کاہاتھ پیروں پر آبا تو نوشاذراسا بدکا تھا۔ اس نے اٹھ اٹھا کراشارہ کیا۔

"ذراميرے كئے أو آئيو\_"

نوشااس کے پاس چلا گیا۔استاد کا ہاتھ سیدھا پتلون کی موری پر پہنچا۔اس نے انگل ڈال کر نوٹوں کا فلیتہ نکالااور بے نیازی ہے اٹھا کر سامنے ڈال دیا۔سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوشا کے چبرے پر مرونی چھا گئی۔استاد پیڈرونے قبر آلود نظروں سے نوشا کودیکھا۔ ڈپٹ کر بولا۔

مِث دهم في : ضد ـ تكوه: مراد آزاد ـ بد كنا: دُر كر بلنا ـ

م بمرے سے ٹرکیں کرنے چلاتھا۔ تیرے جیسے نہ جانے کتے لمڈے ٹانگ کے پنچ سے میں ماری۔"استاد پیڈرونے پی مسل سے اوپر ہوگئے یہ کام کرتے ہوئے۔ جھک نہیں ماری۔"استاد پیڈرونے پائل پڑ کر گردن ہلائی۔"ایسے استاد کا شاگرد ہوں کہ ولایت تک اس کی تصویریں تھنٹے کر میں سے لک

ہ اور پیڈرو کچھ و مریوں ہی کیکر ویتار ہا۔ پھراس نے چکر م سے کہا۔ دوراگن تو کتنی رقم ہے؟"

پرم نے مڑے تڑے نوٹول کواٹھا کر گنا۔ استاد کو بتایا۔" ایک سوترای ہیں۔" مرم نے مڑے ترک کو ٹھا کر گنا۔ استاد کو بتایا۔" ایک سوترای ہیں۔"

ہناد پیڈرونے اللہ رکھا کے آدمی سے پوچھا۔ "کیول جی! تمہارا حساب کیا کہتا ہے۔ ٹھیک

"ال في بس اثنائي بهاراا ندازه تفا-" "وپه سنبيالوا بني امانت-"

انادنے نوٹ چکرم سے لے کراسے وے ویئے۔اس نے نوٹ لے کر مخے اور اس میں سے
ان کال کر استاد کے آگے ڈال کر بولا۔" یہ ۴۸ روپے ہیں۔ ۲۵ فی صدی کے حساب سے
انائ مختانا بذآ ہے۔اگر تمہار اریٹ کچھے اور ہے تو بتادو۔"

"نیں بی میک ہے۔"

للاٹھ کرجانے لگا توپیڈرونے کہا۔"استاداللہ رکھاسے میراسلام کہنا۔ان سے کہہ ویجولمڈا

لائلہ۔ قاعدہ قانون نہیں جانا۔ ویسے میں اس کی اچھی طرح کندی کر دوں گا۔"
الله رکھاکا آدمی چلا گیا۔ کمرے میں ساٹا چھا گیا۔ نوشاکی شی گم تھی۔ اب اس کی شامت آنے فران ہوا۔ استاد پیڈرو نے اس کو ذرئ کرنے والی تیز نظروں سے دیکھا۔ گالیاں دے کر بولا۔ "مالے توجھے چک پھریاں دیتا ہے۔ حرام کے ختم نے ناک کٹوادی۔ الله رکھا کمے گا۔ پیڈرو بانے کیاالم غلم شاگر در کھ چھوڑے ہیں۔ اس جھپ سٹ سے اپنی یوں ہی لگتی ہے۔ شہر کے کمانے کیاالم غلم شاگر در کھ جھوڑے ہیں۔ اس جھپ سٹ سے اپنی یوں ہی لگتی ہے۔ شہر کے کمانے کے بیات پہنچ جائے گی۔ تف ہے سالی ایس استادی پر۔ ساری عزت کر کری ہوگئی۔" کمانا کو مول کی طرح سر جھکائے سہا ہوا جیٹھا دہا۔ استاد غصے جیختار ہا۔ پھراس نے قادر سے فرشا کو مول کی طرح سر جھکائے سہا ہوا جیٹھا دہا۔ استاد غصے سے چیختار ہا۔ پھراس نے قادر سے فرشا کو مول کی طرح سر جھکائے سہا ہوا جیٹھا دہا۔ استاد غصے سے چیختار ہا۔ پھراس نے قادر سے

ن الله محادث ماد ضر كندى كرنا: ارنا بينا على مم مونا: بريثان مونا م على مجيريان: وموكا، فريب الم علم: فسول، ب كار -تحد الرئت كركرى مونا: مع تى مونى

کہا۔"اباد قادرا۔لگاس حرام کے جنے کودو تھو تھے۔"

قادر نے اٹھ کر نوشا کے ایک ہی تھو نکالگایا تھا کہ وہ تکلیف سے بلبلا کر چینے لگذا سمان نے ہے۔ کوللکارا۔"ابے ذراد بائے۔ کیاز نخوں کے سے ہاتھ چلاریاہے؟ بیرسالا تویوں ہی فیل مچاریا ہے۔" قادر نے کود نے کے سے انداز میں دونوں بازوؤں کو تولا۔ پہلے داہتے ہاتھ کوذراساتر ممالا اور کہنی کی ہٹری کی بھرپور ضرب لگائی۔ نوشا کراہتا ہوا دیوار کے پاس پینے گیا۔ قادر آمے بھوار جهیث کر زور کا تھو نکالگایا۔ ایک، دو، تین۔ وہ تابز توڑ تھو کئے لگا تا چلا گیا۔ قادر بزاکڑیل جوان تلا بھاری بھر کم کسرتی جسم تھا۔ایک ایک باز و کاوزن پنج سیریوں میں تھا۔ پنڈ لیاں اور پیم لوہالاٹ تھے۔ نوشالژ کھڑا کر دھڑام سے فرش پر گرااور زور زور سے چیخنے چلانے لگا۔ پھراس کی آواز مل سے غیں غیں کرکے نکلنے گئی۔اس کامنہ پیٹا ہوا تھا۔ چہرہ وحشت ناک نظر آرہا تھا۔وہ چھلی کاطری نے قارورے کے گئی قطرےاس کے حلق میں ڈال دیئے۔

فرش يرلوث نگا-ند جانے وہ دیو کا دیو قادر کب تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتا کہ ای اثناء میں اساد کی آوا ا بحری۔ "بس بے۔ سالے کوذراسانس تولینے دے۔"

قادرا پی جگد پر جاکر بیشه گیا۔اس کا چرہ گینڈے کی طرح ڈراؤنا نظر آر ہاتھا۔وہ آہتہ آہنہ مانب رہا تھا۔ کرے میں بیٹھے ہوئے سارے جیب کترے دم بخود تھے۔ نوشاا بھی تک فرش پر آب ر ہاتھا۔استاد پیڈروٹے ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری پر رکھ لی اور جسم کو ہولے ہولے حرکت دے لگ سامنے دیوار پراس کامہیب سامیہ جھوم رہاتھا۔ کی منٹ اس عالم میں گزرگئے۔ ہر محف خاموش تھا۔ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ نوشا تڑ پتے تڑ پتے تھک کر شل ہو گیااور زور زور سے ہاہنے لگا۔ کر<sup>ے کے</sup> سکوت میں اس کی ہو حجل سانسوں کی آواز صاف سنائی پڑر ہی تھی۔

تھوڑی دیر بعداستاد کی بھاری بھر کم آواز ابھری۔وہ نوشاہے کہہ رہاتھا۔"اٹھ کے بیٹھ۔ ب<sup>پ</sup> ہو چکا نخرہ۔ نہیں توسالے دو چاراور لگواؤں گا۔ جو کسررہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گا۔" نوشا تھبراکراٹھ بیٹھا۔اس کے رخسار آنسوؤں سے بھیکے ہوئے تھے۔ بال بھر کرمنہ پر آگئ تھے۔ وہ منہ بسور بسور کر آہتہ آہتہ سسکیاں مجر رہاتھا۔ گر استاد پیڈرواس کی حالت زار<sup>ے زا</sup>

ز نوا: ایجوله فیل: شور کر مل جوان: مجر بور جوان کرتی جیم: مضوط مخما ہوا جیم بی شیری: مراد بہت وزنی لوالا<sup>نی: مرد ب</sup> مضری مرملی منام دور و مغبوط وم بخود: فاموش مهيب: بميلك، نو فاك شل بوجانان وص بوجانا كمر: كي حالت ذار: بركاحاك.

یاژنه ہوا۔ مڑ کر چکرم کواشارہ کیا۔

"مالے کو تھوڑاساز ندہ طلسمات پلا۔ پھراس کو چاتا کر۔"

ہرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ذراد ریابعد وہ قارورے کی شیشی لیے ہوئے کرے میں <sub>بادا</sub>ں میں زروزر دپییثاب بھراتھا۔ شیشی دیکھتے ہی نوشاد ہائی دینے لگا۔

"استاد!الله کے لیے چھوڑ دو۔ مرجاؤل گا۔"

" اِن غلطی کرول تو جان سے مار دینا۔"

راڑ گڑا تارہا۔ فریاد کر تارہا۔ مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔استاد پیڈرو کی ہدایت پر ایک جیب ناکے سینے پر چڑھ بیٹھااوراس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ لیا۔ دوسرے نے اس کا منہ چیر دیا۔

انٹا گھرا کراٹھ بیٹھا۔اس کی آتکھیں باہر نکل آئی تھیں۔وہ زور زورے ابکائیاں لے رہاتھا۔ ن كربولا- "باہر جاكرالش كيد سالے يهال كندگى كھيلائى تواجى اور زنده طلسمات بلواول باراراے کہ نہیں۔"

نوٹالز کھڑا تا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھرسانا چھا گیا۔ تھوڑی و مربعد اے دروازے پر عمودار ہوا۔

"اب يهال تھيرنے كى ضرورت نہيں۔" استاد حيكھے لہجے ميں بولا۔ "متم البھى اپنا ليمن پاپ

لُمْنَانَے مری ہوئی آواز میں کہا۔"استاد!خداک قتم۔تم سے سب پچھ سے تتا ہوں۔

ا<sup>نتادزور</sup>ے دھاڑا۔"اب تواپی بات ایٹے ہی پا*س کھ۔*"

"مير کابات تو سن **لواس**تاد!"

المُن تَجْمِهِ الْحِيْلِ طرح جان گيا ہوں۔ توايک نمبر کا حرام کا مختم ہے۔"استاد پيڈرونے دس الكي نوث اس كى طرف بهينكا - تقارت سے منه بگاڑ كر بولا - "لوسالے خال بيرا پنے كفن كے 

مراد بالنه پیال تکالی ہے: مراد بهائے زاشتا ہے۔

فواكي ليتي المعافق

اب جاک اپنی مال کے لیے کوئی یار ڈھونڈ۔"

نوشااے قبر آلود نظروں سے گھورنے لگا۔استاد نے ڈانٹا۔"سالے! آئیسیں کیاد کھالیا م جاکر تھانے میں ریٹ کلھادیجو کہ استاد پیڈر وجیب کتروں کااڈہ چلا تا ہے۔ تجھے بھی قتم استاد پیڈر وجیب کتروں کا نه که بید پرید بھی من لے کہ دوہز ارروپے نقذ بھتادیتا ہوں۔سالے کسی اور ہوامی ندرہا توریج ریا ہو کہ میں استاد کا پچھ بگاڑ سکتا ہوں۔"

نوشانے کو کی جواب نہ دیا۔ جپ کھڑ ارہا۔

آ تھوں میں خون ازریاہے۔ بس اب تویبال سے دفان ہوجا۔"

نوشانے دس روپے کانوٹ اٹھایا ور آہتہ آہتہ چاتا ہواا ڈے سے باہر آگیا۔

رات آوھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ سروی خاصی بڑھ گئی تھی۔ نوشا کے سامنے اب سر اللکا تلاشی کے دالی مگراہے کانول کان خبر نہ ہوئی۔ ے براسکدیہ تفاکہ رات کہال گزارے۔اجانک اے راجہ کاخیال آگیا۔ مگراس کی اوآت ا جعنجلا گیا۔اس سالے کی تو تقدیر ہی کھوٹی ہے۔سوچا تھاکہ اس رقم سے اس کاعلاج کرادوں گا۔اللا دُبا كول مو كيا-ندريخ كو شمكاند بند كو في كام دهندا-

وہ اس طرح سوچتا ہوا آہت آہت چال رہا۔ عثان آباد کی گلیوں سے گزر کر دہ لار آس آگیا۔ سڑک سنسان تھی۔ سائے میں کہیں کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ گشت کرنے والا آیا کانشیل اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نوشا گھر آگیا۔ ال الم مرافقاً رات گئے آوارہ گردی کرنا مناسب نہیں تھا۔ سر دی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا بھی تھا۔ آخروہ<sup>ا]</sup> ورخت کے نیج نٹ یا تھ پر بیٹھ گیا۔

رات دیو کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ سر وی پڑھتی جار ہی تھی۔ شبنم کے قطرے در<sup>ق</sup> کے بوں سے ٹپ ٹپ نٹ پاتھ پر گرد ہے تھے۔اس کے قریب بی ایک فض محمری کی المرات

كموفى: برى ـ د باكول بوكميا: بات برعي معامله خراب بوكيا-

ر الراتا۔ اے اپ آپ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مزے سے پڑا بے خبر سور ہاتھا۔ نوشا کو سر دی \*\* نیز نہیں آرہی تھی۔اس نے سر گھٹنوں پرر کھ لیااور آئکھیں بند کر کے سونے کی کو سُسُ

الطرح بیٹے بیٹے ایک دفعہ اس نے قریب بڑے ہوے آدمی کودیکھا۔ ایانک اے خیال الاس شخص پر ذرا ہاتھ کی صفائی کا تجربہ کرنا جا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کی انگلیوں میں جل ہونے ل کسک کراس کے قریب ہو گیا۔ ہاتھ بوھا کراس کی جیسیں شولنے لگا۔ وہ بوسیدہ اونی کوٹ استاد نے ڈپٹ کر کہا۔ "اب جاریا ہے یا کچھ اور تیری کندی کراؤل۔ تھے دیکھ کر مراز اس کی ایک جیب سے کاغذول کے چند پرزے اور ایک ٹوٹا ہوا کتکھا لگا۔ دوسری جیب سے استاد میں خون اتر ریا ہے۔ بس اب تو یہال سے دفان ہو جا۔"

انال تھی۔البتد اندر کی جیب سے ایک روپیہ اور چند آنے کی ریزگاری نگل۔پاسپورٹ سائز کی بانور بھی نگل۔ تصویر کواس نے دھندلی دھندلی روشن میں دیکھا۔اس میں کول مٹول ساایک بنائک رہاتھا۔اس تصویر کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے نوٹوشانے سوچا کہ رقم یار الد پھر بدخیال کرے واپس جیب میں رکھ دی کہ سالا مجو کا مرجائے گا۔خواہ مخواہ بدوعادے الاستان بات سے خوشی ہوئی کہ اب وہ بہت صفائی سے کام کرسکتا تھا۔اس نے اس آدمی کی تمام

تحنم سے نوشا کے بال بھیگ گئے تھے اور سر دی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ بار بار اس کا جسم الما تقا۔ نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے سوچا کوئی نہ کوئی چاہے خانہ تو کھلا ہی ہوگا۔ جا کر عُلِمَا جائد وه المحدكر كمر ابوكيا.

د نعت نوشاکواس آدمی کا خیال آگیا جوبے خبر سور ہاتھا۔اس نے سوچا کہ خبر دار کر دے ور نہ الركوناك كابھائى بند جيب صاف كر جائے گااور سوريے اٹھ كراس كے پاس چائے پينے كو بھى

ال نے جمک کراہے جینجوڑااور بے تکلفی ہے بولا۔ "اے بھائی نیند کے متوالے۔"مگروہ

فرثاكو محموس مواكد اس كاباته برف كي طرح سرو تقااور جهم لكڑي كي طرح اكر اموا تقالة ملاکس کامراہوا پڑا تھا۔اس کے آتے ہی وہ خون سے کانپ اٹھا۔ایبالگاکہ لاش اس سے چٹ

المُ الكَمَانَ سَيْحُ كَا إِنَّهِ إِذَالِ الرباءِ عِما فَي بَدْ : بَم بِيشِهِ ، ساختى\_متوالد : مت، شوقين \_

گئے ہے۔ وہ فور آآ کے بڑھ گیااور پیچھے مڑ مڑ کر لاش کو دیکھتار ہا۔ اسے بار بار معلوم ہو تا جیسے کو لامر کا تعاقب کر رہا ہے۔

ای گھبر اہٹ کے عالم میں وہ ایک گلی میں مڑ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا بندر روڈ پر پہنپا۔ بند روڈ پر پنواڑیوں کی اگاد گاد کا دکا نیں ابھی تک کھلی تھیں۔ ایرانی چائے خانے بھی کھلے تھے۔ وہ فاموڈ ے ایک ایرانی چائے خانے میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس وقت بھی خوب چہل پہل تھی۔ شہز، دارول کا جوم تھا۔ توبقیم لگ رہے تھے۔ باتیں ہور ہی تھیں۔ان میں تے باز تھ ،دلال تے ،راد والے تنے، و کثوریہ والے تنے، پولیس کے کانشیبل تنے اور ایسے کوچہ گرد تنے جن کانوٹا کی طر کوئی ٹھور ٹھکانانہ تھا۔

نوشانے گرم گرم چائے کے دو گھونٹ ہے توذراسکون ملا۔ ایک پیال جائے ختم کرنے ] بعداس نے بی بی کے دو مسکہ بن کھائے۔ایک اور گرم گرم ڈبل جائے چڑھائی۔ گرا بھی تک، مستجل نہیں سکا تھا۔اے رورہ کر مرے ہوئے آدمی کاخیال آرہا تھاجس کی جیبوں ہے اس نےایک روییداوریائج آنے نکالے تھے۔ بداحساس بڑااذیت ناک تھا۔ وہ بار بار سوچہا۔ بدگرہ کی کاپیشر مالا؛ واہیات ہے۔ یاراس پیشے کو تو چھوڑ بی دینا جا ہیے۔

مرسوال بي تفاكه و پير كرے كاكيا؟اى عالم ميس كوئى اس كے وجود كا الدر الدر میں سب جیب کترے ہی تو نہیں ہیں۔اس خیال سے اسے کسی قدر تقویت چیجی۔

ودد ریتک جائے خانے میں بیشار ہا۔جب صبح کے آثار ہوبدا ہوئے اور ملکی سفیدی آسان۔ کناروں پر ابھرنے تلی تووہ چائے خانے سے نکل کر باہر آگیااور سر کول کی آوارہ کردی شروع کردی دن مجروہ کام دھندے کے لیے مارا مارا چر تار با۔ مگر اس کا وہ دن بیکار گیا۔ رات ال ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں گزاری۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چاتا رہا۔ دن سزکو<sup>ں ہاا</sup> چائے خانوں کے اندر گزر تااور رات مسافر خانے میں۔اس کے دس روپے ڈتم ہوتے جار<sup>ہے ک</sup> اوراس احساس سے دہ پریشان ہو جاتا۔

آخرا یک آٹو گیراج میں اے میکینک کاکام مل گیا۔ ۵۰رویے مہینہ مخواہ اور صح ۸ بجے

۔ اکاد کا :کوئی کوئی۔ چہل پہلی :رونق ہے ہاڑ :جواری۔ ولال : سودا کرانے والا۔ کو چہر گرو : کلیوں میں آوارہ پھرنے وا ۔ کے بن گرو کئی: جیب تراثی۔ تقویت: حوصلہ ہمت۔

جنام ہے کی ڈیو ٹی سب شر انطاس نے قبول کرلیں اور کام شر وع کر دیا۔ کام تو ال گیا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ معالے پر وفیسر کلیم اللہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا <sub>ل کرا</sub>ں سے ملا جائے۔ باتیں تو بہت کر تا ہے۔ شاید پھھ کام بن جائے۔ چنانچہ ایک شام کو آٹو نکل کروہ سیدھاپر وفیسر کے پاس گیا۔وہ اس وقت گھر پر موجود تھا۔اے دیکھتے ہی ہولا۔ "آخرتم آہی گئے۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤگے۔"

میں نے پراناد صندا چھوڑ دیا ہے اور ایک گیراج میں تو کری کرلی ہے۔ "توشائے اے مطلع کیا۔ روفیسر ہو، ہو کر کے بے ڈھگے پن سے منے لگا۔اس خبر سے اسے بردی خوشی ہو گی۔ "بہت البت اچھا۔ تم تو الجینئر بن سکتے ہو۔"اس نے نوشا کا موہل آئل سے داغ دار لباس غور سے لله " تم توا بھی ہے المجینئر کگنے لگے۔ "وہ اس کی پیٹھ ٹھونک کر شابا ثی دینے لگا۔

نوٹانے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی۔ "مکام تو مل گیا مگر رہنے کا کوئی شمکانا ال النيش جاكر مسافر خانے بيل برار ہتا ہول-"

پروفیسر ذراد پر تک کچھ سوچتارہا۔ پھراس نے سنجیدہ کبچے میں کہا۔'' نہیں، میں تم کور ہنے کے ، جكه دول كا-"اس نے فور أاپنى بينى كو بلايا۔ نادره أنكى تووه كويا ہوا۔ " نادره ان سے ملو۔ يہ نوشا ، ۱۵ اے دوست۔ اگر تم کو دوست کے لفظ پر اعتراض ہے تو میں اس لفظ کو واپس لیتا ہوں۔ مبہر الباہارے مہمان ضرور ہیں۔ بیارے ساتھ بی تھیریں مے۔"

"مراباجان محريس جكه كبالب؟"

"ووا کی احتمانہ ی مثال ہے۔ جگہ ول میں ہونی چاہیے۔ تواس وقت جگہ ول ہی میں نکالنا علىدل نبين دماغ سے سوچوكد كهال جكد نكل سكتى ب؟"

نادرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

روقيسر ذراد يرتك بے چينى سے كمرے ميں شہلار ہا۔ پھراس نے چنلى بجاكر كہا۔ "يہ ٹھيك <sup>4</sup>ا۔ کھانے کے مرے سے میز اٹھا کر تم راہداری میں لگا دو۔ کیا مضا نقد ہے۔ کھانا ہی تو کھانا المراہداری بھی بری جگہ نہیں۔ خاصی کشادہ بھی ہے۔ کھانے کی میزاس میں آسانی سے لگائی جا کہے۔ جس شہر میں انسان کو سرچھیانے کے لیے حصت تک میسر نہ ہو وہاں کسی کوڈا کننگ روم است فَكَالُولَ حَقّ نَبِين - بيه خود غرضي ہے۔ مين اسے ہر گز برداشت نہيں كر سكتا۔" نادرہ پروفیسر کی عادت ہے بخوبی واقف تھی۔وہ جانتی تھی کہ وہ جو پچھا کیے بارطے کرایا ہے اسے پورا کئے بغیر نہیں رہتا۔ لہذا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے باہر چلی گی اور گرکے ملازم کی مدوسے کھانے کی میز نکال کر غلام گروش میں ڈال دی۔ کرہ نوشا کے لیے خالی کردیا گیا۔ پروفیسر نے اس کے لیے چار پائی اور بستر کا بھی بند وبست کر دیا۔ اس رات نوشا کی راتوں کے بعد گہری نیند سویا۔ سویرے ہی سویرے پروفیسر کی آوازس کر نوشا جاگ اٹھا۔وہ اسے ناشتے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے عنسل خانے میں جا کر جلدی سے منہ ہاتھ و دھویا اور اس کے پاس چلا گیا۔ پروفیسر اور نادرہ کھانے کی میز پر اس کا انظار کر رہے تھے۔میز پر چاہے اور ناشتے کا سامان رکھاتا۔ وہ اس کے ساتھ بچھچکے لگا۔ پروفیسر نے کہا۔

"تم شدیداحساس کمتری میں مبتلا ہوا۔ آؤ،ادھر آکر میٹھو۔"

نوشاسکڑاسکڑایاکرسی پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر نے پھر کوئی بات نہیں کی اور اخبار کے مطالع میں محوجو گیا۔ نادرہ نے نوشا کو چائے بتا کے دی۔ ٹوسٹ اور ایک انڈ ادیا۔ نوشا آہت ہوئے پیتارہا۔ وہ گھبر ایا ہوا نظر آر ہاتھا۔ اسے ہر چیز اجنبی اور نامانوس معلوم ہور ہی تھی۔

اس روز وہ آٹو گیراج پہنچا تواس کی طبیعت بڑی ہشاش بشاش تھی۔ کام بھی محنت سے کیا۔ پہلی بار اسے گیراج سے چھٹی ہوتے وقت خوشی محسوس ہوئی۔ وہ سید ھاگھر آیااور عنسل خانے میں دریے تک نہا تار ہا۔ رات کا کھانا بھی اس نے پروفیسر ہی کے ساتھ کھایا۔

چند ہی روزی رہائش کے بعد ایسامحسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں بڑی تیزی سے تبدیلیا رونما ہور ہی ہے۔اب وہ سر کوں پر آوارہ گردی اور گھٹیا چائے خانوں میں وقت گزارنے کے بجائے زیادہ تر گھر ہی پر رہتا۔اس کی زندگی میں کسی قدر اعتدال اور سلیقہ پیدا ہور ہاتھا۔

غلام كردش: برآمده محو: معروف بهشاش بشاش: خوش وخرم، تازه وم اعتدال: منهراد اليمائي سليقه: تميز، عمرك-

فصل سيز دجم

(1)

کراچی آئے ہوئے سلمان کو کئی مہینے ہوگئے تھے۔ پچپاسسر کے سابی اثر ورسوخ سے اسے

الم ملکی فرم میں ملاز مت مل گئی تھی۔ پانچ سوروپے ماہانہ تنخواہ تھی، کام بھی زیادہ نہ تھا۔ پانچ

اردوپے جو سسرال سے شادی پر سلامی میں ملے تھے اس کے پاس موجود تھے۔ اس میں سے چار

اردوپے پگڑی دے کراس نے شہر کے ایک بارونق علاقے میں رہائش کے لیے فلیٹ لے لیا تھا۔

اس میں تین کمرے تھے۔ فلیٹ روشن اور جوادار تھا۔ پاس پڑوس بھی برا نہیں تھا۔ اس چار

الر ممارت میں زیادہ تر پارسی اور عیسائی خاندان آباد تھے۔ ان کے رہن سہن میں نفاست اور

ارئیت تھی۔ اکثررات گئے تک خوب چہل کہل اور ہنگامہ رہتا۔

آمدنی معقول تھی۔ مڑے سے گزر بسر ہور ہی تھی۔ سلمان عام طور پر گھر ہی میں رہتا تھااور بایشرونت مطالع میں گزار تا۔ان دنوں اس کا صرف یہی مشغلہ تھا۔ میبنے کی شروع تاریخوں میں الزارے نئی کتابیں خرید کر لا تا۔

ل کالیک کرہ اس نے مطالع کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس میں مختری لا بسریری بن گئی تھی۔ اللہ کا کار اس نے مطالع کی میز اور صوفہ سیٹ لگا کر اس نے کمرے کو قریبے سے آراستہ کیا لا کہ فرنیچر اس نے خرید اٹھا، کچھے کرائے پرلے آیا تھا۔

کرائی میں اس کا کوئی شناسا نہیں تھااور نہ ہی کسی کے ساتھ اس نے مراسم بڑھانے کی

الاسموني القيار، تعلقات مارسي: آتش پرست.

کو حشش کی۔ دفتر میں کام کرنے والے ساتھیوں سے اسے بھی انسیت پیدانہ ہوئی۔ مگروہ تی الوج كوشش كرتاكه كمي كوشكايت كاموقع نهطيه

اس نے آشفتہ مزاجی اور بے راہ روی ترک کرکے زندگی میں اب میاندروی اور سلتر پیدا کر لیا تھا۔ چند موٹے موٹے اصول وضع کر رکھے تھے۔ان میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ دفتر کے کی مخض سے بدمز گی پیدا نہیں کرے گا۔ اس کا بنیادی سب بیہ تھا کہ اسے روزانہ وہاں مات کھنے گزار ہ پڑتے تھے۔البتہ د فتر سے ہاہر آنے کے بعدوہ اس ماحول کواس فضا کو یکسال فراموش کر دیتا۔ بیاد د متمی کہ کسی رفیق کار کے ساتھ اس کے تعلقات دفتر کی جار دیواری سے آ گے نہ بڑھ <u>سکے</u>

ا توار کو عام طور پر وہ میٹنی شو دیکھتا یا سمندر کے کنارے کی پر فضامقام پر چلا جاتا اور گھنوں ریت پر ببیشاشور محیاتی لبرول کودیکیشار ہتا۔اس کی زندگی میں ایک طرح کا ٹھیر اواور توازن آگیا تھا۔اور وہ اس سے مطمئن بھی تھا۔ مجمی مجمی اسے کھانے کی دقت کا احساس ہوتا۔ ہوٹل کے کھانے سے رہ اكتاكيا تفاراس في ايك ملازم ركه لياور كحرير كهانا پكوانے كابند وبست كيار مكر وه بفته مجر مجي زنلا ا یک روز دفتر سے لوٹا تو ملازم غائب تھا۔ سوٹ کیس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ خیریت ہوئی کہ مینے کی آخری تاریخیں تھیں اور سوٹ کیس میں صرف ۲۲رویے بڑے تھے۔ان ۲۲روبوں کے علاوہ وہ کچھ کمرے چرا کر بھی لے گیا۔ نقصان زیادہ نہ ہوا۔ کیکن ای روزاس نے طے کر لیا کہ آئندہ ملازم نہیں رکھے گا۔ دوسرے روزاس نے بوی کوبلانے کے لیے خط کھھااور پھر ہر خط میں اصر ار کرنے لگا۔

جاڑوں کی ایک کمر آلود صبح کو سلمان کی بوی رخشندہ کراچی پہنچ گئے۔اس کے ہمراہ ایک ادھر خادمہ بھی تھی۔ بیوی کو لینے صبح تؤ کے وہ کینٹ اسٹیشن پہنچ کمیا۔ ٹرین کچھ لیٹ تھی۔اس انظار مل اس نے ایک خاص کیف محسوس کیا۔ یہ ایسی مسرت تھی جو وہ بہت عرصے بعد محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر کینچی تواس کا دل وحر کنے لگا۔ انٹر کلاس کے ایک زنانہ ڈے سے ا<sup>س کی ہوگ</sup> خادمه کے ساتھ اتری۔

وہ برقع پہنے ہوئے تھی اور بہت شر مائی ہوئی نظر آر ہی تھی۔ گھر آکر بھی اس کا بھی اللہ اللہ اللہ بات كرتا تونكاه فيني جمكار متى - چېرے پر كچه عجيب ى كهبرابث نظر آتى -

ال روزاس نے دفتر سے چھٹی نہیں لی تھی۔ لہذاوہ فلیٹ میں زیادہ دیرند تھمر سکا۔ دفتر رواند پہر ہونے تک اس کاول کام سے احاث ہو گیا۔ اس روز وہ جلد ہی گھر پہنچ جانا جا ہتا تھا۔ پہر ہونے تک اس کاول کام سے احاث ہو گیا۔ اس روز وہ جلد ہی گھر پہنچ جانا جا ہتا تھا۔ فرح فكالتوبهت خوش تھا۔

و گرجانے کے بجائے سیدها بازار گیا۔اس نے طوہ سوئن خریدا، تازہ پھل لیے اور گل ز ٹی کی دکان سے پھولول کا ایک گلدستہ بھی خرید لیا۔ گھر پہنچا تو رخشندہ چاہے پر اس کا انتظار کر ری تنی۔اس نے شاید کچھ ہی دیر پہلے عسل کیا تھا۔اس کا چپٹی چبرہ پھولوں کی طرح شکفتہ تھا۔ ملک آبانی ایاس میں وہ دل کش اور دل آرا نظر آر ہی تھی۔سلمان کو بید دیکھ کرخوشی ہوئی کہ اس کی ہیوی سین اور خوب روہے۔

وائے بیتے ہوے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے چھیٹر تارہا تاکہ اس کا تجاب سمی قدر کم ا بهائداس وقت وه ایک کھلنڈرے نوجوان کی طرح غیر سجیدہ نظر آرہاتھا۔ بات بات پر تہقیم انادرادث پنانگ باتیس کرتا۔اس کی بیشام بری خوشگوار گزری۔

سلمان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ کہ رخشندہ بری مختی اور سکھٹر ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بدارہ و جاتی۔ اس کے کپڑوں پر استری کرتی۔ شیو کرنے کا سامان آئینے کے سامنے رکھ ویتی۔ جتنی ابدا مسل کر تااس عرصے میں وہ ناشتا تیار کر کے میز پر لگادیتی۔ ہر چند کہ گھر میں خادمہ موجود تھی گرال کا سارا کام دہ خود کرتی اور اس میں اسے مسرت بھی محسوس ہوتی۔ سلمان نے اکثر غور کیا کہ الال نے كى كام كے ليے خادمه سے كہا تور خشندہ خود بى وه كام كرديق

ا ثام کو واپس آتا تو جائے تیار ملتی۔ وہ تھکا ہوا ساکرس پر بیٹھ جاتا۔ بیوی اس کے قد موں پر بك كرجوت كافيية كھولنے كتى۔ سلمان نے منع بھى كيا مكروہ بازند آتى۔اس كے كيرے وہ خود بى <sup>الإداه</sup> و <sup>الإ</sup>لا الماء و فتر جاتا نو سارا كمره كباز خانه بنا كر ذال ديتا- مكر شام كو هر چيزا پني جگه آراسته ملتي-یہ پڑے پر کیف دن تھے۔اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ چبرے پر تاز گی آگئی تھی۔وہ الله فاصل بحلاجوان نظر آتاله لیکن ان دنول وه جس قدر با تونی مو کمیا تھار خشنده اس قدر خاموش

المُلُكِف : فو ثلت محربور

انسیت: مبتدحتی الوسع: جهال تک موسکد آشفته مزاهی: پریشان مالی جازے: سروی کاموسم کیف: سرود مزل

ر ہتی۔ بہت کم بات چیت کرتی۔ کوئی بات اچھی لگتی تو صرف مسکراد بی۔ اس کے سفیدوانت میلا اور مرخ لب كيكياكے رہ جاتے۔

سلمان کواس کی مسکراہٹ بہت بیند تھی۔

کراچی آنے کے بعد سلمان کی بیوی ابتدائی دنوں میں شدید تنہائی محسوس کرتی تھی۔ امنی شہر، اجنبی ماحول، اجنبی پاس پڑوس۔نہ کسی سے میل ملاپ، نہ کہیں آنا جانا۔سلمان وفتر جلاجاتاتہ اس کے لیے وقت کا ٹناد و بھر ہوجاتا۔ لیکن سلمان نے زور دیا تواس نے پڑوسیول سے راہور سم پیر كرنے كى كوشش كى اور رفتہ رفتہ خاصا ميل جول بيداكر ليا۔

بلڑنگ کے عیسانی اور پارس خاندانوں کی بیشتر نوجوان عور تیں اور لڑکیال بیکول اور تجارتی اداروں میں سیکرٹری، ٹاکیسٹ یا اشینو گرافر تھیں۔ وہ تنگ اسکرٹ کیہنتیں، مردول کی طرح سربر چھوٹے چھوٹے ترشے ہوئے بال رتھتیں اور اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ قیمتی لباس اور میک اپ پر خرہ كرتيں۔ وه اكثر سلمان كے فليك ميں جى آتيں۔ان كى مسكرابث مصنوعى تقى،ان كى نظرول؟ انداز مصنوعی تھا، جسم کی حرکت مصنوعی تھی، وہ بنی سنوری کھ پتلیوں کی طرح نظر آتیں۔الاک باتیں عام طور پر لباسوں کے جدید ترین ڈیزا ئنوں، ٹی فلموں، ڈانس پار ٹیوں، کیکک اور شہر کے بڑے بوے ہو ٹلوں کے متعلق ہوتی تھیں۔ مجھی مجھی وہ شنرادی مار گریٹ کے کسی سے اسکیٹل یا شا فاروق اور پرنس علی خان کے تازہ ترین معاشقے کے بارے میں مجھی بات کر لیتیں اور ان کے تذکرے میں خاص لذت محسوس کر تیں۔

سلمان نے غور کیا کہ ان لڑ کیوں کے ساتھ بوصتے ہوئے میل جول نے اس کی بیوی می تبھی بعض تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔وہ ہا توں کے دوران خواہ نخواہ انگریزی کے بھویڈےالفاظ استعال کرتی۔

اس نے اپنے بالوں کاسیدھا ساداانداز بدل دیا تھا۔ میک اپ کرنے گی تھی۔اباس کا بھی خواہش ہوتی کہ سلمان اس کے حسن کی تعریف کرے۔ پیلے وہ فلم دیکھنے سے پر ہیز کرتی می مراب د بوب الفاظ میں قلم دیکھنے کا شتیاق بھی طاہر کرتی۔

دو بعر: مشكل بجو ترع: بع يحدا شتيان: شوق، خوابش

ا ایس اتوار کو کپکک کا پروگرام بنا جے پڑوسیول نے بنایا تھا۔ آمدور فت کے لیے انہوں نے ایک ین کابند و بست کیا۔ سب اس میں لد لدا کر ہا کس بے پہنچے۔اس دوزر خشندہ کا ہر قع بھی اثر گیا۔ ا ارثی میں خاصی تفر ت کر ہی ۔ سمندر میں عسل کیا گیا۔ ریت پر لیٹ کر سورج کی شعاعوں جم ینکا گیا۔ بہت می الم علم چیزیں کھائیں۔ زور زور سے تعقیم لگائے۔ اور جب سورج بحیرہ <sub>رب</sub> میں غروب ہونے لگااور لہرول کارنگ ارغوائی ہو گیا تووہ تھکے ہارے واپس ہوئے۔ اس کے بعدا کثرا توار کو کینک پارٹیال ہوتی رہیں۔

المان ہفتے کی شام کو بیوی کے ساتھ کچچر ضرور دیکھتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہمراہ ام کو طلنے نکل جاتا۔ دونوں کچھ شاپٹک کرتے اور کسی جائے خانے میں بیٹھ کر جائے پیتے۔ مہینے کی اڑو تاریخیں ہوتیں تووہ شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں رات کا کھانا بھی کھالیتے۔

زندگی بلی خوش گزر رہی تھی۔البتہ اس میں سکون کم اور ہنگامے زیادہ ہوگئے تھے۔ مگر بد بكا اس طرح دب قد مول زند كى بين واخل موئ كه سلمان كو مطلق احساس نه موا- وهان سے راز رفتہ مانوس ہوتا جار ہاتھا۔ لیکن جس قدر رہے ہنگاہے بڑھتے جارہے تھے مطالعے کا شوق کم ہوتا والماته الله والمار وع میں وہ معمول کے مطابق روزانہ حالیس پیاس اور مبھی مجھی تو سوسواسو <sup>مف</sup>ات پڑھ ڈالتا تھا۔ان دنوں وہ رات کو دیم تک پڑھتار ہتا۔اس کے چہرے پر <sup>نمی</sup>بل لیمپ کے شیڈ کا الماس ابراتا۔ بوی بار بار کروٹ بدلتی۔ خواہ مخواہ بات کر کے اسے چھیٹرتی۔ وہ مطالعے میں محو اہا۔اب یہ محویت کم ہونے لگی تھی۔

یوی یس شاپیک کی عادت بو حتی جار ہی تھی۔ جو توں اور سینڈلول کی اس نے در جنول المُلْيال خريد دالى تفس مر فلم ديكيف كے بعدوہ نيالباس تيار كرانے كاپروگرام بناتى ميك اپ كاخر ج اُلاھ گیا تھا۔وہ نت نے لوشن خرید کر لاتی۔ کوئی عنسل کرنے کے لیے ہو تا، کوئی صرف ہتھیلیوں للجلم زم کرنے کے لیے اور کسی سے چہرے کارنگ کھارا جاتا۔ ووٹوں بازار جاتے اور کوئی شاپنگ نہ جی ہوتی تب بھی فیشن میگزین ضرور خریدے جاتے، جن کو پڑھ کر وہ روزانہ نئے نئے انداز ہے الما منوارتی - درزی سے ایسے لباس سلواتی جن سے سینے کی جلد زیادہ سے زیادہ عریاں نظر آتی -ان لْفْلُداس طرح ہوتی کہ جسم کاایک ایک خم نظر آتا۔

ملل زراجی مبالکل- قم: مراد اجمار\_

اب وہ کام کرنے سے بھی جی جی انے گئی تھی۔ ہر وقت خادمہ کواحکامات دیتی رہتی۔ کام کرز ا سے اس کی جلد کھر دری پڑ جانے کا اندیشہ تھااور زیادہ محنت کرنے سے رسمت سانولا جانے کا خل تھا۔ البتہ اب وہ یہ فن ضرور جان گئی تھی کہ اپنی د لکشی کی زیادہ سے زیادہ کس طرح نمائش کی ہائے۔ ا خوبصورت اور طرح دار الرکی تھی۔ سج سجاکر شام کو جائے کی میز پر مبیتھتی تو کمرے میں تازہ پھولوں کی شَلْفَتُكُى اور مهك رجى موتى ـ سلمان دفتر سے تھكا بارا آتا۔اس كے دل آويز چرے اور پوركة موئے جسم کودیکها توساری محصکن بھول جاتا۔اس کی قربت میں مسرت اور کشش محسوس کرتا۔

آمدنی نی تلی تھی اور اخراجات برصے جارہے تھے۔ کتابوں کی خریداری کم ہوتے ہوتے مز رہ گئی۔مطالعہ بھی بند ہو گیا۔ تنخواہ ملئے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔بلکہ اکثر بلوں کی ادائیگی مجی رہ ہاتی جن کو آئنده ماه پر ٹالنایر تا۔

سلمان اب سکرے کن من کرینے لگا تھا اور اپنی ضروریات کا سامان خرید نے سے حتی اوس یر ہیز کر تا۔اب وہ اکثر بغیراستری کیا ہواسوٹ پہن کر آفس چلاجا تا۔ دفتر میں ہر مخض ہے اس کا لين دين شروع مو كياتها - تبهي تبهي ادائيكي مين تاخير موتي توبد مزكى تبهي پيدا موتي يبلغ دود فترك ساتھیوں سے مراسم برھانے سے کتراتا تھا مگراب کم از کم قرض خواہوں سے اسے زیادہ کھل ال کر

سلمان کے مزاج میں رفتہ رفتہ چڑ چڑا پن آتا جار ہاتھا۔ ذراذراسی بات پر دخشندہ سے الجم پڑتا اور پھر کی گی روز تک اس کا سلسلہ چلا۔ متیجہ یہ ہو تاکہ وفتر سے گھر آنے کے بجائے کی چائے خانے میں بیٹھ جاتا۔ پکچرد کیفنے چلاجاتااور رات کئے واپس آتا۔اس میں عجیب سالاابالی پن آگیا قا۔

جاڑے جا چکے تھے اور گرمیوں کی آ مد آ مد تھی۔

ایک روز د فتر کے پچھ دوستوں کے ساتھ مل کر "شب ماہ تاب"منانے کاپروگرام بنا۔ دہاک ہو ٹل کے کھلے لان میں رات بھر بیئر پیتار ہااور پورے جاند کی جاند نی سے لطف اندوز ہو تارہا۔ پار<sup>ل</sup> میں دفتر کی کچھ عیسائی اور پاری لڑ کیاں بھی تھیں جن کو نشے میں دھت ہو کر اس نے بہت مثا<del>ل</del>ہ ا کی لڑکی کا اسکرٹ پھاڑ ڈالا۔ وہ نیم برہنہ ہوگئے۔ کئی کے گال نوچ لیے اور وہ بلّع <sup>س</sup>اکی طرح <sup>غراکر</sup>

طرحداد : نازداداوالىدول آويز : ول كولمان والادلا ابالى ين : لايروائى، فيرسجيدى

<sub>نے لگیں۔</sub>ایک موٹے جھڑے نوجوان کئے چ<sub>بر</sub>ے پر اس نے بیئر کا پورا گلاس انڈیل دیا اور اس 

يەبىزى سہانى رات تقى - پوراچاند ئكلا ہوا تھا ہر طرف اجلى اجلى چاندنى بھرى تقى - آرسشرا و المرح دار لو كيال تھيں اور آس پاس نوجوان اور طرح دار لو كيال تھيں یے ملکے سرورے لڑ کھڑار ہی تھیں۔ گھنٹیول کے طرح بجتے ہوئے تیز تیز قبقبے لگار ہی تھیں اور نجى بجركر بنكامه كيااور خوب لطف اندوز جوا

والی گھر پہنچا تورات کے تین نج رہے تھے۔ دروازہ اس کی بیوی نے کھولا۔ وہ امھی تک

المان بہلی باراس کے سامنے شراب فی کر گیا تھا۔ عالم یہ تھاکہ کہتا کچھ تھابات منہ سے تکلی فی جم بے قابو ہور ہاتھا۔ آ تھول کے سامنے و صندلی د صندلی پر چھائیاں اہرار ہی تھیں۔ اس ، کڑے بھی تبدیل نہیں کئے۔ جمومتا جمامتا بستر پر جاکر اوندھے منہ گر پڑااور اس حالت میں پڑا . توزی دیر بعداے اپنے رخسار پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ نشے سے چو نکاذراد پر بعد چہرے پر ایک

سلمان نے گردن کو خم دے کر دیکھا۔ ہوی اس پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے کی روشنی میں الانكش چره كملايا موا نظر آر ہاتھا۔ آئميس آنسوؤل سے بيكى موئى تھيں۔ سلمان نے كردن الااوسوچة لگاكدات يرسب كچه نبيس كرنا جا بيدات اس طرح اين بيوى كودكه نبيس بهنيانا ا اس مرت بھی ہو گی کہ بوی اس سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔اس مسرت میں رات الكمادك بنكامول سے زیادہ لذت تھی۔

الفترک شام تھی۔ سلمان دو بہر ہی کو د فتر ہے گھروا پس آگیا تھا۔ مہینے کی شروع تاریخیں تھیں۔

سہ پہر کو چائے پیتے ہوئے دونوں میاں ہوی نے طے کیا کہ شام گھرسے باہر گزاری جائے۔ پوگرام کہ کسی پر سکون ریستوران میں بیٹھ کر آئس کریم کھائی جائے۔ اس کے بعد فلم دیکھی جائے قام کے انتخاب پردونوں کی پیند مختلف تھی۔ للبذا فیصلہ یہ ہوا کہ فلم کا متخاب آئس کریم کھاتے وقت کیا جائے قلم دیکھنے کے بعد رات کا کھانا بھی باہر ہی کھانا تھااور میہ طے ہوا کہ کھانا چاہے کسی بھی ہوش میں کہ جائے گراس میں سے کے کباب ضرور شامل ہول۔ گرم ہول اور حیث ہے ہول۔

وونول گھرے باہر آئے۔

مرى كا موسم تفارون وصلته بى شهركى سارى آبادى سر كول اور بازارول مين آمي تحلير طرف چہل پہل تھی۔ شور وغل تھا۔ د کانوں پر بھیٹر تھی۔ دونوں تفریح کے مود میں تھے ادر فکری سے بازار سے گزرر ہے تھے۔

ایک موڑ پر سلمان نے محسوس کیا کہ ایک نوجوان پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ معمو ، الالے؟ لباس پہنے ہوئے تھا۔ سریر الجھے ہوئے گھو تکھریالے بال، کھلنا ہوا رنگ اور چہرے پر ہلکی بور

> سلمان کو پہلے تواس کے انداز پر عصم آیا۔ پھر ایسامعلوم ہواکہ اسے کہیں دیکھا ضرورے سلمان کوشیہ ہواکہ وہ نوشاہے۔

> وہ واقعی نوشا تھا اور اس نے سلمان کو بہجان لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ گریہ سوج شر مندگی کا احساس ہوا کہ وہ گھرہے بھاگ کر کراچی آیا ہے۔ سلمان کو بھی اس کاعلم ہوگا۔ لمج اس کاذ کر ضرور کرے گااور اس کے متعلق وہ کچھ سننا نہیں جا ہتا تھا۔وہ تیزی سے مزااور راہ میرو \_ کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔

> سلمان کو دیکھنے کے بعد نوشا کو اپنا گھریاد آگیا۔اس نے سوچا۔ نہ جانے امال کس طرح ہو گى؟ سلطانه كىيى ہوگى؟ اتو تواب بڑا ہو گيا ہوگا۔ ٹھاٹھ سے اسكول جا تا ہوگا۔ شايداماں نے انو<sup>ك</sup> اسكول سے اٹھاكر كہيں كام د هندے پر لگاديا ہوگا۔اس كے اس طرح حلے آنے پر المال ضرور در ، ہوں گی۔اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ گھر کی حصیت پر چڑھتے ہوئے گر پڑا تھا۔اس کا سر پھیٹے عمیانماا ساراچېره لېولېان ہو گيا تفا۔اماں پہلے تواسے ديكھ كر تقر كار چتى رہيں اور پھر چيني ار كر زور ذور رونے لگی تھیں۔اماک اس کے لیے ضرور روئی ہوں گی۔ سلطانہ بھی روئی ہوگی۔سا<sup>ے:</sup>

اں روز وہ گھرے ہشاش بشاش نکلا تھا۔ ایک روز پہلے اسے تنخواہ ملی تھی۔اورا بھی تک اس یں ہے کہ کم ۱۰ دو پے پڑے تھے۔ کچھ دیم پہلے اس نے اپنے لیے دوسوتی بش شر ٹول کے علاوہ ... ن نیان خریدی تھی۔ ٹافیول کا کیک چھوٹاڈ بااس نے بو نہی موج میں آکر خرید لیا تھا۔ تاورہ کے لیے الله عند المارت آويزے بھی خريدے تھے۔ آويزے خريدتے ہوے اس فے سوچا تھا۔يار رائی کی بدولت کھانے کے علاوہ گرماگرم چائے بھی ال جاتی ہے۔اسے راضی خوشی رکھنا بہت رری ہے۔ تمام خریداری پر اس کے ۲۵ سے زیادہ روپے خرج ہوئے تھے۔ مگر وہ خوش تھااور م جوم کر چل رہا تھا۔ لیکن سلمان کو دیکھ کراس کا دل افسر دہ ہو گیا۔اسے گھر کی یاد ستانے لگ را خیال آتا کہ وہ کراچی میں عیش کررہاہے اور او حر گھریر نہ جانے سب کس حال میں ہوں گے؟

ای افردگ کے عالم میں وہ واپس پینچا۔ ملازم اپ گھرجانے کے لیے اس کا بے چینی سے اً الرواقا الوشائے اسے رخصت کیا۔ دروازے کا بولٹ چڑھایا اور زینے کی سیر ھیاں طے کر تا البه طاليا - گريس سانا تھا پروفيسر كے بمرے يس روشنى تھى كيكن نوشااس طرف نہيں كيا۔ غلام الُن ع گزر کراس نے نادرہ کے محرے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میزیر نادرہ سر المارد عیں محو تھی۔ نیبل لیب کی بلی بلی روشی میں اس سے چیرے کے خدوخال پھر کے الله المرح ترشاع نظر آرم تصايب ايك زاويد ايك ايك فم الجركر نمايال موكيا تفا (لککل تھیاور ہوا کے زم زم جھو تکوں ہے اس کے بال بھھر کر پیشانی پر لہرارہے تھے۔

نوٹانے نظر بھر کراہے دیکھااور چیکے ہے کمرے میں جاکراس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ نادرہ کو الاً أمرى ذرا بھى خبر ند ہوئى۔ نوشا کچھ دير تو خاموش کھڑار ہا پھراس نے ہاتھ بڑھا کر ميز کے مَارِ بِلِاسْك كے آويزے ركھ ديئے۔ تيز روشى ميں وہ خوبصورت نظر آنے لگے۔ نادرہ نے است آویزے دیکھے۔ پھر گرون موڑ کر نوشا پر اچنتی ہوئی نظر ڈالی۔وہ سنجل کر بیٹھ گئی۔

"تم نين كمانا بهي نبين كمايا؟" "مُ اتن دري تك كهال غائب ربي؟" "اُلِيلُ ختم ہونے کے بعد سیدھے گھر کیوں نہیں آئے؟"

اس نے نوشا پر سوالات کی بوجھاڑ کر دی۔ ایک کے بعد دوسر اسوال کرتی چل کا۔ اس کے کا کاری کر سے میں تیکھاپن تھا۔ چبرے پر قدرے جینجلاہٹ تھی۔ نوشا گھبر اگیا۔ کچھ کہتے نہ بن پڑ کا۔ فاموڑ کھڑا نکر نکراس کا چیرہ تکتار ہا۔

"اباجان كى بار يوچه يك بين- حمهين اس قدر غير ذمه دار نهين بوناچا يي\_"

، نوشانے سوچا۔ یاریہ توبلا کی طرح چیٹ گئی۔ سالی بڑی تیزلونڈیا ہے۔ ایسے طمطراق ہے ایہ کرتی ہے جیسے مال بچے کو ڈانٹ رہی ہو۔ گر اس نے کچھ کہا نہیں۔ چپ چاپ امقوں کی ط آ تکھیں بھاڑے اس کی ہاتیں سنتار ہا۔ نادرہ نے آویزے الٹ بلیٹ کر دیکھے اور تیزی ہے بول " يہ كيول لے آئے؟"

الوشاهر بمى شهولات المراجع المراجع

"میں ہو مچھتی ہول کہ تم نے بیہ ٹاپس کیوں خریدے؟"

نوشائے گھبر اکر کہا۔"تمہادے لیے لایا تھا۔"

وہ آئسیں بھاڑ کر بول۔ "میرے لیے؟" اس کے ہونوں پر زہر خند تھا۔ "جاب مال میرے یاس ایک ورجن سے زیادہ کانوں کے ٹاپس ہیں اور ذرا آپ اپنی یہ قیص الاحقاد فرائے مویل آئل کے داغوں نے جیسے ہر جگہ جنگل اگادیتے ہیں۔اور آپ کی بیداکادتی قیص ہے۔"

ُ نوشانے فور أوضاحت کی۔"وو بش شر فیس بھی تو لایا ہوں۔"اس نے ہاتھ میں وہاہوا پکٹ

کھولااوراس کے سامنے ڈال دیا۔

نادرہ نے بش شر ٹوں کو ایک نظر دیکھا اور آویزوں کی ڈییا اٹھا کر اس کے سامنے ر<sup>کھ دل</sup>ا "أكنده كو كي اليل چيز خريد كرنه لانا\_اسے اينے پاس د كھو۔ جھے اس كى كو كي ضرورت نہيں-" نوشا کواس کا بیانداز بہت نا گوار گزرا۔ اس نے بچھی بچھی نظروں ہے اسے دیکھااور آو<sup>ہوا</sup>

ک ڈبیااٹھالی۔جب وہ جانے لگا تونادرہ نے بوجھا۔ "تم نے کھانا کہال کھایا؟"

نوشاب رخی ہے بولا۔ "کہیں نہیں۔"

" تو پھر چلو کھانا کھالو۔"

<sub>رواس و</sub>نت کس ضدی بچے کی طرح رو مخاہوا نظر آر ہاتھا۔ نادرہ نے خاموشی سے اسے دیکھا اللهات نہیں کی۔ نوشا جھنجالیا ہوا کمرے سے باہر نگلا۔ تھکے تھکے قد موں سے زینہ طے کیااور <sub>بکرے</sub> میں چلا گیا۔

، منه تجلا كربولا- "بين كھانا نہيں كھاؤل گا۔"

بر برایك كروه دير تك بے چينى سے كرو يس بدلتار بالـ نادره كے رقي سے اس كے دل كو ریخی تقی۔ وہ اس کے لیے خوشی خوشی آویزے خرید کر لایا تھا۔ اور اس نے اس حقارت سے الالا كردياكه وه تلملاكرره كيانوشاكو محسوس جواكه وه اسے كھٹيا اور حقير سجھتى ہے۔ وہ بدا لارزودر نخ تھا۔ یہ بات کا نے کی طرح اس کے ذہن میں کھلنے گئی۔ بہت و بر تک وواس واقع ر کر نارہااور بے چینی سے کروٹیس بدلتارہا۔

نه جانے رات کتنی گزر چکی تھی۔ ہر طرف مجرا سنانا چھایا تھا۔ نوشاکی آ تھوں پر ہلکی ہلکی گاماری تھی۔ کمرے کے باہر قد مول کی آجٹ ابھری۔ پھر اند جیرے میں ایک ساب سالبرایا عاب مراف كى كيابت آسته سائس بعرفى آواز سائى دى د نوشان آكسيس كحول اداء جرے میں گورنے لگا۔ ایک زم زم ہاتھ اس کے کندھے پر آکر تک گیا۔ ساتھ ہی

بادرہ تھی وہ آہتہ آہتہ اے جمجھوڑ کر بیدار کر رہی تھی۔ نوشادم بخود پرار ہا۔اس نے اروال وقت اس کے پاس کیوں آئی ہے؟ جب نادرہ نے کئی بار جمنجوڑا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ الملاموابولا\_"نادره\_"

"ال!"ال نے مخضر جواب دیا۔

"كيابات ب؟"نوشانے جرت زده موكر يوجها-

الأم ليج ميں بولى۔ "كھانا كھالو۔ تم نے صبح سے كچھ نہيں كھايا۔"

لِمُثَانِ الله كر بَحَلَى كاسونَجَ دباديا - كمر به مين تيزروشني سِيل من - اس نے ديکھا - تادرہ کھانا لے الكاك نے كھانے كى پلیٹي پلنگ برركددي اور خود بھى بستر كے ایک كنارے بربیٹے كئى۔

أبطرن والمائس موجائية والار

بلا: تريل مطمطرات رحب، خرور ـ زهر خند : طور بنس

"جادُ ہاتھ دھو کر آؤاور کھانا کھالو۔"

نوشامدھے ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ عسل خانے میں گیا۔ ہاتھ دھوئے اور کرر میں آکر کھانا کھانے لگا۔اسے خاموش دیکھ کرنادرہ بولی۔"لاؤوہ ٹاپس کی ڈیما کہاں ہے؟"وٹارز سیجے کے نیچے سے ڈیمانکال کراہے دے دی۔

ڈبیالے کر وہ بولی۔"دیکھواب کوئی الیی چیز نہ خرید نا تنہیں خود ابھی بہت می چیزول} ضرورتہے۔"

نوشاسر جھکائے کھانا کھا تارہا۔

وہ کہتی رہی۔ "معلوم ہو تاہے تم نے میری بات کا بہت براماتا۔ "وہ زیر لب مکرائی "مر تم کوسزادینا جا ہتی تھی۔ دیکھونا سے کتنی ہے تکی سی بات ہے۔ "

۔ نوشا کواس میں کوئی ہے تکا پن نہ معلوم ہوااس نے سمی قدر تعجب ہے آٹکھیں پھاڑ کرا۔ دیکھا۔اس کے چبرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح گردن اٹھائے بیٹی تم جیسے کوئی استادا ہے شاگر د کے روبر و بیٹھا ہو۔ جب نوشا کھانا کھا چکا تووہ پلیٹیں اٹھا کراو پر جانے گل نوشانے جا ہا کہ پلیٹیں وہ خوداٹھا کرلے جائے تووہ ڈانٹنے کے سے انداز میں بولی۔

"خواہ تخواہ تکلف مت کرو۔ تم کو صبح تڑ کے جاناہے۔ جلدی سوجاؤ۔"

وہ کھٹ پٹ کرتی کرے ہے باہر چلی گئی۔ نوشا خاموش بیٹھا لکڑی کے ذینے پرا<sup>س</sup>۔ قدموں کی آہٹ سنتارہا۔

یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ نادرہ بمیشہ نوشا ہے ای طرح پیش آتی تھی۔ عمریس لگ بھگودا ا کے برابر ہی تھی مگراس کارق یہ بزرگوں کاسا تھا۔ وہ بات بات پراس سے باز پرس کرتی۔ ''نوشا! تم صبح دیر سے کیوں اٹھتے ہو؟''

"نوشا! تمهارے دانت اتنے گندے کیوں ہیں؟ دونوں وقت دانت صاف کیا کرد۔"
"نوشا! تم ایکٹر وں کے سے بال مت بنایا کرو۔ بالکل لو فر لگتے ہو۔"
"نوشا! تم نے پھر غلط زبان بولی۔ فلا تھین قطعی مہمل لفظ ہے۔"
وہ ہر وقت اسے ٹو گئی رہتی۔ نوشا تم نے یہ نہیں کیا۔ نوشا تم نے وہ نہیں کیا۔

مده عهوع : تربیت یافتد لوفر: آواده دمهل : به معن

شروع شروع میں تو نوشانے اس رویے کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی کو شش کی لیکن رفتہ پہانوس ہو تا گیا۔

# 60 G

ر دفیسر سے نوشا کی ملا قات صرف ناشتے کی میز پر ہوتی۔ گراس وقت بھی وہ اخبار پڑھنے میں ۱۶۔ بات چیت کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بھی بھار انفاق سے اس کا نوشاسے آ مناسامنا ہو جاتا المرح کھویا کھویا گزر جاتا جیسے اسے ویکھاہی نہیں۔

ایک روز پروفیسر کونہ جانے کیا سوجھی۔ اچانک توشا کے کمرے میں آگیا اور آتے ہی بولا۔ انا بھی اجمی سوچاکہ تم کو کسی اسکول میں داخلہ لے لیٹا چاہیے۔"

نشانے دلی زبان ہے کہا۔ "میں کام کرنے گیراج جو جاتا ہوں۔"

"بہت ٹھیک بات کہی تم نے۔ میں یہ بھول ہی گیا تھا۔ نائٹ اسکول کیمارے گا؟ گر نائٹ اسکول کیمارے گا؟ گر نائٹ مائٹ ہاں واہیات ہیں۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جورات کو اسکول چلاتے ہیں اور دن فرائن کرتے ہیں۔ نائٹ اسکول اور قرق امینی میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ مسئلہ آج تک میں اللی کرسکا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تعلیم وینے کے بجائے طلبا کے ذہن قرق کرتے ہوں گے۔ " شہر وہ فودی ہنس پردا۔

فشافاموشى سےاس كى باتيں سنتار ہا۔

"کوئی دجہ نہیں کہ تم انجیئر نہ بنو۔ گر تعلیم کا مسئلہ، گر تعلیم کا مسئلہ۔"وہ بے خیال میں اُنہتہ پزیرانے لگا۔ پھر چونک کر گویا ہوا۔

"م کیراج کی ملاز مت کیوںنہ چھوڑ دو؟"

این مجونداین به تکاعاز، به تمیزی **قدر مشترک**: مشترک بات۔

نوشانے کچھ کہنا چاہاتواس نے بولنے کا موقع نہ دیا۔ " نہیں۔ تہمیں ضرور پھے نہ کھ کار رہنا چاہیے۔ ورنہ زندگی مجراحساس کمتری میں مبتلار ہوگے۔ پچھ اور سوچنا پڑے گا۔ " یہ کہتا ہوا

ا یک عرصے تک نوشاہے پروفیسر کی ملا قات نہیں ہوئی۔

نادرہ بھی اپنے باپ کی طرح عجیب و غریب لڑکی تھی۔ ذراسی بات پر اس کی بھو<sub>ل ا</sub> جاتیں۔ آئکھوں میں تیز چیک آجاتی۔ مجھی ایسا بھی ہو تا کہ نوشا جینجلا کر کوئی اٹی سیر می بات ویتا تو مسکراکر چپ ہو جاتی۔ ایک دن تواس نے کمال کر دیا۔ نوشانے شوخ رنگ کی بش شر خریدی تھی۔اس پر فلمی اد کاراؤں کی رنگ بر نگی اور بیجان انگیز تصاویر چھپی تھیں۔وواسے پہن<sup>ک</sup> نادرہ کے سامنے سے گزراتواس نے ٹوکا۔

"نوشاتمهارانداق برا گشیاہے۔"

نوشااس كى بات كامطلب نهيس سمجه سكار كمن لكار "كيول، كياموا؟"

وہ بولی۔ " یہ بش شرث پہن کرتم لیے بوائے سے زیادہ لا کف بوائے صابن کا ٹیڈارا معلوم ہوتے ہو۔"

نوشاكو تاؤ توبيتاً يا محروه كچمه بولا نبيس\_وهاس كانداق اژاتی ربی\_ "اس لباس مِس تم بالكل<sup>ا</sup>و معلوم ہوتے ہواور وہ بھی تیسرے درجے کے۔"

نوشا کواس روز وه کئی بار ڈانٹ پھٹکار چکی تھی۔وہ پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ جل کر بولا۔"ثم يه روزاندالے سيد هے بال بناتي مواور نه جانے كيسي آڑى تر چھى قيصيں اور فراكيں پہتتي موقو ؟ نے مجھی یہ نہیں کہاتم ہالکل چڑی کی بیگم لگتی ہو۔ایک دم چڑی کی بیگم۔"

کہنے کو توغصے میں نوشائے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ محر فور اسہم گیا۔ اس نے سوچااب شام آئی۔ مرادرہ کھیانی ہنی ہنے گی اورجب نوشاجانے لگا تواسے روک کر زم لیج میں بولا-"معاف کرنانوشا! مجھے تم ہے ایسی بات نہیں کہنا جا ہے تھی۔ میں اپنی غلطی کی معالی جا

نوشابه گابگامو کراس کامنه تکنے لگااوروہ باربار معذرت کرتی رہی۔ یداورالی بی بہت ی باتیں تھیں جن سے وہ بالکل اندازہ نہ لگا کہ وہ کس تھی اول ا

<sub>اں کا ہا</sub>ں سیدھی سادی گھریلوی عورت تھی۔اس کانام عار فد بیٹم تھا۔اے مخسیا کا عار ضہ تھا۔ می درد کرده کا بھی دوره پر تاروه پیشتر وقت بستر پر پری رہتی۔جب نوشا پہلے پہل اس محریس آیا " نبری تاک بھول چر حائی۔ اس سے سیدھے منہ بات تک تبیس کی۔ ممکن ہے اس کے ن وجرب شکایت میمی کی ہو۔ مگروہ جلدی توشاہ مانوس ہوگئ۔اس کی وجرب می کہ توشا استعدی ہے اس کی خدمت کرتا تھا۔ وہ مھنٹول بیشااس کے پیرول پر مالش کیا کرتا۔ اس کا سر المذموند و الكراس كے ليے دوائي اور الحكث لاتا۔

ن ٹااکٹررات کو کھانا کھانے کے بعد عارفہ بیگم کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ سر بانے بیشااس کا لا اور ممنول باتیل کیا کرتا۔ اس کی باتیل سید حی سادی عام محریلو قتم کی ہوتی تھیں۔ان ا کی بادیں ہو تیں۔ عزیزول اور رشتے دارول کا تذکرہ ہو تا۔ کس کی غیبت اور کسی کی ب ہوتی اور شوہر کے خلاف مکلے شکوے ہوئے۔ پروفیسر نے اسے بہت می شکایتیں تھیں۔ سید ن معولی اور عام کی باتیس تنمیں جن کونہ مجھی پروفیسر کلیم الله سننے کی زحمت گوارہ کرتا تھا اور نہ الأجددين تحى - نوشاى كمر بجريس ايك ايبافرد تفاجو عارفه بيكم كى بربات چپ چاپ بيضا سا المراوج مح كد اب وه اس برااجها لركا معلوم موتا تفام بهت سعاوت مند اور فرما نبروار افچ بب ده مرے سے اٹھ کر جاتا تو دو دیر تک بزی پوڑ حیول کی طرح اے دعائیں دیتی رہتی۔

نوٹااب پروفیسر کلیم اللہ کے کئے کا ایک فرد بن چکا تھا۔ شروع شروع میں جو جھبک اور عار الكراتا تعاداب متم موچكا تفل مهم كمان مين دير موجاتى توه برى بي تكلفى سے آواز لگا تا - "المحكى الوثم مرك مادے چوہ ميرے پيف ميں تھس كئے ہيں اور خوب او هم دھاڑ مجارے ہيں" اک طرح جب اس کی قیصول کے بٹن ٹوٹ جاتے یا کوئی کیڑا پھٹ جاتا تووہ نادرہ کے سر پر لاو کراہے درست کروا تا۔ مجھی خوشامد کرتامجھی ناگواری ہے منہ بگاڑ تااور اپناکام کروائے بغیر للالبتر روفيسر كليم الله كودواب تك ند سجه سكا تفاءه بيلي بهي اس كے ليے معمد تعاادراب

رہ مملکڑ اور غائب دہاغ ہونے کے ساتھ ساتھ خبطی اور سکی بھی تھا۔ ہر وقت کھویا کھویار ہتا النالكادود عارضد : مرض مستعدى: جزى، بوشيارى غيبت: كى كے بيٹر يہے براكبنا مار: شرم او هم وحالة: شور شراب -إلى الله الله تيلى والان الله الله والى سكى : جونى - خدا کی کہتی

(٣)

موسم گرما کی سنسان دو پہر تھی۔ ہر طرف جگولے منڈ لا رہے تھے۔ غبار میں ڈھکی ہوئی پرنمی ادنگھتی ہوئی معلوم ہور ہی تھیں۔ سلطانہ کمرے میں تھکی ہوئی لیٹی تھی۔ دروازے اور پرنماں بڑھیں۔ دہ بہت ہلکالباس پہنے تھی۔اس کے برہنہ بازو تکئے پر جھول رہے تھے چہرے پر پرناردی تھی ادر آئکھیں دھلی دھلی سی معلوم ہور ہی تھیں۔

مہینہ بھر تک اسپتال میں رہنے کے بعد وہ پچھلے ہفتے واپس آئی تھی۔اس کے برابر ہی پالنے ہائی نفاسا بچہ آئکھیں بند کئے سور ہاتھا۔ یہ اس کا بچہ تھااس کا چہرہ نیاز کی طرح چوڑا تھا۔ ناک نفنے ابجرے ہوئے تھے اور دہانہ بڑا تھا۔اس بچے کی پیدائش میں وہ اٹھارہ گھنٹے تک لیبر روم میں ہالی طرح نزیتی رہی اور موت اور زندگی کے در میان بچکو لے کھاتی رہی۔

وہ دات کے ۴ بیجے پیدا ہوا تھااس روز شام ہی سے سلطانہ کی حالت غیر تھی۔اس پر بار بارغشی اور چرے پر اور ہو گیااور چرے پر اور ہو گیااور چرے پر اور ہو گیااور چرے پر اور ہو گیا۔

اں کی بیہ حالت و کی کرلیڈی ڈاکٹرنے گھبر اکر نیاز کو ٹیلی فون کیا۔ وہ گہری نیندسور ہاتھا۔ اس
النائ نے شراب زیادہ پی کی تھی۔ مد ہوش پڑا تھا۔ بہت دیر بعداس نے ٹیلیفون اٹھایا اور بیہ کہہ کر
النائل دیا کہ وہ صبح سے پہلے اسپتال نہیں آسکا۔ نرس نے کئی بار نمبر طایا۔ ٹیلیفون کی تھٹٹی بجتی
النائر نیاز ایساکروٹ بدل کر سویا کہ پھر آنکھ ہی نہ کھلی۔

چار ہے تک سلطانہ پر نزع کی حالت طاری رہی۔ بیج کی پیدائش کے بعد بھی اسے ہوش اُل اُیا تعاداس کے جسم میں دو ہو تل خون داخل کیا گیا۔ نیاز آٹھ بیج ضج اسپتال پہنچا۔ بیچ کی

واکن ہو ہمت خوش تعاداس کا اصرار تھا کہ مریضہ کے پاس جاکر بیچ کو ایک نظر دکھے لے۔ گر ماگنٹہ مجر تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ تمام وقت وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہلار ہا۔ جب نرس نے بچہ اُل کھایا تواس نے جھک کر بیچ کو بے ساختہ چوم لیا۔

جب تک سلطانہ اسپتال میں رہی وہ پابندی سے اسے دیکھنے جاتا۔ دن میں کئی کی بار میلیفون

مر نوشاکے لیے وہ فرھتے رحمت سے م نہ تھا۔ وہ اس بی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک بارالیا ہوالہ معلے کے ایک شخص نے ، جو محکمہ زراعت میں چپراسی تھا، کسی بات پر پر و فیسر کوانو کا پٹھا کہد دیا۔ فرثا الیا تا وَ آیا کہ ایک لیے بھی انتظار نہ کیا۔ تابر ٹوڑاس کے جڑے پر گی کے جڑد یے۔اس کے ہونؤا سے خون رہے لگا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ پاس پڑوس میں تھا بی چھ گئی۔ خاصا ہرگامہ ہوا۔ بات پر وفیر کلہ سے خون رہے نوڑاس شخص کے پاس جاکر با قاعدہ معانی ما تھی اور دس روپے اصرار کر کے تاوال انگل دیا۔ نوشاڈراکہ اب وہ اس پر ناراض ہوگا۔ مگراس نے نوشاسے صرف اس قدر کہا۔

"تمہارے متعلق مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔ تنہیں انجینئر کی بجائے فوجی بنا چاہے مجھے تمہاری اسپرٹ پند آئی۔"

وەدىرىتكاس كى پىيھ تھپك كرشاباشى دىتار ہا۔

يبلو في كايد: ببلايد ول خراش: تكلف ده تاوان: جراند اسيرف: طاقت ،تيزى-

ناله النه : دم نظنه کی حالت بیالنا: یج ای کا مجمولا ب

کر تااور ہر بار بچے کے متعلق کچھ نہ کچھ ہوچھتا۔اے اپنے بچے سے بے حدیثار تھا۔ گھر میں واہی ہ سلطاندنے دیکھاکہ نیازنے بچے کے لیے ڈھیرسارے تھلونے لاکراکٹھاکردیئے تھے۔ من المحتی سلطانہ کے کمرے میں آتا۔ بچے کی پیشانی کو بوسہ دینااور دیریک اس کے ساتھ کھیار ہتا۔ رائے والی آتا توایک باریچ کو ضرور پیار کرتا۔ اگروہ جاگنا ہوتا توپالنے کے قریب بیٹ کر عجیب و فریہ آوازیں نکال کراہے ہسانے کی کوسٹش کرتا۔

سلطانہ خوش تھی کہ نیاز بچے سے اس قدر پیار کر تاہے۔وہ خود بھی اسے بہت جا ہم تم تم ا نے اپی جان کی بازی لگا کراہے جنم دیا تھا۔ حالا تکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اکثر موجا کرتی تھی کہ اسے مال کی امتانہ دے سکے گی۔ سلطانہ کواس کے خیال ہی سے نفرت ہوتی تھی۔ ایک روز جب رازانشا ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو تمام دن روتی ربی۔جوب جوب وقت گزر تا کیااس کی نفرت برمتی مج وہ جل کر مجھی مجھی اے کو سے گئی۔" یا اللہ! بدحرائی پیدا ہوتے ہی مرجائے۔"ای کو فت میں ووج ہو گئی۔ جسم لا غریز ممیا۔ان دنوں وہ ذراذرای بات پر نیاز کو جھڑک دیتی۔بلیوں کی طرح خراکرا ر آ تکھیں نکالتی اور مھنٹول بند کمرے میں بیٹھی رویا کرتی۔ یول بھی اس کا بیشتر وقت کمرے کے الدر گررتا تھا۔ وہ بہت ہی کم باہر تھتی۔ گرے نو کروں تک کے سامنے آتے ہوئے خوف معلوم ہوتا. اس نے سومیا تھا کہ پیدائش کے فور اُئی بعد گلا گھونٹ کر چیکے سے اسے خم کروے گا۔ا اب میہ حالت تھی کہ اسے دکیر کی رہی تھی۔ وہ ہر وقت بچے ہی کے کمی نہ کسی کام میں منہا ر ہتی۔ای کی بدوات وہ اب نیاز میں بھی ولچیں لینے لکی تھی۔ورنداس نے بھیشہ نیاز کی قربت۔ بیزاری محسوس کی تھی۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ کبھی بولتی بھی تواس میں تھی ہوا حقارت ہوتی اور دلی دلی می نفرت۔ مراب یہ ہو تاکہ نیاز جب مج بی مج بچے کود کھنے مرے میں تووہ دیر تک نیاز کے پہلومیں بیٹھی باتیں کیا کرتی۔وہ نیازے قریب تر ہوتی جارہی تھی۔ بچ<sup>ان ان</sup> تعلقات کے در میان مضبوط کڑی بن گیاتھا۔

گری ادر بڑھ گئی تھی۔ در دد بوار انگاروں کی طرح تیجے۔ باہر احاطے میں خگ بچ<sup>ول</sup>

والزافطابونا: بميد كمل جاءراز فاير بوناء

ایک روز بردی زورکی آندهی آئی۔ آسان کارنگ سرخ بر گیا۔ در ختول کی شاخیس چی چی کر لے آلیں۔ کر کیوں کے شیشے چھن چھن ٹوٹے گئے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو موسلاد هار بارش

اس طو فان سے بڑا تقصال ہوا۔

بیل سے تار جگہ جگہ سے ٹوٹ گئے۔شام کاوقت تھا۔ساراشہر تاریکی میں ڈویا ہواکسی کھنڈر کی رج بيب ناك نظر أتا تعالم

جزبارش سے جہال اور بہت سانقصال ہوا، اس میں میونسپلٹی کا نیامار کیٹ بھی شامل تھا۔ یہ دو <sub>راہ ن</sub>مارت تھی۔ ینچے بازار تھا۔اوپر کی منزل میں رہائش فلیٹ تھے۔ بڑے زور کا د**ھا**کہ ہوااور ات کے ایک عصے کی حجمت ٹوٹ کرینچ آگئے۔ گئ دیواریں شق ہو کر منہدم ہو گئیں۔

ہ بر طرف کبرام مج گیا۔ اوپر فلیول میں رہنے والول میں سے کئی خاندان بورے کے بورے ندر کور ہو گئے۔ بروا ہر او قت تھا۔ کہر ااند میرا بھیلا تھا۔ بارش موسلاد ھار ہور ہی تھی۔ فائر بریکیڈ لے رات مجر ملیے سے زخمیوں کو نکالتے رہے۔ بارہ افراد ای وقت ہلاک ہو گئے تھے جن میں ۳ الدر ٣ عور تول كى لاشير بحى شامل تعيير ٥٥ زخيول كو نكال كراستال بينوايا كيا- بعض كى التابهت نازك تقي \_

دوسرے روز اخبارات نے سیاہ حاشیوں کے ساتھ اس خبر کو شاکع کیا۔ ادار یول میں اس الك مانحدكى تحقيقات كامطالبه كياكيااور ميولسيلى ك ذمه وارحكام ك خلاف سخت اعتراضات

میوسیلی میں ایک گروپ خان بہادر کے مخالفین کا بھی تھا۔ انہوں نے اس حادثے کی آڑلے الیے بیانات جاری کئے جن میں خان بہادر مربحثیت چیئر مین بہت تنقمین الزامات لگائے گئے تھے۔ شمریوں کی جانب سے احتجاجی جلسہ بھی ہواجس میں بری اشتعال انگیز تقریریں کی حمیس۔ كالتررين في تعلم كهلانياز كانام ليا\_اس ليه كه ماركيث كى تقيير كالمحيكيداروبي تعا\_صوبائي حكومت للا چائ سے مرعوب ہو کر اسپیش پولیس کے ایک سینئر افسر کی مگر انی میں فور اسحقیقاتی سمیٹی مقرر الك خال بهادر يميلي بى كمياكم بريشان تفاه اس اطلاع نے اسے اور سر اسمد كر ديا۔ معاملہ بہت تقيين

للواد بالاتاريخ المراد من المراد والمرارز عدود كور : زعدو فن اشتعال المحيز : جوفسيلي معيلى مراسيد : يريشان

ہو گیا تھااور مخالفین تلے ہوئے تھے کہ اسے چیئر مین کے عہدے سے ہٹائے بغیر ندر ہیں گے۔ خان بہادر نے اس صور تحال سے گھبر اکر میونسپاٹی کا منگامی اجلاس طلب کیااور ماری ذر داری نیاز پر ڈال دی۔اس طرح عدم اعتاد کی تحریک اس کے خلاف کارگر نہ ہوسکی۔ خالف کارگر نہ ہوسکی۔ خالف کور

میونسپلٹی کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد وہ تحقیقاتی سمیٹی کی طرف متوجہ ہوا۔جو پہلی افسر اس کا تکرال مقرر ہوا تھااس کے متعلق چھان بین شروع کی۔معلوم ہوا کہ وہ عقریب ریاز مونے والاہے۔ خان بہادر کو بیاطلاع ملی توہاتھ او نیاکر کے بولا۔

"بس اب کام بن گیا۔"

خان بہادر اس افسر سے ملا۔ آومی تجرب کار تھا۔ اس کی باتوں سے تھوڑی ہی دریش فان بہادر کواندازہ ہو گیا کہ معاملہ بن سکتا ہے۔اس نے ۲۰ ہزار روپے مختل کے ڈب میں رکھ کراہے "نذرانه" ديااور بقول فخص مو فحچول پر تاؤديتا مواايخ كمرچلا آيا-

تحقیقات ہوتی رہی۔ خان بہادر حسب معمول روزانہ شام کواسکاچ کے تین جار پیگ چرھاتا اور رات محے تک رمی کھیلا۔ البتہ نیاز کی آمدور فت اس نے اینے یہاں بالکل بند کراد ی اور یہ مورد دیا کہ مچھ عرصے کے لیے وہ شہر سے باہر چلا جائے۔ نیاز پہلے تو تیار ہو گیا۔ پھراس کی سمجھ میں فود کا یہ بات آئی کہ غیر حاضری سے خواہ مخواہ شبہ پیدا ہوگا۔ لہٰذااس نے باہر جانے کاارادہ ترک کردیا۔ نیاز کے لیے میہ بڑی پریشانی کے دن تھے۔وہ گھریس بہت کم رہتا۔ دوڑ دوڑ کے ان تھیکے دارول

کے پاس جاتا جن کے ذریعہ اس نے مار کیٹ بنوائی تھی۔ گھر میں جنتنی دیر رہتا کھویا کھویا سا بے جنگا کے عالم میں مبلتار ہتا۔ اکثر رات گئے بستر ہے اٹھ کر سلطانہ کے پاس آتااور اس ہے او<sup>ٹ پالک</sup> باتیں شروع کردیتا۔

نیازایک دات سلطانہ کے پاس کمرے میں بیٹا تھا۔

باہر ہلکی ہلکی چھوار پڑر ہی تھی۔ بادل زور زور ہے گرج رہے تھے۔ بچہ ابھی تک جا<sup>گ رہا گا</sup> وه ہمک ہمک کر نیاز کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لیکن نیاز بڑاا فسر دہ تھا۔ سلطانہ نے دل جو کی کی کو خشک يح كى جانب اشاره كرتے ہوئے بولى۔

الى بريانى من آپ نے نفے كو بھى جملاديا۔ ويكھتے تو آپ كوكس طرح ديكھ رہاہے" باز نے بچے کو گود میں اٹھالیااور اس کار خسار چوم کر بولا۔" بیٹا تبہارے باپ کو سزا ہو گئ تو جس کے ساتھ کھیلو گے ؟" ا ملطانہ نے فور اکہا۔" آپ پر تو آج کل یہی بھوت سوار ہے۔"

ناز مسراکر چپ ہوگیا۔ سلطانہ کچھ کہنے ہی جارہی تھی کہ دروازے کی تھنی زور زورے ج الى ناز نے بچ كوسلطاند كى كوديس ديااور الحد كرباہر چلاكيا۔ برساتى ميں پوليس كى كاڑى كھڑى ا ایک السکٹراور کئی مسلح کا تشیبل دروازے پر موجو دیتھے۔ وہ گر فآری کے وارنٹ لے کر آئے نے انہوں نے اس وقت اسے حراست میں لے لیااور گاڑی میں بٹھا کرایے ہمراہ لے گئے۔

نازی گر فاری کی اطلاع ملی توخان بهادر تھر آگیا۔اس نے جواسکیم تیار کی تھی اس میں نیاز کی ارن کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ خطرہ میہ در پیش تھا کہ مار کیٹ کے میکیے سے جو منافع ہوا اں میں سے ۸۰ بزار رویے خان بہادر کے حصے میں بھی آئے تھے۔اس کے علاوہ اس نے جو ال فیکری لگائی تھی اس کی تقییر میں سینٹ اور لوہا مھی مار کیٹ ہی کے کوٹے سے گیا تھا۔ یہ سارا ایلای کے ذریعے ہوا تھا۔ اس نے سوچا نیاز کہیں تھبر اکر سب کچھ صاف صاف نداگل دے۔ لامورت میں اس کے مچینس جانے کا قطعی امکان تھا۔

پہلی بار خان بہادر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دراصل کترانے کے بجائے اسے نیاز کو اپنے فے ممار کھنا جا ہیے تھا۔ بہر حال اب جو کچھ ہو چکا تھااس کا تدارک ضروری تھا۔ چنانچہ چند ہی روز الاف دوردهوب كرك نياز كوصانت يرر باكراليا-

دوسرے مینے تحقیقاتی سمیٹی نے اپنی ربورٹ حکومت کودے دی۔ ربورٹ میں بتایا میا تھا کہ كيث كى تقيريس جومثير بل استعال كيا كيا تفاوه بهت نا قص اور غير معيارى تفامزيد برال سيمنث كا اب بہت کم تھا۔ اس کی کوریت اور بجری ہے پوراکیا گیا تھا۔ چھتوں پر کنکریٹ برائے نام ڈالی حق للهاضرورت سے بہت کم استعال کیا گیا تھا۔ یہ سارے الزامات نیاز کے خلاف تھے۔

تحقیقاتی ممیٹی نے حکومت سے برزور سفارش کی تھی کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کی لئے۔ اس کی بدعنوانیوں کے باعث ۱۲ شہر یوں کی قیتی جانیں تلف ہوئی تھیں۔ سات افراد اپ

الله پخار مقرارک: روک تھام۔

جسمول کے اکثر اعضاء ضائع کر کے اپاج ہو گئے اور لا کھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔

ر پورٹ میں جگہ جگہ نیاز کے خلاف شمیکیدار کی حیثیت سے تعین الزامات لگائے گئے تھے۔
اسے ہر طرح جانی اور مالی نقصانات کا فیہ دار قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ گو کہ یہ ر پورٹ بنوز
کا نفیڈ فیٹل تھی مگر خان بہادر کواس کی ایک نقل مل گئی۔ نقل کے ملتے ہی وہ بد حواس ہو گیا۔ ابنیاز
اسے اپنی سلامتی کے لیے بے حد خطر تاک نظر آنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ معاملہ عدالت کے دورو
بھی جائے گا اور وہال نیاز کا بیان بھی لیا جائے گا۔

بہت سوچ بچار کے بعد خان بہادر کو اپنی گلو خلاصی کے لیے ایک ہی راستہ نظر آیا۔ اور وہ قا نیاز کا صفایا۔ نیاز کو قتل کئے بغیر کوئی چارہ کارنہ تھا۔ اس کی موجود گی سے خان بہادر کو ہر وقت خطرہ در چیش تھانیاز اس کے خلاف سارے ثبوت مہیا کر سکتا تھا۔

نیاز کے قتل کا پورامنصوبہ خان بہادر تیار کر چکا تھا۔ اسے صرف ایک محض کا نظار تھاجوان دنوں راولینڈی میں تھا۔ اور جلد ہی آنے والا تھا۔

(r)

بلکی بلکی بوندا باندی ہورہی تھی۔

آسان پر گھٹا چھائی تھی۔ کمرے میں نرم نرم بھیکے ہوئے جھو نکے آرہے تھے جن میں برسات کے پہلے چھینٹے کی مہک تھی۔ نادرہ گردن جھکائے کا غذیر آہتہ آہتہ لکھر ہی تھی۔ اس کے برابر<sup>ق</sup> نوشا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ابتدائی کلاسوں کی تھلی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ گزشتہ کی مہیٹوں <sup>وو</sup> پابندی کے ساتھ نادرہ کی تگرانی میں پڑھ رہاتھا۔

نادرہ نے لکھتے لکھتے فاؤنٹین پن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیااور تھی ہوئی سی انگزائی لیا۔ تبل لیپ کی ہلکی نیکگوں روشن میں اس کے جسم پر لہروں کا مدوجزر پھیلتا چلا گیا۔ نادرہ ذراد ہم ظاموثن بیٹھی رہی۔ پھراٹھ کر کھڑکی پر چلی گئی۔

كانفيد فشل: ففيد كلو خلاص: جنكاراه نجات مدوجرر: اتارچ ماد كمنب: اسكول

رہے تنے اور نگائیں کتاب پر جمی تھیں۔ ذراد مربعد نادرہ کی آ واز ابھری۔" نوشا یہاں آؤ۔" وہ چپ چاپ جاکر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ نادرہ نے کوئی بات نہیں کی۔ خاموش کھڑی رہائے حد نظر تک روشنیوں کا جال پھیلا تھا۔ او نچی او نچی عمار توں کے جھلکتے ہوئے در بچوں رہائیاں کردیا تھا۔ رم جھم مینہ برس رہا تھا۔ دور افق پر باربار بکل کڑک رہی تھی۔ ہوا کے نے انتال کردیا تھا۔ رم جھم مینہ برس رہا تھا۔ دور افق پر باربار بکل کڑک رہی تھی۔ جو اک

"معلوم ہو تاہے آج رات مجربارش ہوگی۔"

نوشانے مخضر جواب دیا۔ "ہاں"

ا جا بك نادره في يزاب تكاسما سوال كيا-"نوشاتم في كسى الركى سد محبت كى ب؟"

" نہیں۔"اس نے انکار میں گرون ہلائی۔

"تم سخت بور معلوم ہوتے ہو۔"

نوشانے کوئی جواب نہیں دیا۔

پر خاموشی چھاگئے۔ منمی منمی بوئدوں کی جمالر روشنی کے پس منظر میں لہراتی رہی۔ ہوامیں اُل ایک خنگی تھی۔ تادرہ کا جسم بار بار تھر تھرا کے روجا تا۔ وہ بے چین نظر آر ہی تھی۔اس نے ٹوشا اُلاب دیکھے بغیر یوچھا۔

"م نے کی اڑی کو بیار بھی نہیں کیا؟"

ال کی آواز میں کیکیاہٹ تھی۔ نوشا کو اس کی بات بری عجیب معلوم ہوئی۔ شر ماکر بولا۔ اہن "

ال دفعہ نادرہ نے محوم کراس کی جانب دیکھااور آہتہ سے بولی۔ "بیج؟"

نادرہ کی نظریں نوشاکی جانب اعظی ہوئی تفیں۔اس کی آنکھوں میں شہر کی تمام روشنیوں کا گُر جململار ہاتھا۔اس نے البحمی ہوئی آواز سے کہا۔"نوشا!"

ادر نوشانے با ختیار اپنامنداس کے ہو نٹوں کی جانب برحادیا۔

مین ای دفت کمرے میں کوئی آہتہ ہے کھنکارا۔ نوشانے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے پر وفیسر کھڑا لائیک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے اس کی گول گول آئکھیں چک رہی تھیں۔ ہاتھ کمر کے چیچے بندھے ہوئے تھے۔وہ گر دناو خی کئے باو قارانداز میں کھڑ اتھا۔نوشااے دیکھ کردم بورں گیا۔اس نے نظریں نیچی کرلیں۔ پروفیسر نے انگلی کے اشارے سے نوشا کو اپ قریب بلااور كمرے سے باہر نكلتے ہوئے بولا۔

"ميرے ساتھ آؤ۔"

نوشااس کے بیچیے بیچیے چلئے لگا۔ دونوں نے زینے کی سٹر ھیاں طے کیں اور پیچے آئے۔ پروفیسر کمرے کا دروازہ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ آہتہ آہتہ بزبردار ہاتھا۔ "قطفی الاہل بر داشت - ہر گز نہیں ہر گز نہیں - بیرانسانی ہمدر دی کا بے جااستعال ہے۔ "اچانک وہ غضب ناک

نوشاسر جھکائے ملز مول کی طرح کھڑ ارہا۔

پروفیسر کہنے لگا۔"مسٹر!تم اس کمرے کو فور أخالی کر دو۔ میں یانچ منٹ ہے زیادہ تم کودت نہیں دے سکتا۔ "میہ کروہ دہلیز کے نیچوں چی ٹائلیں چھیلا کر کھڑا ہو گیا۔

نوشا مکابکا کھڑااس کامنہ تک رہاتھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔

" مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم ابھی تک جرائم پیشہ ہو۔ اپنی بربادی کا انقام تم معاشرے سے لو۔ تم مجھ سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، ہر گز نہیں۔ تم سزایافتہ ہو، جب کترے ہو، اٹھائی گیرے ہو۔ میں تم کواس بات کا ہر گزحت نہیں دے سکتا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ قلرٹ كرو- تم اور نادره مل كر عمل أكاكي نبيل بن كت- وه خط متقيم ب اورتم خط متحى- ووغير ماوك مقدارين - تم مسئله في التناسب سبحة مو؟"

نوشاہونن کی طرح تاموش کھڑااس کی جانب دیکھ رہاتھا۔

پروفیسر زورے چیجا۔"میرامنہ کیا تک رہے ہو۔ تین منٹ ہو چکے ہیں۔ پانچوی<sup>ں منٹ ہ</sup> تمہاراایک قدم گھر کے باہر ہوتا چاہیے۔ اپناسامان اٹھاؤاور فور أیہاں سے نکل جاؤ۔"

نوشانے تھبر اکر جلدی جلدی اپناسامان ایک جادر میں باندھااور کھری اٹھا کر بغل میں دبالا-پر و فیسر نے معائنہ کرنے والے انسپکٹر کی طرح ٹوشا کواوپر سے بیٹیے تک دیکھااور او تچی آ واز<sup>ے بولا۔</sup>

المُعالَى كيرا: إذِكا، جيب كترك قلرث: جمو في عبت خط منتقي سيدهي لكير - خط منحني: شير هي ككير-

"بالك ميك ب-ابتم جاسكة مو-"

نوٹا کرے سے باہر نکلا۔ پروفیسراس کے آگے آگے چل رہاتھا۔اس نے خاموثی سے گھر کا <sub>ید د</sub> در دازہ کھو لا۔ نوشا سہا ہوا ہا ہر چلا گیا۔ اس نے در وازے کا بولٹ چڑھانے کی آواز سی۔ اندر <sub>ام گرد</sub>ش میں قد موں کی آواز آہتہ آہتہ ابھری۔چوبی زینے پر مھپ تھپ کا دباد ہا شور ہوا۔ ببراوير جار بانقا-

نوشادروازے کے باہر کھڑاا کی ایک آواز ایک ایک آہٹ سنتارہا۔ ابھی تک بوندا باندی

آسان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا تھا۔اے رہ رہ کر پر وفیسر پر غصہ آرہا تھا۔ سالاالو کا مٹھاہے۔ بدم چیا۔نہ جانے کیسی الٹی سید ھی ہاتیں کر تاہے۔

کین اس گھرے نگلنے کا اسے بہت افسوس تھا۔ کئی سال بعد اسے گھریلوماحول ملا تھا۔ جہاں وہ ِنْ تَهَاهُ مَطْمَئَنَ تَعَالَهُ اس نَهِ سُوعًا تَهَا كَهُ اسكول مِين بِرُ هنا شروع كردے گا۔ بغل ميں موثي موثي اٹیاد ہا کر ٹھاٹھدے پڑھنے جائے گا۔ پھروہ میشرک کا امتحان پاس کرلے گا۔ نادرہ نے یہی کہا تھا مگر مهال نے توانگریزی کا سبق پڑھاتے پڑھاتے پیار و محبت کا سبق پڑھانا شروع کر دیااور اس طرح رن کیا کہ اپناڈ باہی گول ہو گیا۔ وہ شاخ ہی نہ رہی جس یہ آشیانہ تھا۔

نادرہ پراے طیش آر ہاتھااور وہ اسے یاد بھی آئی۔وہ چھر ریے جسم کی نازک اور و لکش لڑکی جو عظماً میر سوچتے سوچتے ول ہو جھل ہو گیا۔اس نے بڑی بے چارگی کے عالم میں سوچا کہ وہ کراچی النك كاسيدهالمال كياس جائے كاسب سالاكھ ف داگ ہے۔ بس اب كھر چلنا جا ہے۔ ال وقت اس نے طے کیا کہ سورے کی ٹرین سے چلاجائے گا۔ کراچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

الرش رکنے کانام نہیں لے رہی تھی اور رات سر پر کھڑی تھی۔ نوشانے اسٹیش کے مسافر <sup>سے می</sup>ں رات بسر کرنے کا پروگرام بنایا۔ معاراجہ یاد آگیا۔ سوچا چلتے اس سے بھی مل لینا

لله الوكاكانيا بوله آشياند: نشين، محونسله - حجرم يرا: دبلا پتلا - كلمث داگ: بكواس، معيبت -

عابد - جانے اب اس سے بھی الاقات ہو بھی کہ نہیں۔

پروفیسر کے دروازے پر کھڑے ہونے سے اسے وحشت ہورہی تھی۔نوٹانے گھرگار پر ر تھی۔ آ مے بڑھااور سڑک پر چلنے لگا۔

وہ داجہ کے پاس پہنچا تو پہر رات گزر چکی تھی۔ داجہ ایک کونے میں سکڑ اسکڑ لیارٹا تھا۔ قریب ا ہی ایک کالیٹا تھا۔ ترپال سے بارش کاپانی ئپ ئپ گر رہا تھا۔ اندر کیچڑ تھی، مڑاند تھی اور گرااند میں تھا۔ نوشا ٹھنتھک کر باہر ہی رہ حمیا۔ اند هیرے میں پچھ بھی بچھائی نہیں دے رہاتھا۔ کتا غرا کر ذور زور سے بھو کننے لگا۔ ساتھ ہی راجہ کی آواز الجری۔

توشائے ب تکفی سے کہا۔ "ارے یادش مول نوشا۔ پریہال توبرااند حراب۔" "اب ای قست میں تواند حیرانی اند حیرات براجه نے دل گرفتہ موکر کہا۔" اہر کیوں كمراب-اندرآجا-"

نوشاگرون جھکا کرائدر داخل ہوا تو مختنوں پر تیز ہوئے امپایک حملہ کر دیا۔ وہ چپ چاپ ہاکر راجہ کے قریب بیٹھ گیا۔

راجه نے یو میما۔"اس وقت بارش میں کیسے آگیا؟"

نوشانے جواب دیا۔ "میں منح کی گاڑی سے محر جارہا ہوں۔"

" يج؟"راجه كويقين نه آيا- "يار محيك محيك بتا-"

"اب من كوئى جموث بول ربابول-"

"محرتو توكها تفاكه ميں تے پڑھائى شروع كردى ہے۔اسكول ميں نام

ميٹرك كاامتحان دول گايه كرول گا، ده كرول گا۔ ده سارا پروگرام كيا ہو گيا؟"

"بات تو کچھ الی بی تھی پر بارا پی سالی تقدیر بی کھوٹی ہے۔"

راجه مردن بلابلا كرائي بموندى اورب سرى آواز سے كنگان لكا۔

تقدیر بن بن کر مجری دنیا نے ہمیں برباد کیا

نوشانے بیزاری سے کہا۔"ابے بند کراٹی سے بھیرویں۔ میں بات کر دہا ہول اور تجھ

مرائد : کی شے کے سونے کی بدیو۔ بھال دیا: نظر آنا۔ ول گرفتہ: رنجدہ، ممکن بھیروی : ایک والی جو من کے وقت کا کی جات ؟ ·

الله وجمى ہے۔ سالے تخبے مجمی عقل نہ آئی۔"

راجه کمسیانا موکر بولا- "یار بول بی دل پشوری کر لیتے ہیں۔ تو آممیا تو ذرا بات چیت بھی ل ورند شام سے اکیلا پڑا ہوں۔ بخار بھی ہے۔"

راجہ زور زور سے کھانے لگا۔ نوشانے اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ وہ بخارے تپ رہاتھا۔ ادے کرے بارش کی ہو چھاڑے بھیگ گئے تھے۔ وہ اس وقت و حوبی کی نائد میں بڑے ع عليا كيرول كي يوث معلوم مور ما تفار

> "ابے تونے کچھ کھایا ہا بھی؟" نوشانے ہو جما۔ راجہ نے جواب دیا۔" نہیں، بھوک ہی نہیں گلی۔" "اجِمالے ایک سکرٹ توبی۔"

"يرنوف إكيابات كى توف فتم الله كى دل خوش كرديا-"

دونوں نے سکر یعیں سلکا عی اور لیے لیے کش لگانے لگے۔ بارش کے قطرے تریال پر عپ پار رہے تھے۔ مواسر و تھی اور سر سراتی موئی چل رہی تھی۔ دونوں ویر تک باتیں کرتے رہے۔ الفراند ديوار سے پيٹي لكاكر آئكسيس بند كرليس راجه پر بھى نيندى غنودگى طارى بوگى دونوں

رات کے پچھلے بہر نوشاکی آنکھ کمل میں۔

كابارش سے بھيگ كركول كول كرتا ہوااس كى تا گول كے اندر تھس كيا تھا۔ وہ بڑ براكر اٹھ بماوركة كوكاليال دية لكا

"وحت تيرے كى-ماردياسالےنے۔"

"راجه بھیاس کی آواز س کر جاگ اٹھا۔"اب نوشے! کیا ہو گیا؟"

آوٹ جل کر بولا۔ "ہو کیا گیا۔ یہ سالا تیرا کتاہے۔ حرامی پن کر رہاہے۔ تونے بھی کیا جھیلا

راجہ نے شندی سانس بحری۔ "یار انسانوں کا ساتھ تو چھوٹ میا۔ اب جانوروں سے بھی

دوستی نه کرول۔"

اس کے لیج میں بلاکا کرب تھا۔ نوشاکانپ اٹھا۔ مینہ برسنا بند ہو گیا تھا۔ آسان شفاف نظر آر ہاتھا۔ ہلکی ہلکی کانوری روشنی پھیلنے گئی تھی۔ نوشانے جھک کر باہر دیکھا۔

"سويرا بونے والا ب\_اب ميں اسليشن چلول گا۔"

"ابے چلا جانا۔ تھوڑی دیری تواور بیٹھ۔"

نوشاکے پاس اس وقت ۴ مروپے تھے اور پچھ ریزگاری۔اس نے جیب سے پاچ روپے کاٹو<sub>ٹ</sub> نکالا اور راجہ کودیتے ہوئے بولا۔

"لے بیرویے رکھ لے۔"

" نہیں یار، میں تیرے روپے نہیں لول گا۔ میرا تو کسی نہ کسی طرح کام چل ہی جاتا ہے۔ تر اتنے دنوں بعد گھرچار ہاہے۔ خالی ہاتھ جائے گا توسب کیا کہیں گے ؟"

نوشااصرار کرنے لگا۔ مگر راجہ نے نوٹ نہیں لیا۔" تو مجھے ایک سگرٹ اور پلادے۔ گلاہ کو راہے۔"

دونوں نے ایک ایک سگرٹ سلگائی۔ تمباکو کا دھواں ہر طرف بھر گیا۔ راجہ نے تھے کے بینچے سے شول کر بڑاسا جا تو نکالا۔ نوشاکی طرف بڑھاکر بولا۔

" لے اسے رکھ لے۔ پکھ کام ہی دے جائے گا۔ میرے لیے تواب یہ بیکار ہو گیاہے۔" "میں نے چاقو واقور کھنا چھوڑ دیا ہے۔" نوشانے چاقو لینے سے صاف انکار کر دیا۔" اے تو اینے ہی یاس کر کھ۔"

"تواسے میری نشانی ہی سمجھ کرر کھ لے۔"اس کی آواز در دناک ہوگئ۔"میرے پالارہ گاتو کسی دن اپنے ہی ہاتھوں اپنا سیدند نہ چیر ڈالوں۔ یار سالی اس زندگی میں رکھاہی کیا ہے۔ تف ج ایسے جینے یر۔"

نوشانے چا تو لے کر چپ چاپ اپنے پاس رکھ لیا۔ راجہ کے چہرے کو دیکھاجو صح کاذب کی دھندلی دھندلی روشنی میں بڑاخو فٹاک نظر آرہا تھا۔ راجہ ہائینے کے سے انداز میں گہری گہری سالیں بھر رہا تھا۔ وہ باربار بے چینی سے کروٹ بدلئے لگتا۔ آخر جب نوشااٹھ کر جانے لگا توراجہ نے عاج کا

بلاكاكرب: بهت زياده و كه روروناك: وكل جرى في كاذب: من كاروشى حس كے بعد پر اعمام الاعب

ہے۔ اس کی آواز بھر جا۔ ایک تیرائی توسہارارہ گیا تھا۔ اس دنیا میں اب پناکوئی نہیں رہا۔ "
اس کی آواز بھر انگ گئے۔ وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ اس نے تڑپ کر نوشاکا ہاتھ مضبوطی سے
بن لیا۔ اس پر اپنامنہ رکھ کر بولا۔ "نوشے! خدا کے لیے جھے چھوڑ کرنہ جا۔ میر اکوئی نہیں۔ ہائے
بن اکوئی نہیں رہا۔ "وہ چینیں مار مار کر رونے لگانوشاکا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسونکل
فریرائی خیرے پر میٹ س گرنے لگے۔

دونوں کچھ دیرای طرح روتے رہے۔ان کی سسکیاں گہری خاموشی میں ابھرتی رہیں۔ پھر ابدنے اس کا ہاتھ چھوڑ دیااور سنجل کر بیٹھ گیا۔اس نے نوشاہے کہا۔

"جایار! تخبے دیر ہور ہی ہے۔ مال تیر اانظار کرر ہی ہوگ۔"

نوشانے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیب سے سگرٹ کا پیکٹ ٹکالا اور راجہ کووے دیا۔ انے اپنی گھری اٹھائی اور آ گے بڑھا۔

باہر آگراس نے مڑ کرراجہ کودیکھا۔اس کی آئیسیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔نوشاکو کے دیکھ کروہ تلخی سے بولا۔"یاراب توجا۔ کیوں خواہ مخواہ دیر کر رہا ہے۔" یہ کہتے کہتے کھانسی کا الاپرااوروہ زور زور سے کھانسے لگا۔نوشا بڑھ کر سڑک پر آگیا۔دور تک راجہ کی کھانسی اسے سنائی

دواسٹیٹن پہنچا تو گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔اس نے ٹکٹ خریدااور تیسرے در ہے کے لیڈب میں جاکر بیٹھ گیا ہمی گاڑی چھوٹے میں دیر تھی گر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ لیڈب میں جاکر بیٹھ گیا ہمی گاڑی چھوٹے میں دیر تھی گر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ گھنٹہ بھر بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ ڈبامسافروں سے کھچا تھج بھرا تھا۔لوگ ہنس رہے تھے۔ با تیں اللہ تھے۔

نوشاایک کونے میں خاموش بیشا تفا۔ اے اپناشہریاد آرہاتھا۔ اپنامحلۃ اور مخلے کی وہ گلی جس کا گڑپر میونسپائی کی لالثین تھی۔ جہال را توں کوسب لڑکے مل کر کھیلتے تھے۔ اود ھم مچاتے تھے۔ کا کئی نیچی دیواروں والے وہ مکان جن میں اس کا بھی گھر تھاامال، سلطانہ اور اتو۔ نہ جانے سب کر کیا تھی ہوں گے ؟ اے دیکھ کر کیا کہیں گے ؟ ایک کے بعد دوسر اخیال۔ ایک یاد کے بعد اللہ کیسے ہوں گے ؟ اے دیکھ کر کیا کہیں گے ؟ ایک کے بعد دوسر اخیال۔ ایک یاد کے بعد اللہ کا بیک کے ایک ایک کے بعد دوسر اخیال۔ ایک یاد کے بعد الرائیان

خیالات کاسلسلہ تھاکہ پھیلائی جار ہا تھا۔ ٹرین آئی پٹر یوں پر تیزی سے دوڑر ہی تھی۔اورو یادوں کی بھول بھلوں میں بھکلار ہاتھا۔

### **B B G**

نوشائرین ہے اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا تورات ہو چکی تھی۔ اس نے قامو تی ہے پلیك فارم طے کیااور اسٹیشن کی عمارت سے باہر آئیا۔ ایک رکشاوالے کی جانب بڑھتے ہوئے شربہ ہوا کہ کہیں اسے دیکھا ہے۔ وہ دبلا پتلا نوجوان تھا۔ سر پر بڑے بوے بال۔ لمبے لمبے ہاتھ پاؤل اور اندر دھنسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آئھیں۔

ر کشاوالے نے بھی غورے دیکھااور چیچ کربا ختیاراس کے مگلے چے میا۔ "اپ نوشے تو آمریا؟"

وہ شای تھا۔ اس سے مل کر نوشاکو بڑی خوشی ہوئی۔"ابے یہ د مندا تونے کب سے شروع

شامی مری ہوئی آوازہ بولا۔" یار آبا کے مرنے کے بعد توسالی مصیبتوں نے اپنا کرد کھ لیا۔" "اب تیرے آباکا انقال ہو گیا۔ کب؟"

> "یاران کومرے ہوئے یہ تیسر اسال ہے۔" لوشانے ہوچھا۔" دکان بھی تو تھی تیری؟"

"وہ تواباکی بیاری کے زمانے ہی ہیں چھری کھی۔"شای اپنی پریشانیاں سنانے لگا۔وہ منے کے وقت انجمی تک اخبار بیچنا تھا اور رات کو سائنکل رکشا چلاتا تھا۔ گھر ہیں سات کھانے والے تھے اوران سب کا بوچھ تنہا اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ وہ رک رک کھائن رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچا بک اس نے نوشاہ یو چھا۔

"مراس وقت تم جاؤ کے کہاں؟"

نوشاکواس کے سوال پر کسی قدر جمرت ہوئی۔"گھر جاؤں گاادر کہاں؟" "کو نما گھر؟"شامی نے دریافت کیا۔

نوشا گھبر اگیا۔" اب کیااڑار ہاہے؟ اپنے گھر جاؤں گا۔ وہی گلی دالا گھرادر میر اکونسا گھر؟ -شای نے گردن نچی کرلی ادر رسان ہے بولا۔" تویار تجھے کچھ بھی پیتہ نہیں؟"

نوشاکاد ل زور زورے دھڑ کئے لگا۔اس نے ڈرتے ڈرتے صرف ایک لفظ کہا۔ 'کیا؟'' ''اس گھر میں توجا بی دھیم بخش رہتے ہیں۔''

نوشانے گھبر اکر کہا۔"اور میری امال؟"

شاى نے اسلتے ہوئے كہا۔"ان كاتودوسال موئے انتقال موكيا\_"

نوٹا کے سینے پر ذہر دست گھو نسالگا۔ وہ شامی کے گئے سے لیٹ کر بے اختیار رونے لگا۔ دیر اس کی سسکیال امجرتی رہیں۔ پھر اس نے بھر ائی ہوئی آواز سے پوچھا۔"میری بڑی بہن اور اتو ۱۱،۴۵؟"

شای نے ٹالنا چاہا۔ "تمہارے جانے کے بعد گھریں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئیں۔ تم رے ساتھ گھرچل کر بیٹھو تواطمینان سے سب بچھ ہتاؤں گا۔ بڑی کمی داستان ہے۔

نوشانے اصرار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ''یار پھھ تو بتادے۔ تونے مجھے یہ خبر بتا کربے حاددیا۔ ہائے امال تم کودیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ ''نوشا پھر منہ بسور کر رونے لگا۔

"اچھااب تم رکشے پر بیٹھ جاؤ۔ میں تم کوراستے میں بتادوں گا۔ بادل گھرے ہوئے ہیں۔ مینہ نے لگا تو گھر پنچنا مشکل ہو جائے گا۔"

نوشار کشا پر سوار ہو گیا۔ شامی نے پیڈل پر پیر مارا۔ رکشا آ مے روانہ ہوا۔ تھوڑی وور جانے ابداؤشانے اپناسوال وہر ایا۔"یاریہ تو بتاد ہے کہ سلطانہ اور آئو کہاں ہیں؟"

"أوَى نديوچه-اس سالے نے توناک کوادی-"

"كيول؟"نوشانے چونك كر يو چھا۔

"مالا بیجووں کے ساتھ رہتاہے۔روزانہ شام کو خوب پوڈرووڈر لگا کران کے ساتھ بازار گھومتاہے۔ پیشا پیٹ تالیاں پٹیار تاہے۔ عور توں کی طرح اٹھلاا ٹھلا کر کمر لچکا تاہے۔اسے ذرا ٹرم نہیں آتی۔ یار برانہ ماننا۔ میرا بھائی ہو تا تو سالے کے چار مکڑے کرکے ڈال دیتا۔اس نے بفیرتی کی صدکردی۔"

ٹوشاکاخون کھول اٹھا۔ تڑپ کر پوچھا۔"وہ سالار ہتا کہاں ہے؟" "نہ جانے کہاں رہتا ہے۔ پر شام کو ہازار میں ضرور نظر آتا ہے۔" ٹوشانے ایک لمبی" ہوں"کی۔ پوچھا۔" سلطانہ کا بھی کچھا تا پتا ہے۔وہ آج کل کہاں ہے؟" شای اس وقت سڑک کی چڑھائی پر رکشالے جارہا تھا۔ اس کی سالس پھولی ہوئی تھی۔اس: كوئى جواب نەدىيا\_نوشانے ذرادىر بعدا پنى بات دېرائى تواس نے بتايا\_

"وہ تو نیاز کے ساتھ رہتی ہے۔"

نوشا بھونچکا ہو کر بولا۔"نیاز کے ساتھ؟"

" ہاں ہے وہی نیاز کباڑیا جس کی بازار میں و کان تھی۔اب تووہ پڑا آد می بن گیاہے۔کو تھی میں ر ہتا ہے۔ ایک دم صاحب بہادر لگتاہے۔ کوٹ پتلون پہنتا ہے اور موٹر کارسے بیچے بات نہیں کر تا یاراس کے توبوے ٹھٹے ہیں۔ دیکھے گاتو پہیان بھی نہ سکے گا۔"

"مگر سلطانداس کے بہال کیول چلی گئی؟"

"يرابات يه ب ناكه تيرى امال في نياز سے نكاح يرموالياتها- تو ناراض ند بو تواكى بات بناؤں۔"شامی نے بات کہتے کہتے قدرے تامل کیا، پھر د لی زبان سے بتایا۔" میں نے ساہے کہ سلطانہ کی اور نیاز کی کچھ لگ سٹ ہو گئی تھی۔اس لیے نیاز نے تیری امال کو مروادیا۔ سارے کیکے والے کی کہتے ہیں۔"وہ رکشا چلاتا جارہا تھااور رک رک کر بول رہا تھا۔"سالے نے بہت حرامی پن کیا۔ایک تمبر بدمعاش ہے۔"

نوشاخاموش بیشااس کی باتیں سنتار ہا۔ چند لھے بعد اس نے شامی سے دریافت کیا۔ " تھے نیاز كالمرمعلوم ي ?"

"بال معلوم ہے۔"

"توجمحے وہیں لے چل۔"

"ياراس وقت وہال جاكر كياكرے گاوہ تويبال سے بہت دور ہے۔"

وہ نیازی کو تھی پر جانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ شامی نے مجور أر کشااس طرف موڈدگ-اب نوشا بہت کم بول رہا تھا۔ مجھی کھار ہوں ہاں کر دیتا۔ شامی رک رک کر محکے کے بارے میں اد هر اُد هر کی باتیں سنا تارہا۔

نیاز کی کو تھی کے پھائک پر پہنچ کر شامی نے رکشا تھم رایا۔ رات کے گیارہ بج تھے۔ نوشانے ر کشاہے اتر کر شامی کو کرائے کا ایک روپیہ وینا جا ہا تواس نے خفا ہو کر گالی دی۔منہ بگاڑ کر بولا<sup>۔ تیا</sup>

<sub>ا ای</sub>س سے چند کئے کمالایا تو جھ پررعب جھاڑر ہاہے۔ یہ روپیہ اپنے پاس رکھ۔ مبح گھر آتا۔ دونوں <sub>اند</sub> کھانا کھائیں گے۔اور دیکھے نیاز کے ہاں تیمرازیادہ ٹھیرنا ٹھیک نہیں۔"وہا چک کر رکشا پر سوار المبیال بر بیر مار ااور تیزی سے آ کے بڑھ کیا۔

نوٹاکو تھی کے پھاٹک پر خاموش کھڑارہا۔ ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ البتہ ایک کھڑک سے ہلکی ل دوشی چھوٹ رہی تھی۔ مگریہ روشن اس قدر دھیمی تھی کہ تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی۔ نوشا ن آہتہ سے بھائک کھولا اور احاطے کے اندر چلا گیا۔ مگر برسانی کی طرف جانے کے بجائے وہ نوں کی جانب مڑگیا۔ وہاں گہرا اند حیرا تھا۔ وہ ستجل سنجل کر چلنے لگا۔ خشک ہے اس کے ن کے نیچ آہٹ پیداکرتے۔ کی نامعلوم خوف سے دہبار بار چونک پڑتا۔

اں نے آہتہ سے جوتے اتارے اور ورختوں کے پنچے ایک طرف رکھ دیئے۔ قریب ہی ل گفری بھی رکھ دی۔اس نے دبے دب قد موں چل کر کو تھی کا ایک چکر لگایا۔ ہر طرف سے مائد کیا۔ پھراٹی تھری کے پاس آیا۔ جا قو نکال کر کھولااوراے دانتوں میں دباکر دیوار پر چڑھ گیا۔ می کے اندر گہری خاموشی تھی۔ وہ ایک تھی ہوئی کھڑ کی سے اندر چلا گیا۔ اور ہولے ہولے قدم الماداس ك كرے ك قريب بينياجهال وشى تحى كرے كادروازه كهلا تعا۔

ال نے برآمدے کے ایک ستون کی آڑ لے کر کرے کے اندر نظر ڈالی۔ نیاز سامنے صوفے ایک طرف جهکا ہوا نیم دراز تفا۔اس کی آتھجیں بند تھیں۔ دورک رک کر گہری سانس بھر رہا تھا۔ ٹاآہتہ آہتہ چاہا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ نیاز کوذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ نوشا خاموشی سے رے کے اندر جلا گیا۔

ا جانگ اس کا پیر کسی چیز ہے مگرایا۔ آہٹ ہوئی۔ نیاز نے چونک کر جیرت زدہ نظروں ہے ٹاکود کھا۔ مگر قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا نوشا آن کی آن میں اس کے سر پر پہنچ کیا۔ کھلا ہوا جا قو فی تھا۔ اس نے پہلا ہی وار مجر ہور کیا۔ تین پہلیاں چیر ڈالیں۔ ٹیاز زور سے چیا۔ "بإئمار ڈالا۔"

وہ کری سے لڑھک کر فرش پر گر پڑا۔ نوشاایک ٹانگ کے بل جھک کر بیٹھ کیااور پے بہ پے المناثر وم كرديتے۔اس نے نياز كے سينے كو، پيث كو، گردن كو، بازودَل كو، ہر ہر جھے كو چير ڈالا۔

الله وروني عمل خاموثي يه بدي: مسلس

بهو نیکا: جران ر شهسا: شان و شوکت، نها نمد باث رتال: و تغد لگ ست: مراودو تن، مجت

نیاز کا جیتا جیتا خون کرے میں ہر طرف مچیل گیا۔ وہ ذراد پر تک تژبتار ہا، کراہتار ہا۔ پھراس نے دم

نوشالاش کے سر ہانے بیٹھا ہری طرح ہانپ رہاتھا۔خون سے بھرا ہوا جا تھا ہی تک ہاتھ میں تھا۔ اسی اثنامیں کمرے کے باہر آہٹ امجری۔ نوشانے پلیٹ کر دیکھا۔ سلطانہ کمرے میں داخل ہو

اس نے حیرت سے آئکھیں پھاڑ کر نوشا کو دیکھا۔ پھر نیاز کی خون میں ڈوبی ہو کی لاش دیمی اس کی آئیسیں خوف سے بھٹ گئیں۔

" ہائے نوشا تونے یہ کیا کر دیا۔"

نوشاخاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اور آہتہ آہتہ قدم اٹھا تا ہوادروازے کی جانب برھنے لگا۔ سلطانہ اس کی سرخ سرخ آ تکھیں دیچے کر سر اسیمہ ہوگئ۔ اس نے آہتہ سے یو چھا۔ "اب تو

نوشانے خو نخوار نظروں سے اسے مر کر دیکھا۔ گردن ہلا کر بولا۔ " تھانے!" اس کی آواز ڈھول کی طرح گر جدار تھی۔

سلطانہ جمپاک سے آگے بوطی۔ دروازے پر مینجی اور اس کاراستہ روک کر کھڑی ہوگا۔ "میں کھنے نہیں جانے دوں گی۔"

نوشاغراکر چینا۔"مٹ جاحرامزادی چھنال میرے سامنے ہے۔ ککڑے کرکے میمیں تیرے یار کے پاس ڈال دول گا۔"

وہ پاگلوں کی طرح ہولتی چلی گئے۔'' تو مجھے بھی مار دے۔ تو مجھے بھی مار دے۔'' نوشانے قریب پہنے کراس زورہے دھادیا کہ وہ دروازے سے عکر اکر اگر پڑی۔ نوشاکر ہے باہر نکل گیا۔

سلطانہ دوڑ کر اس کے قد موں سے لیٹ گئے۔ "نوشا میرے بھائی۔اللہ کے لیے رک جا-میری بات تو س لے۔"وہ گڑ گڑا کررونے لگی۔

سراسيمه : جران پريشان - چمنال : بدكار عورت ـ

نوشا کے سر پر خون سوار تھا۔اس نے پیر کوزورسے جھٹکادیا۔سلطانہ لڑھک کروور جاگری۔وہ ین قرم اٹھا تا ہوا آ گے بڑھ گیا۔ سلطانہ فرش پر پڑی ہوئی رک رک کر کہہ رہی تھی۔ "نوشا، خدا کے لیے رک جا!"

اس کی آواز و مریتک انجرتی رہی۔

نوٹاکو تھی سے نکل کر باغیج میں آگیا۔ورختوں کے خٹک پتوں پراس کے قد موں کی آہٹ مان سائی دے رہی تھی۔ کو تھی میں خادمہ بدحواس ہو کرزور زور سے چیخ رہی تھی۔ نوشانے احاطہ لے کیا۔ پھائک کھولااور باہر سڑک پر آکر ہو جھل قد موں سے چلنے لگا۔اس کے ہاتھ میں خون سے مزاہوا جا قوتھا۔ وہ یو لیس اسٹیشن جار ہاتھا۔

مُفْدِ، مُفْدِ، كُفْدِد

سنسان سڑک پر نوشاکے قد موں کی آوازرک رک کر امجرتی رہی۔

فصل جہار دہم

(1)

قد موں کی آہٹ پر سلمان نے مڑ کر دیکھا۔ اسکی پشت پر لیے قد کاایک گوراچٹانوجوان کڑا بے تکلفی سے مسکرار ہاتھا۔ سلمان لحد مجر تک خاموش بیٹھا اسے پیچائنے کی کوشش کر تارہا۔ پُر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اجنبی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"میرانام انیس اے بیفرے ہے۔"

اس نے ہاتھ بڑھا کراس گرم جوشی ہے مصافحہ کیا کہ سلمان کی انگلیوں کا کچومر نقل گیا۔ اللہ نے فوراً پیچان لیا کہ وہ کون ہے۔ وہ اس کے سیشن کا انچارج انیس احمد جعفری تھا۔ وہ کپنی کا سیئر آفیسر تھا اور سال بھر تک امریکہ میں ٹرینگ لینے کے بعد اس بفتے لوٹا تھا۔ لیکن دفتر میں اس روز بہلا بار آیا تھا اور اپ سیشن کے ہررکن ہے ذاتی طور پر ملاقات کر رہا تھا۔

اس کی پیشانی نگ تھی۔ ناک ستوال تھی۔ مر پر بھورے بھورے بھوشی بال تھے۔ وہ فخول سے او فچی ڈھیلی ڈھالی پتلون اور تا ئیلون کی جملکتی ہوئی سفید قبیص سپنے تھا۔ کالر بیں شوخ رنگ کا تا جا دی تھی۔ باتھی ہوئی سفید قبیص سپنے تھا۔ کالر بیں شوخ رنگ کا ٹائی بھی تھی۔ باتھی رقے ہوئے وہ بار بار اپنے کندھے اچکا تا جار ہاتھا۔ اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا۔ فالص امر کی لہجے کے ساتھ روانی سے انگریزی بول رہا تھا۔ دوران گفتگو جتنی بار اس نے سلمان کو اس کا انداز شخاطب بڑا عجیب سالگا۔ حمر پہلی بی خاطب کیا ہر بار مسٹر سالو من کہتا رہا۔ سلمان کو اس کا انداز شخاطب بڑا عجیب سالگا۔ حمر پہلی بی طلا قات میں اندازہ ہو گیا کہ انبیس احمد جعفری دلچیپ نوجوان ہے۔

مرم جوثى: تيك، جوش مصافي كرما: باته طايا ستوال: بكي، لبي - خشق: مراد مجوث جوث ايداز علاف بات كرن كالمريف

بعد میں دفتری امور کے سلسلے میں سلمان کو بار ہااس سے ملتا پڑا۔ اور ہر بار اس نے محسوس کیا ہ جفری میں افسر وں والی روایتی رعونت نام کونہ تھی۔ مسکرا مسکرا کر نرمی سے بات کر تا۔ اپنے انہوں کے ساتھ اس کا انداز مشققانہ ہو تا۔ اپنے اس رق بے کی بدولت وہ انہیں نار اض کئے بغیر زیادہ ہزیادہ کام کر اتا تھا۔ یہ تکنیک اس نے سال بحرکی ٹریڈنگ میں بڑی مہارت کے ساتھ سیمی تھی۔ رزے مقررہ او قات کے علاوہ اگروہ سلمان کوروکنا جا ہتا تو پوچھتا۔

"مسٹر سالو من! کیا میں دریافت کر سکتا ہوں آج شام کے لیے آپ کا کیا پر وگرام ہے؟" سلمان فوراً سمجھ جاتا کہ اس استفسار کا کیا مطلب ہے۔ اگر اس کا کوئی پر وگرام بھی ہوتا ت ان کا اظہار نہ کرتا۔ اس لیے کہ وہ اسے تاخوش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بلا جمجک کہہ ویتا۔"جی نہی، آج شام میراکوئی خاص پروگرام نہیں۔"

جعفری بڑے رسی اندازے کہتا۔ 'کمیا آپ جھے اجازت دیں مے کہ میں آپ کی اس شام کا اورت لے لوں؟''اس کے بعدوہ کوئی کام سلمان کے سپر دکر دیتا۔

اکثروہ سیشن کے دوسرے ملاز مین کی طرح سلمان کو بھی اتوار اور دوسری چیٹیوں پر بلالیتا۔ نب بھی الی ضرورت پیش آتی تو وہ تھنٹی بجا کر پہلے چپر اسی کو بلا تا۔ سینٹین سے چائے یا کافی متکوا تا ولٹاام کی برانڈ کاسگرٹ پیش کر کے کہتا۔

"مسٹر سالومن! کیا آپ اٹی ڈائری دیکھنے کی زحت گوارا کریں گے؟ بیں دریافت کرتا اول گاکہ اتوار کے لیے آپ آؤنگ کے موڈ اول گاکہ اتوار کے لیے آپ کے کیا کیاا تگیج منٹس ہیں؟ بیس سجھتا ہوں کہ آپ آؤنگ کے موڈ للقور گر نہیں ہیں اور کیک کے لیے موسم بزار ف ہے۔"

سلمان بغیر ڈائری دیکھے کہد دیتا۔ "میری ڈائری میں اس اتوار کا صفحہ بالکل خالی ہے۔"
جعفری سرپر ستاندانداز میں مسکرا کر کہتا۔ "اس عمر میں لڑکوں کو اتناصو ٹی نہیں بنتا چاہیے۔"
الجمراتو قف کرنے کے بعد وہ حرف مطلب پر آجا تا۔ حسب معمول بڑے تکلف کے ساتھ کہتا۔
"اگر آپ ہالی ڈے کے موڈ میں نہیں ہیں تو میں آپ سے یہ تو قع رکھ سکتا ہوں کہ آپ اپنا
گادت بستر پر صرف کرنے کے بجائے دفتر کو دے دیں۔اگریہ ممکن ہو سکتا ہے تو آپ جھے ذاتی
للہ ممنون ہونے کامو قع دیں گے۔"

ان فردر مشغلنه: بعددونه ، مبت مجرل استغبار : بي چه مجمد صوفی : نيک ، بر بيزگار ممنون : شر گراد .

میری تصور کو سینے سے نگایا نہ کرو ميري محبوب مجھے بھول بھی جا، بھول بھی جا

عالا نکہ نوجوان لڑ کیاں اسے نراالو کا مٹھا سمجھتی تھیں۔ چبرے مہرے سے وہ میتم اور وضع قطع عانی اوس کا محرر لگنا تھا۔ مراب اے لڑ کیال ڈان ژوان کہتی تھیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب ارسنور كرشام كوا بنى خير شيو پر فكاتا توبرا با نكا سجيلا جوان نظر آتا-

جعفری کی شخصیت میں سلمان کے لیے روز بروز کشش پیدا ہوتی جارہی تھی۔اس کشش میں ا عقیدت مندانہ جذبہ کار فرما تھا۔ وہ اس کے روبروجاتا تواس اندازے بات کرتا جیسے منول بجرتكي دباجو-

ایک روز سلمان دفتر سے لکا تو بس اساپ پر بہت بھیر تھی۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد الكري بس مين جكه نه ملى توپيدل اي چل ديا۔ وه تحقي تفقي قد مول محركي طرف جار اختا-احاكك الکہ مجلکتی ہوئی کاراس کے قریب آکرر کی۔

سلمان نے دیکھا جعفری اسٹیرنگ و جیل سنجائے بیٹھا ہے۔اس نے اشارے سے سلمان کو (بببلايا\_مسكراكر محويا موا\_

"اگر آپ چہل قدمی کے موڈ میں نہ ہول تو میں آپ کو گھر تک لفٹ دیے میں خوشی محسوس

ال نے کار کادروازہ کھول دیا۔ سلمان چپ چاپ آگلی نشست پراس کے برابر بیٹھ گیا۔ رات لمادونوں کے در میان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جعفری نے اس سے صرف مکان کا پید دریافت کیااور أَبْرُهُ أَسِمْ مَى نِي أَكْرِيزِي قَلْم كِي وهن كُنْكَافِ لَكَا-

کارجب سلمان کے فلیٹ کے سامنے رکی توانزتے ہوئے سلمان نے سوچا کیول نہ جعفری کو المئريد عوكرايا جائے۔اس نے الكياتے ہوئے الى اس خواہش كا ظہار بھى كرديا۔ جعفرى درا اليموچارما چر كارے نكل كربابر آگيا۔

دونوں زینے کی میر هیاں طے کر کے اوپر پہنچے۔ دروازہ گھر کی خادمہ جنت نے کھولا۔ وہ اس لَكُهُمًا بَدَ قوف كا في الإس: وومركاري ركان / مجدجهال لاوارث موليثي يسيع جائة بين با نكام بحيلا: شوخ، خوش مزاج-

جب کوئی سینترانسراین ما تحت ہے اس قدر انکسار کے ساتھ مطالبہ کرے توا نکار کا سوال ہو. پیدا نہیں ہو تا۔ سلمان بھی سکیشن کے دوسرے ملازمین کی طرح اس کی بات مان لیتا۔ اکثر ایرا بھی ہوا کہ سلمان نے پہلے ہی ارادہ کر لیا کہ وہ ایسے بے جامطالبات ہر گز قبول نہیں کرے گا۔ مرجبوہ جعفری کے روبروگیا تواس کے نرم اور شگفتہ رویے سے ایسائیسیجا کہ انکارنہ کر سکا۔

ان بی خدمات کے صلے میں سمینی نے جعفری کوڈیٹرھ ہزار روپید ماہانہ تخواہ کے علاوہ اور بھی بہت سی مراعات دے رکھی تھیں۔ جعفری جس کو تھی میں رہتا تھاوہ اسے سمپنی کی جانب ہے لی تھی۔ ہر ماہ ایک ہزار روپیہ مختلف الاؤنسوں کی صورت میں مل جاتا تھا۔ وہ بڑے ٹھاٹھ باٹ سے رہتا تھا۔اعلیٰ در ہے کار ہن سہن تھااوراعلیٰ طبقوں میں اس کااٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔

سلمان بربا تووه زياده مهربان تهاياسلمان كوبه كمان تفاكه وهاسة زياده ماشا يهدالبية اتناضرورتما کہ وہاس کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا۔ اگر دفتری امور میں سلمان سے کوئی علطی سرزد ہوجاتی تو وہ خطی کا ظہار ند کر تا۔ بلکہ نرمی سے سمجھادیتا۔ بھی سنتیبہ بھی کرتا تو بمیشہ براہ راست ند کہتا۔

" بیں سوچا ہوں کہ آج کل آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ کیا آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں اس سلسلے میں کچھ یو چھ سکوں؟ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں۔"سلمان الکارکرتا كه وه كسى ذبنى الجهن مين مبتلا نهيس به تووه يو چيتا- "كيا آپ نے فائل پر مير انوث و يكھا ہے؟ ين معلوم كرنا جا مول كاكد آپ اس سے كس حد تك اتفاق رائے ركھتے ہيں؟"اور پھراپ سوالول كے جواب كاانتظار كتے بغير كهتا- "كياميں آئنده به اميد ر كھوں كهآ پ جھے فائلوں پر سرخ چنسل چلانے كا موقعہ نہیں دیں گے؟"

جعفرى عام طور پرانگريزي ميں بات كرتا تھا۔ مجھى كھار اردوميں بات كرتا تو بہلے دوانگريزى میں سوچنا۔ پھراس کا ترجمہ کرتا۔ بیانداز گفتگواس نے اپنی انفرادیت نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ویسے وہ علی گڑھ یو نیورٹی کاگر یجویث تھااوراس کے بیاے کے نصاب میں اردولازی مقتمون کی حیثیت سے شامل تھی۔ بلکہ طالب علمی کے زمانے میں وہ شاعری بھی کرتا تھااور پچھوا<sup>س قسم ل</sup>

> تم میرے واسطے یوں افتک بہایا نہ کرو محفل حسن میں یوں دیپ جلایا نہ کرو

وقت گندالباس پہنے ہوئے تھی۔ سلمان کواس پر سخت غصہ آیااور کچھ شر نمندگی بھی محموس ہولُد کرے میں اس کی بیوی موجود نہیں تھی۔اس نے جعفری سے اجازت لی اور پچھلے کرے میں مال میا۔ بیوی بستر پر لیٹی تھی۔ سلمان نے جاتے ہی کہا۔

. "ر خشی! میرے آفس کے جعفری صاحب آئے ہیں۔ چائے ہم ڈرائگ روم میں پین گے۔"وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔"اچھاوہیں مجبحوائے دیتی ہوں۔"

"خدا کے لیے جنت کے ہاتھ چائے نہ ججوانا۔اس سے کہو بھی مجھار تو نہالیا کرے۔ کروں سے ایسی ہو آر ہی ہے کہ میں تم سے کیا بتاؤں۔ جعفری بڑا نفاست پندہے۔ وہ جائے لے کر گئ تو ینے ہے انکار کردے گا۔"

"اجھاتو پھر خود ہی لے آؤل گی۔"

سلمان نے بیوی کونا قدانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس وقت عام گھریلو لباس میں متمی سلمان کو اس كالباس نامناسب معلوم موا\_منه ركار كربولا- "تم ذراا بناحليه تو محيك كرلو- سخت واميات لباس بين ركها بـ ويموجلدي چائے لے كرآنا۔ "وه كمرے سے باہر چلاكيا۔

ڈرا ننگ روم میں جاکر سلمان نے دیکھا، جعفری ایک میگزین کا مطالعہ کر رہاتھا۔ سلمان چپ چاپاس کے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ کیا۔ دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ خاموش بیٹے بیٹے سلمان کی نظراس کشن پر پہنے گئ جو جعفری کے پہلویس رکھا تھا۔اس کا غلاف خاصامیلا تھا۔ اس گندے کشن کودیکھ کر جعفری نے نہ جانے کیاسو چا ہوگا۔اس کا بی چاہا کہ سمی طرح کشن اٹھاکر صوفے کے پیچیے ڈال دے تاکہ جعفری کی اس پر نظر نہ پڑے۔ ابھی وہ کشن ہی کے متعلق غور کر رہاتھا کہ ہوا کے جموعے سے کھڑی کا پردہ اہرانے لگا۔ سلمان نے غور کیا کہ پردے کے کنادے پ جگہ جگہ چکنائی کے دھبے ہیں۔اس نے دل ہی دل میں خادمہ کو برا بھلا کہا جس کے پھو ہڑی<sup>ن کے</sup> · باعث پردےاس قدر گندےاور بدنماہو گئے تھے۔ آخراس نےاٹھ کریروے کواس طر<sup>ح سیٹ دیا</sup> كه داغ د هي كى عد تك جيب كئي

ع نے آنے میں دیر ہور ہی تھی۔ جعفری نے میگزین کا مطالعہ کرتے ہوئے گئی بار کاالی؟ بند ھی ہو کی گفری دیکھی۔ مگر سلمان ہے کچھ نہ کہا۔ وہ کچھ بے چین معلوم ہورہاتھا۔ا<sup>سے زیادہ</sup>

چین سلمان تھا۔اے رورہ کر بیوی پر غصہ آ دہاتھا۔ کوئی ۲۰ منٹ بعد جنت چائے کا سامان لے کر آئی۔اب اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور الم الله عند من الم المراكب المحل الم المان كو قدرے اطبینان مواج الله كا سامان ركھا ہى ر خشده پرده با كر كرك يى داخل بوئى-اس وقت ده بكا گلابى لباس بين بوئ اس ا نے میداپ میں خاصاا ہتمام کیا تھا۔ سلمان نے بیوی کودیکھاوہ اس وقت کچھ زیادہ ہی حسین اور ائن نظر آرہی تھی۔ جعفری احرا ا کھرا ہوگیا۔ سلمان نے جعفری سے بوی کا تعارف کراتے ر غوشی محسوس کی۔ یہ خوش الی ہی تھی جیسے جدید ترین ماؤل کی کار، شاندار کو تھی یااعلیٰ نسل کا لاکھ کر محسوس کی جاتی ہے۔

جعفری نے رخشندہ سے بات چیت کرنے کی کو سشش کی۔ مگروہ اس قدر تجاب محسوس کررہی فی کہ جعفری زیادہ بات نہ کر سکا۔ وہ تمام عرصہ نظریں جھکائے خاموش بیٹی رہی۔البتہ سلمان ہت جیک رہا تھا۔ وہ خواہ مخواہ بیوی سے چھیر مجھیر کربائیں کررہا تھااور بات بات پر ہنس رہا تھا۔اس لامرت میں بچوں کی سی سادگی تھی۔

وائے یہنے کے بعد جعفری زیادہ دیر نہ تھم را۔اے کسی سے ملنے کے لیے جانا تھا۔وہ سلمان الاخشده كاشكرىياداكركے چلا كيا-سلماناسے كارتك رخصت كرنے كيا-

چند ہی روز بعد دفتر میں چھٹی ہوئے سے کچھ در قبل جعفری اس کے پاس آیا۔ مسکر اکر گویا ول" مالو من! اس روز جائے بر تمہارے ہال کیا چیز تھی؟" لمحہ مجر کے لیے وہ رکا۔" میں غلطی الله کار ہاہوں توشایدوہ بکوڑے تھے۔ کیاتم میرے خیال کی تائید کروگے؟"

"بى بال دە پكوڑے بى تھے۔ كيا آپ كو پيند آئے تھے؟"

"میں سجھتا ہوں کہ مجھے ان کا ذائقہ پیند آیا تھا۔ کیا تم آن شام مجھے جائے کی دعوت دے رہے <sup>(اکیل</sup>ن پکوڑے کا آئیٹم ضرور ہو۔ان کے لیے میں شام کا بہترین پروگرام بھی قربان کر سکتا ہوں۔" سلمان اسے چائے پلانے پر خوشی سے تیار ہو گیا۔

ا شام کو وہ جعفری کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر پہنچا۔ جائے کے ساتھ خاص طور پر پکوڑے الكرك مكار جعفرى في برك شوق سے كھائے۔ اس روز وہ قطعى بے تكلفى كے موديس تقا۔

نفاست پيند: صفائي كوپندكر في والا كشن: كدل چو برين :بدسلينكي ، ب بيترى

إب: فرم- تائيد: تمايت.

چاتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پچر کا پروگرام بنایا اور اصرار کر کے دونوں کواپنے راہ لے گیا۔

سینما گھر میں بھی وہ براہنس کھ اور خوش طبع نظر آر ہاتھا۔ پکچر دیکھ کر ہاہر نکلے تو جعفر ی ان کو چھوڑ نے سینما گھرتک گیا۔ سلمان نے کھانے کے لیے کہا تو وہ مزید اصرار کے بغیر آمادہ ہو گیا۔ کھانا کھاکر بھی وہ رات گئے تک بیٹھا ہاتیں کرتارہا۔

وہ سلمان کے فلیٹ سے نکا توساڑھے گیارہ نے رہے تھے۔

(٢)

نیاز کے قتل کے چند گھنٹے کے بعد ایک پولیس سب انسیکٹر تین کانشیلوں کے ہمراہ کو تھی پر پہڑی تھی۔اس پہنچاس نے جائے وار دات کا معائد کیا۔ نیاز کی لاش ابھی تک خون میں ڈوبی فرش پر پڑی تھی۔اس کی آتھیں خوف ناک طریقے پر پھٹی ہوئی تھیں۔سر کے بال بھر کر پیشانی پر آگئے تھے۔چہرہ ساہ پڑھیا تھا۔وہ دیوار کے قریب جیت پڑا تھا۔

لاش سے کچھ فاصلے پر سلطانہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہ دہ رور در ہی تھی نہ جہم کو حرکت دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ خانساماں تھا اور خاد مہ بھی قریب ہی سہی ہوئی بیٹھی تھی۔ فرش پ<sup>ہ</sup> دیواروں پر لال لال خون بکھراہوا تھا۔ کمرے کاماحول بڑا ہیبت ناک تھا۔

سب انسپائر کمرے میں تفتیش کے لیے داخل ہوا۔ سلطانہ نے دیکھاٹوشا بھی پولیس کے ہم الا تھا۔ وہ کا نشیبلوں کی حراست میں سر جھکائے آہتہ آہتہ چل رہاتھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑی تھیں۔ کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھیے تھے۔ آئھیں سرخ اور وحشت تاک تھیں۔ سلطانہ لمحہ بھر تک تکنگی باندھے نوشا کو دیکھتی رہی پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بے اختیار رونے گل۔ فضا پر ہولناک سکوت طاری تھا اور اس سکوت میں سلطانہ کی سسکیاں آہتہ آہتہ آہمہ الجررہ بی تھیں۔ اچانک کو تھی کے پچھواڑے درختوں تلے گیدڑوں کی آوازیں ابھریں۔ ڈھلتی رات کا خاناال

جائے وار وات: وار وات والى جك بيت ناك / جولناك: خوفاك

ناک آوازوں سے درہم برہم ہوگیا۔ لاش کی کھلی ہوئی آئیسیں ہر شخص کو گھور رہی تھیں۔
سب انسکٹر جھک کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ ایک ایک زخم دیکھ رہاتھا اور ہیڈ کا نشیبل کو
اپنی دیتا جارہا تھا جو اس کی ہر بات نہایت مستعدی سے قلم بند کر رہا تھا۔ سب انسکٹر نے تقریباً
اپنی دیتا جارہا تھا جو اس کی ہر بات نہایت مستعدی سے قلم بند کر رہا تھا۔ سب انسکٹر نے تقریباً
اپنی دیتا جارہا تھا جو اس کی معاشنے کی رپورٹ ممل کی۔ اس کے بعد نیاز کے مردہ جم کو سفید جادر
اولامانی دیا گیا۔

لاش اور جائے وار دات کا معائنہ کرنے کے بعد سب انسکٹرنے سب سے پہلے سلطانہ کا بیان پراس نے رک رک کر سسکیاں مجرتے ہوئے بتایا کہ نوشانس کا چھوٹا بھائی ہے اور کئی سال بعد آیا ہے۔ نیاز کا اور اس کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ جس وقت دونوں کا جھگڑا ہوا وہ اپنے کمرے میں وری تھی۔ دیاز کا وہ نیاز کی چینیں سن کر وہاں آئی تھی۔ نیاز اس وقت دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جمم خون میں واقا۔ جگہ دُخوں کے نشانات تھے۔

انسپکڑنے وریافت کیا۔ "جس وقت آپ موقع واردات پر پنچیں کیااس وقت ملزم کمرے وجود تھا؟"

وہ لحد مجر کے لیے جمجکی مجر نہ معلوم کیاسوچ کر صاف جموث بول گئے۔ " نہیں۔ وہ یہال عامیات اللہ معلوم کیاسوچ کر صاف جموث ہول گئے۔ " نہیں۔ وہ یہال عامیات عامیات کی اللہ علیہ معلوم کیا تھا۔ "

لوشائے حیرت سے سلطانہ کو دیکھا جو ہمر جھکائے آہتہ آہتہ سسکیاں بھرر ہی تھی۔ السکٹرنے پوچھا۔ "پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ملزم یہاں آیا تھااور مقتول سے اس کا جھکڑا آما؟"

> "میں نے پہلی باراہے آپ کے ساتھ دیکھاہے۔" "اگر ملزم کو یہال پولیس کی حراست میں ندو کھتیں تو آپ کواس پر شبر ند ہو تا؟" "بی نہیں۔" سلطانہ نے صاف انکار کردیا۔

"تو پھر آپ نے قتل کی اطلاع اب تک پولیس کو کیوںنددی؟"

"میری سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ میں کیا کرول۔اب تک میرے ہوش وحواس درست نہیں۔"
دوا پی سوچھ بو جھ کے مطابق سب انسپکڑ کے ہر سوال کارک رک کر جواب دے رہی تھی۔جو
کجھ میں آیا کہتی چلی گئی۔ گراس کی آوازہ یہ اس کے چبرے کے اطبینان سے اندازہ ہو تا تھا کہ

وہ خوف اور گھبر اہٹ پر قابوپاتی جارہی ہے۔اس نے رونا بند کر دیا تھااور انسپکٹر کے ہر استفیار کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔

انسکِٹرنے پوچھا۔"مقولے آپ کی کبشادی ہوئی؟"

سلطانہ اس سوال پر گھبر اگئی۔ اس نے نیاز کے خلاف شدید نفرت محسوس کی۔ ووائی اُم کے سوال کا کوئی جو اب دقت وہ نخت سوال کا کوئی جو اب دقت وہ نخت اس دقت وہ نخت کے قطرے جھلک دہ سے اس دقت وہ نخت اللہ محسوس کر رہی تھی۔

السيكٹرنے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے دریافت كيا۔ "كيادہ آپ كے شوہر نہيں تے؟"

سلطانہ نے گرون جھكا كر كہا۔ "وہ رشتے ميں ميرے سوشيلے باپ تھے۔ "اس كى آواز لرزرى مقی۔اس كاجی چاہا كہ وہ نیاز كى لاش پر تھوك دے اور پھوٹ پھوٹ كررونے لگے۔اس نے نظريں نچى كر ليس۔ابيا محسوس ہوا جيسے وہ كمرے ميں بيٹھے ہوئے استے بہت سے لوگول كے سامنے اچا كہ بہت ہو گئے۔۔
برجنہ ہوگئے ہے۔

انسکٹرنے سلطانہ سے اور بھی بہت سے سوالات کئے۔ گروہ اب قوت مدا فعت کھو بھی تھی۔ اس نے گھبر اہث میں نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے جو ابات دیئے۔

پولیس نے خانسامان اور خادمہ کے بھی بیانات لیے۔

السيكثر، كالشيبلول اور نوشاكے ہمراہ كوشمى سے باہر چلاگيا۔سلطانہ در وازہ پر كھڑى نوشا كوجات ہوئے دور تک ديكھتى رہى۔اس كے ہاتھول ميں ہتھ كڑيال پڑى تقيس۔وہ سر جھكائے كالشيبلول ك نرنے ميں چپ چاپ چل رہاتھا۔

رات بجرایک پولیس کانشیل نیاز کی لاش پر پہرہ دیتارہا۔ سویرے سورج نکلنے سے پہلے مرود گاڑی آئی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے گئی۔

سب انسکٹر کئی بار تغییش کے سلسے میں کو تھی پر آیا اور سلطانہ کے علاوہ خادمہ اور خانسالا سے قتل کے متعلق طرح طرح کی باتیں پوچھتا رہا۔ سلطانہ کو اس کے سوالات سے بیٹی وحث ہوتی۔ مگر اس سے بھی زیادہ وحشت اے اس کو تھی سے ہونے لگی تھی جو اب مرکھٹ کی طرن اور اور نی معلوم ہوتی۔ کو تھی پر ہر وقت ہو کا عالم طاری رہتا۔ ورود یوار پر مرونی چھائی رہتی۔ خالا دراؤنی معلوم ہوتی۔ کو تھی پر ہر وقت ہو کا عالم طاری رہتا۔ ورود یوار پر مرونی چھائی رہتی۔ خالا دراؤنی معلوم ہوتی۔ کو تھی برود کی طاقت نے اور درود یوار پر مرونی جھائی رہتی۔ خالا دراؤنی معلوم ہوتی۔ ہوگا عالم اجہا

ے بھائیں بھائیں کرتے۔ تمام دن آگا دینے والا سناٹا چھایار ہتا۔ شام ہوتے ہی ہر طرف د هندلی مار چھائیال دیگتی ہوئی نظر آتیں۔ باہر احاطے میں گھنے در ختوں تلے ختک پنے کھڑ کھڑاتے۔ اللہ آئیں ابھرتیں۔

رات کو اکثر سوتے سوتے سلطانہ کی آنکھ کھل جاتی۔ ایسا معلوم ہو تاکہ نیاز خون میں ڈوبا ہوا نے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو تیں۔ وہ خونخوار نظروں سے گھور تا۔ سلطانہ گھبر اکر بستر پر کر بیٹے جاتی۔ گھنٹوں جاگی رہتی۔

نیاز کا کمرہ عین اس کے کمرے کے سامنے تھا۔ ہر شام دہ اس کمرے میں جا کر خودروشنی کرتی۔

ادر اوبان ساگاتی تاکہ نیاز کی روح خراب ہو کر بھنگتی نہ پھرے۔ گر رات گئے جب وہ اس کمرے کی

ہردیکھتی تود هندلی دهندلی روشنی میں کوئی آہتہ آہتہ ٹہلتا ہوا معلوم ہو تا۔ ہواز ورسے چلتی۔

مزن کے بنچ سو کھے ہے کھڑ کھڑاتے اور سنسان رات میں کس کے تیز تیز بھا گئے کی آہٹیں

ار نمی۔ وہ خوف سے آ تکھیں بند کر لیتی۔ تمام رات آ تکھول میں کٹ جاتی۔

مسلسل شب بیداری اور پ بہ پ و کھوں نے اس کی صحت خراب کر دی۔ چبرہ زردہ ہوگیا۔
اُگوں کے گرد طفے پڑھئے۔ان د توں اسے شدت سے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ گرکوئی بھی
بانہ تھاجواسے ڈھارس دے سکتا۔ غم گساری کر سکتا۔ کو تھی میں خادمہ کے علاوہ صرف خانسامال
اُلدونوں ہر وقت سبح سبح رہتے۔ بلکہ خادمہ تو ملازمت چیوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ گر سلطانہ
مامراد کر کے اسے روک لیا۔ پھر بھی وہ رات کو کو تھی میں رہنے کے بجائے اپنی بٹی کے گھر جاکر
اُل تی۔ اسے سلطانہ سے بھی زیادہ خوف معلوم ہو تا۔

# ⊕ ⊕ ⊕

ایک شام، خان بہادر کو تھی پر آیا۔ اس کے ہمراہ ایک ادھیر آدمی تھا۔ اس کا جہم بھدا تھا۔

اللہ شام، خان بہادر کو تھی پر آیا۔ اس کے ہمراہ ایک ادھیر آدمی تھا۔ اس کا جہم بھدا تھا۔

الله نگ، یوی بری بے رونق آنکھیں اور کنیٹی کے پاس زخم کا گہرا نشان وہ وضع قطع سے خاصا

الله تعادال جاول لگنا تھا۔ اس کے چہرے کی کر ختلی و کھی کر خوف معلوم ہو تا تھا۔ خان بہادر

ماطانہ سے اسے بیہ کر طایا کہ وہ نیاز کا بڑا بھائی ہے۔ راولپنڈی میں رہتاہے اور نیاز کے مرنے

الله تا ہے کہ کر طایا کہ وہ نیاز نے سلطانہ سے اس کا مجمی تذکرہ نہیں کیا تھا اور نیاز کی اس

میں شاہت بھی نہیں تھی۔ تاہم سلطانہ نے اس کے متعلق سمی شک وشے کا ظہار نہیں کیا۔ خان بهادر فرزند علی کوده معزز اور ذمه دار آدمی تشجهتی تقی۔ لہٰذاس کی باتوں پر سلطانہ کوفوا اعتمار آگما۔

خان بهادر کچمه دیریبیشه کر چلا گیا۔البته وه هخص کو تھی ہی میں تھمرارہا۔اس کا نام فاض تو راولینڈی میں اس کی کیڑے کی د کان تھی۔ نیاز کے قتل کی اطلاع اسے نیاز کے ایک دوست کے خط سے ملی تھی اور وہ خط ملتے ہی چلا آیا تھا۔اس کے بال بچے انجھی تک راولپنڈی ہی میں تھے۔اس نے اینے متعلق سلطانہ کو یہی بتایا تھا۔

مرنہ تواس نے نیاز کی موت پر آنسو بہائے اور نہ اس کے چیرے پر کمی گیرے غم کا تاثر ق<sub>الہ</sub> سلطانہ ہے اس نے بات چیت بھی تم کی اور اس کے بیچے کو دیکھ کرنہ کسی الثفات کااظہار کیانہ شفقت کا۔ رات کا کھانااس نے وہیں کھایا۔ وہ جبڑے ہلا ہلا کر بد تمیزی سے کھانا کھاتارہا۔ کھانے سے فارغ ہو کراس نے زور زور سے ڈکاریں لیں جس سے اس کا اجڈین ظاہر ہو تا تھا۔ یول بھی اس کا اجدیدا عامیانہ تھا۔ گر سلطانہ کواس کے آنے ہے کسی قدراطمینان ہو گیا تھا۔ کو تھی پر رات مجرجو ہولناک سانا طاري ربتا تفا چھے كم ہو گيا۔

سلطانہ نے اس کی رہائش کے لیے کو تھی کے ایک کمرے میں بندویست کر دیا وہ سرشام بی سونے کے لیے بستر پر چلا گیا۔اس رات سلطانہ کئی را توں کے بعد گہری نیند سوئی۔ سویرےاٹھ کر اس نے فیاض کے لیے ناشتاا پنی محمرانی میں تیار کرایااور اس میں خاصااہتمام کیا۔وواس کے سامنے جسودت بھی جاتی، وویے کے آنچل سے سر ڈھک لیتی۔ بات کرتی تو نظریں نیچی کرے۔وہاں کا احترام بالکل اینے جیٹھ کی طرح کر رہی تھی۔

فیاض سد بہر تک اپنے کمرے میں رہا۔ پھروہ کو تھی سے باہر چلا گیا۔ رات کووالی آیا۔ اس کا بید معمول ہو گیا تھا کہ شام کو باہر رہتا۔ سلطانہ کے ساتھ پہلے ہی دن سے اس کاجور دیے تھاوہ بر قرار رہا۔ وہ اس سے بہت کم بات چیت کر تا۔ اس کازیادہ تروقت کرے کے اندر بی گزرتا۔ فیاض کو آئے ہوئے چو تھایا نچوال دن تھا۔ دو پہر کاوقت تھا۔ سلطانہ اپنے کمرے ہیں سور جی تھی۔اچانک شور سن کر اس کی آ تکھیں کھل گئی۔ وہ گھبر اکر اٹھ بیٹھی۔اس نے سافیا<sup>ض خاد سا</sup>

شبابت: شکل وصورت کی مشابهت التفات: توجه، محبت اجذین: جهالت مرشام: شام بوت عل

موث بیٹی تھی۔ ای ا تنامیں خادمہ روتی ہوئی دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے کمرے میں داخل

"بَيُّم صاحبه!ميراحباب كرد يجيئه مين اب آپ كي نوكري نبين كر عكق\_"

لانے اے سمجھانے کی کو شش کی۔ مگر وہ سخت ناراض معلوم ہوتی تھی۔منہ بگاڑ کر بولی۔"میں ب کی مہل چاکری کرتی ہوں۔ پراس کا مطلب سے نہیں میں نے عزت بھی چے دی ہے۔ میں اس رح گالیال نہیں سن سکتی۔'' ر

فادمه برابر برابر برار بی تھی اور سلطانہ اسے سمجھار ہی تھی کہ ملاز مت چھوڑ کرنہ جائے۔اسی الل سامنے سے فیاض آتا ہوا نظر آیا۔اس کی بڑی بڑی ہے رونق آئکھیں چڑھی ہوئی تھیں۔ الله بل تعداس كاكرخت چره جملسا بوالگ را تفار آتے بى كرج كر بولار

" یہ حرامز ادی یہاں بیٹھی کیافیل محار ہی ہے؟"

فادمه نے فور اُکہا۔ ' دیکھئے بیکم صاحبہ! پھرانہوں نے گال دی۔ میں اگر پچھ کہہ سن دوں گی تو بقصند كميِّ گا۔"

فیاض نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھااور ڈیٹ کر بولا۔"انجھی یہاں سے نکل جا۔ میں كامورت ديكهنا نبيس چا بتا\_سوركى بكى، حرامز ادى، كنجرى\_"

فیاض گالیال دینے لگا۔ خادمہ تھی تواد چیر گر دبنگ عورت تھی۔اس نے بھی ترکی بہ ترکی بدیا۔ فیاض مارنے کے لیے جھپٹا۔ سلطانہ اگر نہ روکتی توشاید وہ خادمہ کومارتا بھی۔ وہ پاگلوں کی ن گلا چاڑ بچاڑ کر چیخ رہا تھا۔

فادمه روتی پیٹی گھرسے چلی گئی۔

سلطانه کوغادمہ کے چلے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ وہ کام بھی مستعدی سے کرتی تھی اور اس المرار بھی تھی۔ جب سے نیاز مرا تھااس وقت سے سلطانہ کے لیے اس کی اہمیت اور بڑھ گئ وہ ہر معاملے میں اس سے مشورہ کر لیتی۔ دل گھبر اتا تو گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹی اد ھر اُد ھر کی ماكياكرتى \_اس طرح اس كادل ببل جاتا تفا\_

الله اب حل وحركت بونا- مهل جاكرى كرنا: فدمت كرنا، لمازمت كرنا- فيل مجانا: شور شراب كرنا- قيم آلود: غيص س بعرى بوئي-

شام کوخانسامال پر بھی نزلہ گرا۔ فیاض خواہ مخواہ اس پر برسنے لگا۔ اسے بھی اس نے فی فی کا کیاں دیں۔ مگر خانسامال شعنڈ سے مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے زبان سے اف تک نہ کی۔ سم جمکائے خاموثی سے فیاض کی گالیال سنتارہا۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ اس کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا خانسال باور چی خانہ میں چپ چاپ بیشا تھا۔ اس کا چبرہ بہت افسر دہ نظر آرہا تھا۔ سلطانہ نے تسلی دیے کی کوشش کی تو وہ آبدیدہ ہوگیا۔ مجرائی ہوئی آواز میں بولا۔

"جیگم صاحبہ! پی قسمت ہی میں دربدر کی ٹھوکریں کھانی لکھی ہیں۔ میں نے توسو پاتھا کہ آپ ہی اسے ہی ہے اس کے اس بہال سے ہی آپ ہی کے قد مول میں ساری زندگی گزار دول گا۔ گراییا معلوم ہوتا ہے کہ اب بہال سے ہی میرا آب دداندا ٹھے چکا ہے۔"

سلطانہ دیر تک خانساہاں کو سمجھاتی رہی۔ جب اسے سمجھا بجھاکر باور پی خانہ ہے باہر نگل تو اس نے فیاض کو اپنے کمرے کے سامنے شملتے ہوئے پایا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پولا۔" ویکھو جی! تمہاری یہ عاد تیں مجھے بالکل پیند نہیں۔ تم نے تو کروں کو بہت سر پر چڑھار کھا ہے۔ سالے ایک نمبر کام چور ہوگئے ہیں۔" سلطانہ نے اس کی بات کا کوئی جو اب نہیں دیا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں چل گئ۔ نشھالیازر ورہا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر کمرے کے اندر شملنے گئی۔

فیاض کار ڈیہ خانساہال کے ساتھ روز پروز خراب ہوتا گیا۔ وہ بات براس پر پر س پڑتا۔
گندی گندی گالیاں دیتا۔ سلطانہ اگر بات رفع دفع کرنے کی غرض سے پچھے کہتی تو وہ آئیسیں نکال کر
اس پر بھی غرائے لگتا۔ اب وہ گھر کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے لگا تھا۔ ایک ایک بات کی چھال بین کر تا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کس لیے کیا گیا؟ وہ کیا ہے؟ اس کی ان حرکتوں نے چند ہی روز میں سلطانہ کو
مرشان کر دیا۔

پھر اور بھی نئی نئی ہاتیں سامنے آئیں۔ فیاض نے ڈرائیور کو علیحدہ کر دیا اور کار میران ۔

نکال کرنہ جانے کہاں لے گیا۔ سلطانہ نے پوچھا تواس نے بڑی ہے رخی ہے کہا۔ "مرمت کے لچا

مئی ہے۔" حالانکہ کار بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ مگر فیاض نے اس طرح تیوری پر بل ڈال کر بے

رخی ہے جواب دیا کہ وہ مزیدا سنف ارنہ کر سکی۔

کچھ عرصے بعد دوا پی بی وضع قطع کے ایک اور شخص کو بھی لے آیا۔ وہ چو ہیں چیس سال کا

رہان تھا۔ صورت شکل سے اوباش معلوم ہوتا تھا۔ تمام دن ڈرائنگ روم میں پڑارہتا۔ لیک لیک رفای گیت گاتا۔ گھٹیا فتم کے سگریٹ پیتا اور ماچس کی جلّ ہوئی تیلیاں اور سگریٹ کے کلڑے کے اندر بھیر دیتا۔ صوفوں پر اس نے جگہ جگہ تیل کے داغ د جب ڈال دیئے تھے۔ کھڑ کیوں روروازوں کے پرووں سے تولیہ کا کام لیتا۔ دونوں وقت ڈھر بحر کھانا کھاتا اور چائے کے گئی گئی ہا کی ہوئی ہوتت ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوئی تو قیاض کے کمرے میں جاکر سوجاتا۔ کہیں آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ ہر وقت کو مشی بیٹا۔ رات ہوتی تو فیاض کے کمرے میں جاکر سوجاتا۔ کہیں آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ ہر وقت کو مشی بیٹا۔ ہیں ہم دورہتا۔

سلطانہ جب اس کے سامنے جاتی تو ہرا ہر محدور تار بتا۔ لفتگوں کی طرح شنڈی شنڈی سانسیں برتادر مھٹیا قلمی گیت گنگانا شروع کر دیتا۔ اس کانام کرم اللی تھا۔ مگروہ چند ہی روز میں سلطانہ کے لیے قہرالی بن گیا۔

سلطاندان تبدیلیوں پر غور کر بی رہی تھی کہ فیاض نے ایک روز بڑی عجیب حرکت کی۔اس نے نیاز کا سارا سامان اٹھوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہر کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ ہر الماری اور ، کم کھول کر دیکھا۔ اس نے سلطانہ کے زیورات اور کپڑے دیکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا اور لادیوں کی تخیاں بھی طلب کیس۔ سلطانہ نے پہلے تو ٹالنا چاہا۔ مگر جب وہ بار بار اصرار کرنے لگا تو ان نے صاف اٹکار کردیا۔

دہ مگڑ کر بولا۔ "اگر تم نے تنجیال نہ دیں تو میں تمہاری ساری الماریاں اور بکسے اٹھوا کر اس کرے میں بند کر دول گا۔"

ال دهم کی پر سلطانہ بھی جینجلاا تھی۔ "دیکھئے میں آپ کی ہربات خاموش سے برداشت کرتی باب آپ میں ہے میں ایپ کی ہربات خاموش سے برداشت کرتی باب آپ حدے گزرتے جارہ ہیں۔ میں نے کہد دیا کہ نہ میں اپنے صندوق اور الماریوں کی پہر کو کنجیال دول گی اور نہ الن پر کسی کو ہاتھ لگانے دول گی۔ "
" تو پھر پچھتا وگی۔ " فیاض نے کھل کرد هم کی دی۔ سلطانہ جل کر بول۔" جائے جو آپ سے کیا جائے کر لیجئے۔"
فیاضاً تھیں نکال کر بولا " میں تم کو کھڑے کھڑے یہاں سے نکال سکتا ہوں۔"

"م كون بوت بوجم يبال ي وكالنه والع ؟"

ہے سمجھ دار لڑکی سمجھتا تھا۔ مگر تم نے بڑی تا سمجھ کا ثبوت دیا۔ تم کو فیاض سے اس طرح لڑائی جھگڑا نہیں کرناچاہیے۔"

وہ تیکھے لہے میں بولی۔ "آپ کو کیا خبر کہ وہ کس کس طرح جھے پریشان کررہے ہیں۔"
"بھی فیاض تو جھے بڑا بھلا مائس لگتاہے۔" خان بہادر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔
"بہر حال میں اسے سمجھادوں گا کہ دہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے تم کو تکلیف پہنچ۔ مگر اس کے
ماٹھ ہی میں تم سے بھی سے کہوں گا کہ زیادہ غصہ کرتا چھوڑ دو۔" اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔
"بات دراصل سے ہے کہ تمہاری قانونی پوڑیش بہت نازک ہے۔"

سلطاندنے چونک کرخان بہادر کی جانب دیکھا۔ مگر خاموش رہی۔

خان بہادرائے مخصوص انداز میں سنجل سنجل کر بولٹارہا۔"مصیبت یہ ہے کہ نیاز کے ماتھ تمہارایا قاعدہ نکاح بھی نہیں ہوا۔"

سلطاندول كرفته موكر بولى\_"مين في توكي باركها مكروه بميشه القرب\_"

"وہ ٹالنا نہیں رہابلکہ ایساکر بھی نہیں سکتا تھا۔"خان بہادر نے بتایا۔"اس نے مجھ سے بھی اس ملطے میں ذکر کیا تھا مگر میں نے اسے منع کردیا۔"

"كيول؟"سلطانه كے ليج ميں استعجاب تھا۔

"دہ ایا ہے کہ تمہاری مال چونکہ نیاز کی ہوی رہ چکی تھیں البذاشر عی طور پر نیاز کے ساتھ المارانکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ فقہی مسلہ ہے۔ ہیں نے صبح صورت حال بتادی۔ تم چاہو تو کسی عالم الناسے اس کی تصدیق کر سکتی ہو۔"خان بہادر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔" برانہ ما ناسج المجدو تر تباری داشتہ سے زیادہ نہیں۔"

سلطانہ کے دل پر شدید مطیس گلی۔ وہ غم وغصے سے تلملا کررہ گئی۔ خان بہادراس کے جذبات اللہ است سے نیاز بولٹارہا۔" میں تم کو یہی مشورہ دول گاکہ فیاض سے نہ بگاڑو۔ جو کہتا ہے مان میں اس نے تسلی دینے کی کو مشش کی۔" بھی کیا کیا جائے۔ اللہ نے تم پر وقت ہی ایساڈ الاہے۔" مسلطانہ نے کہا۔" انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ میرے زیورات اور کیڑے لئے کہانا چاہے ہیں۔ آخر میرا بھی تو کوئی حق ہے۔ پھر میرا بچہ ہے۔ وہ کس کی اولاد ہے؟ کیا باپ کی

للم : ثريف يشرعى طوري: قانون اسلام ك مطابق فقيى مئله : وفي مئلد دواشد : ب كاى يوى

"ا چھا تو تم کواب تک میہ پیتہ نہیں کہ اس گھر کا مالک کون ہے؟" سلطانہ نے تلملا کر کہا۔"اس گھر کی مالکہ میں ہول، میں ہوں۔کان کھول کر سن لو\_" فیاض بے ڈھنگے پن سے ٹھٹھا مار کر ہننے لگا۔" کہیں اس گمان میں بھی نہ رہنا۔ جس وقت

یا با جورے پی سے مصر میں ہے۔ اور سے مصل کا بھیک مانگتی پھر دگی۔" جا ہوں گاہاتھ پکڑ کر ہاہر کھڑا کر دوں گا۔ بھیک مانگتی پھر دگی۔" سلطانہ نے تنکھے لہجے میں کہا۔" ذرا انکال کر تو دیکھو۔"وہ غصے سے بڑ ہڑانے لگی۔"، ن

سلطانہ نے تیکھے لیج میں کہا۔ ''ذرا نکال کر تودیکھو۔'' وہ غصے سے بڑبڑانے گئی۔''نہ جانے کہاں سے آگئے مرنے والے کے بڑے بھائی بن کر۔اس کی زندگی میں تو بھی نہ ہو چھا کہ زندہ سے یامر گیا۔اب مرنے کے بعد اس کے مال پر کفن کھوٹوں کی طرح قبضہ کرنے آگئے۔اگر خان بہادر صاحب نہ کہتے تو میں تم کو یہاں گھنے بھی نہ دیتی۔''

ا بھی وہ غصے میں نہ جانے اور کیا پچھ کہتی کہ فیاض نے چیچ کر کہا۔ ''اب تم اپنی زبان بند کرلو، ور نہ اچھانہ ہوگا۔''

سلطانہ اس کی لال لال آ تکھیں دیکھ کر چپ ہو گئے۔ شور سن کر کرم الی اور اس کے پیچے خانساماں بھی آگیا۔

فیاض خاموش کھڑا قبر آلود نظروں سے سلطانہ کو گھور تار ہااور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کو تھی سے باہر چلا گیا۔

69 69 69

رات سے نضے ایاز کی طبیعت خراب تھی۔وہ مسلسل رور ہاتھا۔ سلطانہ نے جھنجلا کر بچے کی کمر پراس زور کا دوہٹر مارا کہ وہ بلبلاا ٹھا۔ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سلطانہ نڈھال ہو کر بستر پر وراز ہو گئا۔ پچہ بلک بلک کر روتا رہا۔ آخر خانسامال اسے اٹھاکر کمرے سے باہر لے گیا۔ چیکار چیکار کر بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔

تمام دن وہ کمرے میں مصمحل پڑی رہی۔ شام کو خان بہادر فرزند علی آیا فیاض اس کے ہمراہ تھا۔ اس نے سلطانہ کو ڈرائنگ روم میں بلوایا۔ بات چیت کا آغاز کرنے سے قبل اس نے فیاض اور کرم الٰہی کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔

جب دونول چلے گئے توخان بہادر نے بڑے سر پر ستاندانداز میں سلطانہ سے کہا۔ "می<sup>ں تم کو</sup>

كفن كلسوث :لوكول كامال كهاجانے والا مصنحل: اداس، رنجيده

جا ئدادېراس کا کوئي حق نېيس؟"

"میں نے تم کو مسلے کی شرعی نوعیت بتادی۔" خان بہادر نرم لیج میں بولا۔" اپنی قانیا حشیت کے بارے میں جانا جا ہتی ہو تو میں یہ کہوں گا تمہار انیاز کی جا کداد پر کوئی حق نہیں بن<sub>ا۔ "ای</sub> نے نظر بھر کر سلطانہ کودیکھاجو سر جھکائے بچھی بچھی ہی بیٹی تھی۔" نیاز کو تمہارے ہاپ کی دیثیت ے دیکھاجائے تب بھی سوتلی اولاد ہونے کے رشتے سے اس کے ترکے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں موسكتا\_ره كيابچه وه بهي نيازكي ناجائزاولاد هـاس كا بهي حق نهيل بنآ-"

سلطاندنے خان بہادر کو قائل کرنے کی آخری کوشش کی۔ "مگراس کے باپ کی حیثیت ہے توہر جگہ انہیں کانام لکھا گیاہے۔"

خان بهادر مسكراكر بولا-"تم كسى كالمجى نام تكعوادو- مكر قانون تويد تبين تسليم كرے كاك اس بچكاباب نيازى تھا۔اس نے اپن ہاتھ سے توكھانہيں كه يه ميرا بچه ہے۔"

سلطاند نے حجث کہا۔"اسپتال کے رجٹر میں انہوں نے خود وستخط کے تھے۔ آپ ماکر ورمافت كرليس\_"

"اگرابیا بھی ہے۔ تب بھی مجھے علم نہیں کہ اس سلسلے میں قانون کیا کہتا ہے۔ مگر میں یہ جانا ہوں کہ اس کے باوجود بھی بہت می پیچید گیاں پیدا ہوں گا۔ عدالت میں اور بھی بہت سے جُوت مہاکرنے ہول مے۔ تم جا ہو تو کسی و کیل سے مشورہ کراو۔"

"میں کس و کیل کے پاس جاؤل گی۔" سلطاند نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔" آپ ہی میر کا دور كتة بير ميراتوكوئى بهى نبين "اس كى آواز يحر الى-

"تم پریشان نه مو-"خان بهادر نے اسے تسلی دی- "میں توجا بتا موں که عدالت میں جانے اور مقدمہ بازی کے چکر میں پڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تم اطمینان سے یہاں رہو۔ میں فیاض کو سمجمادوں گا۔اب وہ یہاں کم ہی رہے گا۔ نیاز کے کار دبار کی فی الحال میں دیکھ بھال کررہا ہو<sup>ں۔ مر</sup> میں ای مہینے عمرہ کرنے مکہ معظمہ جارہا ہوں۔ لہٰذا جلد ہی سب پچھ فیاض کے سپرد کردو<sup>ں گا۔ دو</sup> کاروبار کے چکرول میں کھنس جائے گا تو تم ہے الجھنے کی اسے فرصت ہی کب ملے گا۔ تم کو کمر<sup>کے</sup> خرچ کے لیے ہر ماہ جو کچھ ماتا تھاوہ ملتارہے گا۔تم تنجیاں اور ضرور ی کاغذات فیاض کو دے دی<sup>نا تا لہ</sup>

ی میں اور دوسری جگہ جوروپیہ پڑاہے اسے نکال کر کاروبار چلایا جائے۔" مر سلطانه تنجیال دینے پر د ضامند نہیں ہو کی۔

فان بہادر نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مسکرا کر گویا ہوا۔ "م فیاض سے بہت بد گان معلوم یں ہو۔ خیراس کی بات چھوڑو۔ میں جو پچھ کہہ رہا ہوںاس پر دو چار روز غور کرلو۔ پھراطمینان ہے،

خان بهادر زیاده دیرینه تفهرا انه کر جلا گیا۔

الطانه كوخان بهادركى باتول سے قدرے اطمینان موكيا۔اس نے سوجا اگر خان بهادر نے المامرار كيا تووہ تمام تنجيال اور كاغذات اس كے ہاتھ ميں دے دے گی۔وہ اسے شريف اور معقول ان مجھتی تھی۔اسے یقین تھا کہ وہ جو کچھ کرے گااس کی بہتری کے لیے کرے گا۔ سلطانہ بہت ارِنگ انہیں باتول پر غور کرتی رہی۔

نه معلوم کتنی رات گزر چکی تھی۔ و فعتہ آجٹ سے سلطانہ کی آئی کھل گئی۔ کرے کی اس لاکی پرجو باغیج میں تھلتی تھی ایک سامیہ نظر آیا۔ لیکن ذرا ہی دیر بعد غائب ہوگیا۔ باہر دھندلی الال جائدنی پھیلی تھی۔ ہوائی ہوئی تھی۔ در خوں کے نیچے خشک چوں پر قد موں کی آ ہٹیں امجر الانھیں۔ کوئی آہتہ آہتہ چل رہاتھا۔ سلطانہ خوف سے تھر اکررہ گئی۔ نیاز کے کمرے میں پھیکی الكاروشني تيميلي تقى \_ وه تمنئلي باندھے اس طرف و تيمنى راى \_

نینداب آنکھوں سے او حجال ہو چکی تھی۔ وہ سہمی ہوئی خاموش پڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا کے قریب آہٹ ہوئی۔ سلطانہ نے گھبر اکر دیکھا، کوئی گرون نکالے جھانک رہاہے۔ ویکھتے بیخ<sup>50</sup> کورکی پر چڑھ کردھم سے کمرے کے اندر کودا۔ سلطانہ کی تھنگی بندھ گئے۔اس نے چیننے کے لمحمنہ مچاڑا۔ای وقت کسی نے اپنا چوڑا چکلا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ کمرے میں اند حیرا تھا۔ مرل د صدلی جا ندنی میں اس نے دیکھا۔ فیاض اس کے سینے پر جھکا ہوا کھڑا ہے۔اس کی آسمیس المُلْت چمک رہی تھیں۔

سلطانہ نے مزاحمت کی تو فیاض نے اس کے منہ پرایک بھرپور ہاتھ مارا۔ سر کوشی کے انداز

تركه : وهال ودولت جوكوني فخص مرنے كے بعد حجوث جائد ويجيد كيال: مشكلات، الجمال

میں آہتہ سے بولا۔" چپلی پڑی رہ حرامز ادی۔"

ہوا۔ ڈھیٹ بنامسکرا تار ہا۔

اس نے دوسر اتھٹرمارا۔ فیاض قومی ہیکل آدمی تھا۔ سلطانہ کے منہ پر دو بھر پور ہاتھ پڑے ق اس کی بتین ہل گئے۔ فیاض دست درازی کرنے لگا۔ پاگلوں کی طرح اس کالباس نوینے لگا۔

سلطانہ برابر مزاحمت کرتی رہی۔اس نے چیننے چلانے کی کوشش کی۔ لیکن فیاض نے اس کامینہ ا پنے چوڑے چکلے مضبوط ہاتھ سے اس طرح دبوج رکھاتھا کہ آوازنہ نکل سکی۔ وہ صرف غیں غیر كرتى رہى۔ ساتھ ہى فياض بے دروى سے مارتا بھى رہا۔ آخروہ تھك كرشل ہو گئے۔اس نے بى سے فیاض کے آگے ہاتھ جوڑد ہے۔ بلک بلک کررونے لگی۔ مگر فیاض دیوانہ ہور ہاتھا۔ وہ بازنہ آیا۔ باہر پھیکی پھیکی جاندنی پھیلی تھی۔ در ختوں کے نیچے سوکھے ہے سر گوشیال کررہے تھے۔ ناز

کے کمرے میں روشن مدہم بڑگئ تھی۔ فیاض کھڑ کی سے کود کرباہر چلاگیا۔اس کے جاتے ہی کرم البی ای رائے سے کمرے کے اندر آگیا۔ سلطانہ نے جل کراس کے منہ پر تھوک دیا۔ مگروہ بے حیائی سے بیننے نگااور رنڈی بازوں کی طرح چھٹر چھاڑ کرنے لگا۔ سلطانہ نے ایک بار کچکھا کے اس کے باز و پر کاٹ لیا۔ وہ پھر بھی ناراض نہ

کرم البی کے جانے کے بعد وہ صبح تک بستر پر بے حال پڑی رہی۔اس کا جسم مردے کی طرت بے جان ہو گیا تھا۔ روتے روتے آئکھیں سوج گئی تھیں۔ گلاخٹک پڑ گیا تھا۔ قریب ہی پالنے میں اس کا بچه گهری نیند سور با تھا۔ بہت دیر بعد وہ لڑ کھڑاتی ہوئی اٹھی۔ بچہ کو لمحہ مجر تک جھک کردیکھتی رہی۔ پھراسے سینے سے لگاکر سسکیاں بھرنے گی۔

باہر صح کا جالا پھیل رہا تھا۔ اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے اپنے بھرے ہوئے بال درست کئے اور تھی ہوئی سی بستر پر گر پڑی۔اس روزاس نے ناشتا بھی کمرے ہی میں کیا۔ دو پہر کا کھانا بھی د<sup>ہیں</sup> کھایا۔ برآمدے میں فیاض اور کرم البی کے زور زور سے بولنے کی آواز آر ہی تھی۔ان کے ساننے جاتے ہوئےاسے شدیدذ بن کوفت محسوس مور ہی تھی۔

شام ہونے سے کچھ در یہلے دونوں کو بھی سے باہر چلے گئے۔

اول شب کو بوڑھا خانسامال تھبر ایا ہوا سلطانہ کے پاسا آیا۔ وہ بڑا ٹو فزوہ معلوم ہور ہاتھا۔اس نے <sub>هِ كَا</sub>نظروں سے اد هر أد هر و مكي كر راز دارانه ليج ميں كہا۔

"بيكم صاحب! آپ كو مفى فوراً چهور و يجيك بيد دونول نضے كو قتل كرنے كا پروگرام بنارب ہے۔ میں نے خودا پنے کانوں سے ساہے۔"

سلطانہ اس وقت بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔اس نے حجٹ سے نتھے ایاز کو سینے سے چمٹا

"ياللد كيابون والاب-تم مجمع خان بهادر صاحب كياس لے چلو-" وه بولا-" و بی توبیه سب کچھ کرارہے ہیں۔ آپ کوبیہ بھی پیۃ نہیں۔"

اس انکشاف پر وہ مشتدر رو گئے۔ یقین نہآنے کے سے انداز میں بول۔ " نہیں خانسامال وہ ل تدربے رحم نہیں ہو سکتے۔"

"آپ كيى باتى كرريي بير-كى اور نے نہيں خود كرم الى نے جھے بتايا ہے۔ يد فياض، إر مال كا بهائى دائى كہال مے۔ خال بهادر صاحب نے خواہ مخواہ كا د هونگ رحايا ہے۔ يه تو جائيداد ير منه کرنے کا چکرہے۔"

وہ بے کی سے بولی۔" تواب تم ہی بتاؤیس کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟" ں کی آواز پھر آئی۔وہ بلک بلک کررونے کھی۔

بوڑھا خانسامال ذراد ریر خاموش رہ کر بولا۔ "میراحچھوٹا بھائی سیبیں شہر میں رہتا ہے۔ آپ ار ساتھ وہاں چلی چلیں۔ مجھے بھی ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کرم اللی مجھے کی بارو حملی عن الماس كوف على الله على الله الماس الله الماس الله الماس الله الماس ال عكام چيوز كرچلاجاتا\_ مكرآپ كى وجه سے اب تك پرا ابول؟"

دونوں آہت آہت ہاتیں کرتے رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر یمی طے ہوا کہ فور أكو تھی <sup>زڑدی</sup> جائے۔ بیہ منصوبہ بنانے کے بعد سلطانہ نے سوچا کہ وہا پنے زیورات اور فیتی کپڑے لے کر الی کی واپسی سے قبل خانسامال کے ہمراہ چلی جائے۔ مگراس نے جب اس کمرے میں، لا میں سارا قیمتی سامان رکھا تھا، جا کر ویکھا تو اس کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فیاض نے

مُور: حيران و پريشان ـ دُهونگ رچانا: دهو كادينا ـ

قوى بيكل: مفهوط جمرشل جونا: شرهال جونا ـ رشرى باز: عياش، تماش بين ـ

دل گرفته :اداس، مُمكين ـ

را تول رات سارے ٹریک اور سوٹ کیس کمرے سے نکال کر غائب کر ویتے تھے۔اس کی آگھوں تلےاند هیراحھا گیا۔

وہ دیر تک در دازے کابٹ مکڑے دل گرفتہ کمڑی رہی۔ خانسامال نے تسلی دی تو وہ کی تن سنبھلی۔اس وقت اس کے پاس پچھاو پر سوروپے تھے۔اس نے ایک سوٹ کیس میں ضروری سامان ر کھااور خانساماکو تانگالانے کے لیے بھیج دیا۔

ذراد مربعد تانكا آگيا۔ سوٹ كيس اور سامان اس بيس ركھ ديا گيا۔ سلطانہ كو تھی ہے باہر جائے گلی تواجا تک اس نے اپناارادہ بدل دیا۔ سوجا کہال ٹھو کریں کھاتی پھرے گی۔اس سے تواجما بھی ہے کہ کو تھی میں رہ کر آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرے۔ مگر اسے فور اُنتھا ایازیاد آگیا۔اب وہی اس کا سہارارہ کیا تھا۔وہاس کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی طرح بھی تیارنہ تھی۔

اس نے حسر ت بھری نظروں سے کو تھی کے درود پوار کودیکھااور آہتہ آہتہ چکتی ہوئی ہاہر

تا نکے میں بیٹے کرایک بار پھراس نے کو تھی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تانگا آگے روانه ہو گیا۔

سلمان دفترے و ریس لوٹا۔اس نے دیکھافلیٹ کے بیچے سڑک پر جعفری کی کار کھڑی ہے۔ سلمان کوئمی قدر جیرت ہوئی۔اس لیے کہ جعفری کواچھی طرح علم تھا کہ وہ چھے بجے سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔اس نے خود بی توسلمان سے چھے بجے شام تک دفتر میں کام کرنے کے لیے کہا تھا۔اور جب بیہ بات تھی تواس کی غیر حاضری میں وہ یہاں کیوں آیا؟ جعفری کا معمول تھا کہ جبوہ اس کے فلیٹ پر آتا تو ہمیشہ دفتر ہے اسے اپنے ہمراہ لے لیتا۔ گزشتہ چار ساڑھے چار ماہ کے عرصے میں، جب سے جعفری کی اس کے گھر میں آمدور فت شروع ہوئی تھی، صرف ایک بارالیا ہواکہ جعفری اکیلائی آیا تھا۔ مگر آنے سے قبل اس نے سلمان کو بتادیا تھا کہ وہ کس وقت اس کے فلیٹ کی

بلڈنگ کے در بچوں سے دونوجوان عیسائی لڑکیاں جھک جھک کرکار کود کیے رہی تھیں۔سلمان نے روپا مجللی ہوئی شائدار کار در دازے پر کھڑی ہو تو اڑ کیوں پر رعب تو خوب پڑتا ہے۔اس نے ار کیا کہ دونوں لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرائی بھی تھیں۔ سلمان نے اپنی ٹائی کی گرہ درست کی۔ اليون سے سر كے بالول ميل متله ى أور كرون او فحى كركے زينے كى سير حيول بر چڑ ھے لگا۔

كرے ين جاكراس في ديكھا۔ جعفري صوفى كى پشت سے كردن ثكائے، ٹا گوں كو ب الله سے پھیلائے اطمینان سے سکرٹ بی رہاتھا۔ اس وقت وہ ملکا سلیش سوٹ بہنے ہوئے تھا۔ ٹاکی المُرنگ کی تھی۔ قریب ہی دوسرے صوفے پر رخشدہ بیٹی تھی۔سامنے میزیرا بھی تک جائے المرت جھرے ہوئے تھے۔دوٹول فلمول کے بارے میں آہتہ اہتہ یا تیں کررہے تھے۔سلمان ا کھتے ہی جعفری نے زور دار نعرہ لگایا۔

"بلوسالومن!ميراخيال ب تهميس اتى دير نبيس بوني جا بي تقى-"اس ف كلائي پر بندهى اً الكرى ديكسى - " ميس س س ١٨ سكينار عبيضا تمهار النظار كرر ما مول - سخت بوريت ميس مبتلا باأر مزسالومن ميرى دوكونه آتيس-تهيس ميرى طرف سے بہلے ان كاشكريداد اكر ناچاہيے۔" جعفری نے باکا قبقبہ لگایا۔ وہ اس وہت بڑی بے تکلفی سے باتیں کررہا تھا۔ اس نے سلمان کھ کہنے کا موقع بی نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھاتے ہوئے بولا۔ "تم تھے ہوئے معلوم رے ہو۔ میراخیال ہے تہمیں فور اُا یک گرم گرم پیالہ جائے کا پینا جا ہیں۔ جائے بہت خوش ذا کقہ الماتم آج كل اور في بكواستعال كررب مو؟ يقيناواي بالسال كي مبك مجم وهوكا نبيس وي لك "وه يرسى روانى سے بولتار با

ر خشندہ نے جائے بناکردی۔

سلمان آہتہ آہتہ جائے پینے لگا۔ جائے ٹھنڈی پڑنچکی تھی۔ نداس میں اور نج پکوکی مبک الارنەخوش ذا ئقىرىتقى\_

جعفری پراس روز باتی کرنے کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بے تکان بول رہا تھا اور بے تکلفی سے زور

رات کا کھانا بھی اس نے سلمان کے ساتھ ہی کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کلفٹر جانے کا پروگرام بنا۔ رات کے نو بجے تھے۔ رو پہلی چاندنی حیسکی ہوئی تھی۔ ہوا ٹیکھی تھی۔ رخشر

وہ بڑی مسرور نظر آر ہی تھی۔ بچوں کی طرح بنس بنس کر سادگی ہے اپٹی مسرت کا ظہار کا

کھلی گاڑی میں اس وفت بیٹھنا بڑاخوشگوارلگ رہاتھا۔ فریئر گارڈن کے سامنے سے گزر کر ج<sub>س</sub> وہ کلفٹن جانے والی سڑک پر آگئے تو راستہ اور بھی دلفریب ہو گیا۔ سڑک پر حد نگاہ تک دو زور روشنیوں کی قطار چلی گئی تھی۔

وہ سمندر کے کنارے کنچے تو فضااور بھی زیادہ حسین ہوگئ چاندنی دور تک جھری ہوئی رید یرافشاں کی طرح جھلملار ہی تھی۔سمندر کی لہریں شور کرتی ہوئی اعشیں اور ساحل پر دور تک بھم جاتیں۔ تیوں ریت کے ایک ٹیلے پر جا کر پیٹھ گئے اور لہروں کا اتار چڑھاؤ دیکھنے لگے۔ ٹھیک اس مقام یر جہال سمندر اور آسان کی سر حدیں مل رہی تھیں، چند کشتیاں آبی پر ندوں کی طرح اینے سفیا سفید باد بان اہرار ہی تھیں۔ فضا بڑی سہانی تھی اور اس سہانی فضامیں جعفری کی موجود گی پر لطفہ معلوم ہور ہی تھی۔وہ ملکے تھلکے مزیدار لطیفے سنا کرخود تھی ہنس رہاتھااور ان دونوں کو بھی ہنارہاتھا۔ تنول کلفٹن سے واپس ہوئے تورات ڈھل چکی تھی۔ سر کیس عثبنم سے بھی ہوئی تھیں، ر خشنده کا جسم سر د مواسے کیکیار ہاتھا۔

سلمان کے گھریں جعفری کی آ مدور فت جاری رہی۔اب وہ اکثر سلمان کی غیر حاضری میں جگر آجاتااور کھنٹول بیٹھابے تکلفی کے ساتھ رخشندہ سے باتیں کر تار ہتا۔ ایک باروہ اس کے لیے ایک میتر تھڑی لے کر آیا۔ بنس کر بولا۔"لندن سے میراایک دوست لایا تھا۔ اسے بیہ بھی پیتہ نہیں کہ بیں۔ <sup>اُ</sup> ا بھی شادی نہیں کی۔جب گھرمیں ہوی موجودنہ ہو تو بھلالیڈیزواچ کا کیامصرف ہوسکتاہے؟" اس نے خود اپنے ہاتھ سے رخشندہ کی کلائی پر گھڑی ہاندھ دی۔ گھڑی داقعی خوبصورت م

ر خشدہ کی گوری گوری کلائی پر سے رہی تھی۔اس کے بعد بار ہاایا اتفاق ہواکہ رخشندہ کے لیے بفری کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ سلمان نے ایک دفعہ دنی زبان سے منع بھی کیا۔ گر جعفری نے اس انات قبقهول مين الراوي\_

"اگر میرے پاس ایک عدد بوی نہیں ہے تو اس کا مطلب سے نہیں ہوسکا کہ میں کوئی إهورت چیز نہیں خرید سکتا۔ سالو من! تم جھ پراس طرح ظلم نہیں کر سکتے۔ شاپنگ میرا محبوب غلہ ہے۔ اور کسی خوبصورت چیز کو خرید کر الماری میں سجانے کا میں قائل نہیں۔ میں اپنا گھر ہزیم ہنانا نہیں چا ہتا۔اوراب توبہ گھر بھی میرے گھر کا ہی ایک حصہ بن گیاہے۔" بات بھی کچھ الیم ہی تھی۔اب وہ سلمان کے یہاں بڑی بے باکی سے مسکراتا ہوا آتاور آتے ہلابالی پن سے کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال دیتا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کر تااور سلمان کی بیوی ہے کہتا۔ "کیا آج رات کے کھانے پر شامی کباب ممکن ہو سکتے ہیں۔ میراخیال ہے کہ آج شامی کباب ردر کھائے جاتیں۔"

وہ اپی فرمائش بے و حراک بنادیناذر ابھی تکلف سے کام نہ لیتا۔

سلمان سے اس کے مراسم روز بروز گہرے ہوتے جارہے تھے۔ وفتر میں بھی وہ اس سے اس را بیش آتا۔ اس بڑھتے ہوئے ربط ضبط کا اثریہ ہوا کہ دفتر والوں پر سلمان کا بھی رعب پڑنے لگا۔ ال ک خوب خوب خوشامدیں ہوتیں۔ طرح طرح سے اسے خوش کرنے کی کو مشش کی جاتی۔ الاجتفرى سے كوئى كام جو تاده سفارش كے ليے سلمان كو بكر تا۔ بات بھى كچھ ايسى تھى كه سلمان جفرى سے كسى كى سفارش كرديتا تواس كاكام بن جاتا۔

مران تمام ہاتوں کے باوجود سلمان ان دنوں پریشان پریشان رہتا۔ اسے اپنے گھر پر جعفری کا الذا منا البندند تھا۔ جب سے جعفری کیآ مدور فت شروع ہوئی تھی رخشندہ اس سے بے نیازی نظ کی تھی۔ اس کی حیثیت جعفری کے مقابلے میں گھٹ کر دوسرے درجے پر آگئی تھی۔ رکاکی موجود گی میں وہ احساس کمتری میں مبتلار ہتا۔

المحاد نول ایک سه پهر کووه د فتر ہے واپس آیا تو بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ جنت نے بتایا کہ /ک کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گئی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح جعفری کے ساتھ تنہا

نې دال يېدوه ک: يه خوف، با تجې د و با صلط: تعلقات د محمث کر: کم بوکر

رو مہلی: چمکدار۔ چھٹکانا: بھیلنا، بھرنا۔افشال: گوٹے کے باریک سے ہوئے کلڑے۔ بادیال: وہ کیڑا جو سنتی کی رفار کو تیز کرنے اور اس کا موڑنے کے لئے نگاتے ہیں۔معرف: استعال۔

می تھی۔ سلمان کواس کی بیہ حرکت سخت نا گوار گزری۔ جھنجلاہٹ بیں اس نے چائے بھی نہ ہی۔ شام ہو گئی مگر دونوں واپس نہ آئے۔ سلمان بے چینی سے کمرے میں ڈسلنے لگا۔ اند میرائم ہو تا جار ہاتھا۔ رات ہو گئی۔ اس نے گھرڑی دیکھی۔ آٹھ نے رہے تھے۔ پھر نوبجے، دس بجے۔ راب سنسان ہو گئی۔ سانا پھیلنے لگا۔ سلمان تھک کر بستر پرلیٹ گیا۔ گیارہ بجنے کے پکھ دیر بعد دونوں والہ آئے۔ دروازہ سلمان نے بی نے اٹھ کر کھولا۔

جعفری نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ "ارے تم ابھی تک سوئے نہیں۔ تم یقیناً جاگ رہے تھے میں شرط بدنے کو تیار ہوں۔ "وہ بے تکلفی سے بنس رہاتھا۔ رخشندہ البتہ خاموش تھی۔وہ سلمان ک نظر بچاکر حجت دوسرے کمرے میں چلی گئ۔

دونوں فلم دیکھ کر آئے تھے۔ جعفری کچھ دیر فلم کی تعریف کرتارہا۔ پھراٹھ کر چلاگیا۔ م طلتے جلتے سلمان سے کہتا گیا۔

"سالومن! آردی برانج سے تمہارے خلاف براسخت نوث آیا ہے۔ تم کام سے خفلت برر رہے ہو۔ بید درست نہیں۔ کل صحود فتر میں مجھ سے مل لیما۔"

سلمان کا نصف غصہ تواس اطلاع سے رخصت ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا۔ آر ڈی برائج والوں۔ اس کے خلاف کیوں شکایت کی؟ ضرور اس سے کوئی غلطی سر زد ہو گئی۔ ان دنوں وہ کام کی طرف سے لا پر واہی مجی بہت برت رہاتھا۔ وہ اس سوچ میں بیٹھا تھا کہ بیوی نے آکر کہا۔

"آپنے کھانا کھایا؟"

شرط بدنا:شرط لكار آب وتاب مرادخوبسور تي-

سلمان نےروکھے بن سے کہا۔ "نہیں۔"

رخشندہ پہلے ہی سبی ہوئی تھی۔ اس نے رسان سے کہا۔ "بیں ابھی کھاناگر م کر کے لا ہوں۔" فادمہ کو جگانے کے بجائے وہ خود ہی جھپاک سے باور پی فانے میں چگی گی۔سلمان نے بھی کیا گروہ بازنہ آئی۔ باور پی فانے میں برابر بر تنوں کے کھڑ کئے کی آواز بیں ابحر تی رہیں۔ ذراد بر بعدر خشندہ کھانا لے کر آگئی۔ وہ ابھی ابھی آگ کے سامنے سے اٹھ کر آئی تھی۔ ا کے رخیار شعلوں کی تپش سے تمتمار ہے تھے۔ آئکھوں میں ستارے جھلملار ہے تھے۔ بالوں کال بھر کر ماتھے پر آگئی تھی۔ اس آب و تاب نے اس کی دل کشی اور بڑھادی تھی۔ وہ اس وڈ

فر بعورت اور دل ربا نظر آر ہی تھی۔ وہ جلدی سے جھوٹی میز اٹھاکر لائی۔اس پر کھانا لگایا اور قریب بند کر انظار کرنے گئی کہ وہ کھانا شر وع کرے۔ گر سلمان روشھے ہوئے بیچے کی طرح مند مجلائے ایوش بیٹھا تھا۔

آ خریوی نے نوالہ بنایااوراس کے منہ کے قریب لے جاکر بولی۔" آپ کو میری قتم۔ تھوڑا ماکھالیجئے۔"لیکن سلمان نے اس کاہا تھ جھٹک دیا۔ گر کر بولا۔

"ایک بار کهه دیا که مجھے بھوک نہیں پھرتم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میں اس وقت کھانا اہی کھاؤں گا۔"

دود وسرے مرے میں جاکر بستر پر لیٹ گیا۔ رخشند و دیر تک کھانے کے قریب سر جھکائے اوق بیٹی رہی۔ پھر پر شن اٹھاکر باور پی خانے میں گئی۔ رات کے سائے میں ذراو ریے تک بر شوں اگو کھڑا ہے۔ اگل کر وہ سڑک پر کھلنے والی کھڑی پر جاکر کھڑی ہو گا۔ گر گھڑا ہے۔ اگل کر وہ سڑک پر کھلنے والی کھڑی پر جاکر کھڑی ہو گئے۔ ہم آہتہ آہتہ کمرے کے فرش پر شملنے گئی۔ سلمان بستر پر لیٹا بیوی کی ہر حرکت و کھتا رہا۔ ہم آہتہ سنتارہا۔

چند منٹ بعد وہ کمرے میں آئی اور ہولے ہولے چلتی ہو تی اس کے سر ہانے کھڑی ہوگئے۔ وہ ال کے چبرے پر جھی۔ سلمان نے آئیسیں بند کرلیں اور رخشندہ کی تیز تیز سانسوں کالمس محسوس لنے لگا۔

دہ کرے سے باہر چلی می۔ پھر اندر آئی۔ کی بار وہ کمرے میں آئی اور چند کھے رک کر الارے کرے میں چلی میں۔ الارے کرے میں چلی میں۔ الارے کرے میں چلی میں۔

وہ اس وقت بڑی بے چین معلوم ہور ہی تھی۔ سلمان نے بستر پر لیٹے لیٹے سوچا۔ اسے اس اسٹیوی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خواہ مخواہ جنواہ بھی ہوگیا تھا۔ اسے اپنی ہیوی پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جعفری کو بیٹی تھی۔ کون ساالیا بڑا جرم ہوگیا جس کی وہ یہ سزاد ب اسٹید وہ جعفری کے ساتھ پکچر دیکھنے ہی تو گئی تھی۔ کون ساالیا بڑا جرم ہوگیا جس کی وہ یہ سرزاد بے۔ اسٹید وہ بیٹی کرتی کی ساتھ ہوں کہ میں کہ تاریخ ہوں کہ بیٹی کرتی کرتی کے دور کے اسٹید وہ بیٹی کرتی کے دور کے

لها: مرادا مچی- قد امت پند: قدیم رسم دردان کی بیر دی کرنے والا۔

صدی ہے بھی زیادہ کا فرق ہے اور اس چوتھائی صدی میں زندگی کہاں ہے کہاں پٹنچ چکی ہے۔اے زندگی کواپنے باپ کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا جا ہیں۔وہ سخت قدامت پسندی کا مظاہرہ کر رہاہے۔ سلمان بستر چھوڑ کراٹھااور آہتہ آہتہ چاتا ہوادوسرے کمرے میں گیا۔ رخشندہ صوفے پر تھک کر سوگی تھی۔ تیز روشی میں اس کا چہرہ برا معصوم نظر آرہاتھا۔ اس کے جم کا ایک حصر صوفے کے بینچ جھول رہاتھا۔ کھڑ کی سے ہوا کے سرو جھو تکے اندر آرہے تھے۔وہ بے خر موری تقی۔ سلمان نے آہتہ سے جھنچھوڑااور بڑے پیار سے بولا۔

"يهال تحلى موامير كيول ليني مو؟طبيعت خراب موجائے گي-"

ر خشندہ نے آئکھیں کھول کر دیکھااور اس کے باز وکاسہار الے کراٹھ بیٹھی۔

سلمان دفتر سے واپس آیا تواس روز بھی رخشندہ گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ جعفری کے ساتھ سلمان کی غیر حاضری میں باہر چلی گئی تھی۔اب وہ اکثر اس طرح جعفری کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ گرنہ تو سلمان نے کوئی باز پر س کی اور نہ رخشندہ نے مجھی صفائی پیش کرنے کی کو عشش کی۔ پھر · اليها بواكه وه موجود مجمى به تا توجعفرى صرف تكلفا بوچصا .

"كياتم كيجر ديكف ك موديس مو؟"اور فوراً كهتا-"تم يقيناً تصلح موئ موسم كو آرام كرنا ع ہے۔" وہ گھڑی د کیچہ کر اس کی بیوی کو آواز دیتا۔" تم ابھی تک تیار نہیں ہو کیں رخشی!"اب ر خشنده کووه رخشی ہی کہتا تھا۔ ذراد پر بعد رخشندہ کی آواز انجر تی ''انجھی آئی۔'' پھروہ بن سنور کراس طرح آتی که کمره جگمگانے لگتا۔

بعد میں جعفری نے سلمان سے تکلفائو چھنا بھی چھوڑ دیا۔روزانہ شام کو سلمان کے گھر آنا۔ وہ اور ر خشندہ مسکراتے ہوئے باہر چلے جاتے۔

سلمان کمرے میں تنہا بیٹھا سوچا کرتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیااسے دونوں کا حدسے بڑھتا ہوا یہ میل جول روک دینا چاہیے؟ وہ الٹر اماڈ رن بننے کی کو شش کے باوجو د ماڈر ن بھی نہیں ب<sup>ن سکا</sup> تھا۔اے دونوں کے اس رقیعے سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔

وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ اس کی صحت پر برااثر پڑر ہاتھا۔ اس نے بارہاسو چاکہ اسے صر<sup>وہ</sup> کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ورنہ پیہ مشتقل آزار بن جائے گا۔

ایک روزال نے سنجیدگی سے طے کیا کہ جعفری کی آمدور فت بند کر دینا چاہیے۔ لیکن اس رح جعفری کے تاراض ہو جانے کا خدشہ تھااور جعفری کی تارا صکی سے ملازمت خطرے میں پڑ بند البذااليا قدم المحانے سے پیشتر دوسری ملازمت تلاش کر لینا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے <sub>ان</sub>مت کی تلاش میں دوڑو عوپ شروع کر دی گرگئ ہفتوں کی دوڑ دعوپ کے بعد اے یا نچے سو کے مائے دوسوروپے کی مجمی نوکری نہ ملی۔ پچاسسراس دنیا میں نہیں رہاتھا جس کی سفارش اور اثر و روڑے نی ملازمت مل جاتی۔ چیا سسراس کی شادی کے پچھ ہی عرصہ بعد اللہ کو پیار اہو کیا تھا۔ دوسری ملازمت ند ملی البذاده جعفری کوناراض کرنے کی جر اُت ند کرسکا۔ سلمان نے سوجا کہ بایک بی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رخشندہ کو جعفری کے ساتھ تنہانہ جانے دے۔خود مجی اس ك مراه جايا كرے ـ اس طرح اس تكليف سے تو چ جائے گا جوان دونوں كے جانے كے بعد محسوس الناقا-چنانچه أيك روزجب دونول باہر جانے لگے توسلمان محى ان كے ہمراہ جلا كيا۔

مراس روزاور مجی زیادہ اذیت کینی۔شام کی جائے انہوں نے شیزان میں بی۔وہاں جعفری كے كچە دوست مجمى آگئے۔ اور جب اس نے سلمان اور رخشندہ كا تعارف مسٹر اور مسز سلمان كهه كر الاقهراك نے چوكك كراس مرح سلمان كوديكھا جيے انہيں جعفرى كى بات پريقين نہيں آيا۔ المان نے دل گرفتہ ہو کر سوچا کیاوہ واقعی بد صورت ہو گیا ہے یاا ٹی وضع قطع سے اس قابل نہیں لأكراك رخشنده كاشوهر سمجما جائے۔

جعفری فی این ایک دوست سے اس کا تعارف کرایا تووه مسکر اگر بولا۔

"تو گویا آپ ہیں مسر سلمان۔"اس کے لیج میں طنز تھا۔"آپ کی بیم سے جعفری کے الم اکثر الا قات ہوئی مر آپ سے بھی ملنے کا اشتیال تھا۔ آپ تو جی بہت دلچیپ آدمی معلوم

سلمان نے پوچھا۔ "آپ کویہ کیے معلوم ہواکہ میں بہت دلچپ آدمی ہوں؟"

"كى روز ميرے يهال آكر جائے يجئے توشل بناؤل كاكم آپ كنے ولچىپ آوى بير <sup>گڑان</sup>ے باتیں ہوں گی۔ بیٹم کواپنے ساتھ ضرور لایے گا۔"اس نے اپناٹیلی فون نمبر اور گھر کا متلا وه وزارت صنعت و تجارت میں ڈپٹی سیریٹری تھا۔ " تو آپ دونوں کب آرہے ہیں؟ ملی الكريسية كا\_مين اين كار بمينج دول كا\_" سلماناس کامنہ ویکھنارہ گیا۔اس نے جھنجلا کردل ہی دل میں کہا۔ بیہ سالار شوت کی کمائی پر پا ہوامٹنڈاایم۔اے نواز، کیا مجھے بھڑ واسمجھ رہاہے یا محض الو کا پٹھاجواس طرح ر خشندہ کواپٹی کو تھی پر لانے کے لیے مجھ سے بیبا کی سے بات کر رہاہے؟اس کا جی چاہا کہ نواز کے منہ پر کس کے ایبا تھڑ رسید کرے کہ عقل ٹھکانے آجائے۔

جعفری فوراً بھانب گیا کہ سلمان کو نواز کی بات تاگوار گزری۔ مسکرا کر بولا۔" نواز! میرا مشورہ ہے تم ڈیل کار تھی کو ضرور پڑھو۔ میری مراداس کی کتاب ہاؤٹوون فرینڈ زے ہے۔" نواز کو بھی سلمان کی خفکی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ لبذاوہ ڈیل کار نگی کے بارے میں جعفری ہے باتیں کرنے لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔

اس روز کے بعد سلمان پھر ان دونوں کے ہمراہ نہ گیا۔ اندر ہی اندر کڑ ھتارہا۔ سلگارہا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کرے۔ر خشندہ بڑی بے باک سے جعفری کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔اب جعفری کا بیشتروقت سلمان ہی کے فلیٹ میں گزرتا۔

اس روز چھٹی تھی۔ کیکن جعفری نے سلمان کی ڈیوٹی دفتر میں لگادی۔وہ خود بھی دفتر آیا۔ مگر زیادہ دیر نہ تھمرااور یہ کہ کر چلاگیا کہ کچھ دوستوں کے ساتھ دھاہے جی آؤننگ کے لیے جارہا ہے۔ جزل بنجر کا شاید فون آئے تو کہہ دے کہ وہ کسی رشتہ دار کور خصت کرنے ایئر پورٹ میاہ۔ سلمان ٣ بج تك دفتريس كام كرتار بالساس كريس شديد ورد تفاله البذاوه جلدى وفترت اٹھ گیا۔واپس گھر آیا۔دیکھا، جعفری کی کاراس کے فلیٹ کے نیچے کھڑی ہے۔کاردیکھے بیاس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

سلمان غصے سے دیوانہ ہو گیا۔اس دیوانگی کے عالم میں اس نے بازار میں جاکر جا توخر مداادر س طے کر کے گھر میں گھسا کہ وہ آج جعفری اور رخشندہ دونوں کو ٹھکانے لگادے گا۔ اس کے سرم خون کھیل رہاتھا۔ آئکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے چاتو کووہ دانچ ہاتھ میں مضبوطی سے کیڑے ہوئے تھا۔اپنی ذات کا انتقام لینے کا اس کی سمجھ میں یہی طریقہ آیا۔روزروز کے چرکوں نے زندگی عذاب بنادی تھی۔

مجروا: عورتول كى عزت كاسوداكرواني والا، عورتول كادلال يباكى: بيراكى:

اس نے تیز تیز قدموں سے زینے کی سٹر ھیال طے کیں۔ غصے میں دروازہ زور سے دھادے

483

ڈرائنگ روم غانی تھا۔ وہ لیے لیے ڈگ بھرتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ سامنے مسہری پر بفری ایٹا تھا۔اس کی بوی سر ہانے بیٹھی جعفری کاسر وبار ہی تھی۔

سلمان كاغصه اور تيز ہو گيا۔ وود بليز پر سينہ تان كر كھڑ ابهو گيا۔ جا تو مضبوطى سے انگليول ميں بينچ ليااور ديث كر بولا-"ر خشي!"

ہوی نے تھبر اکر دیکھااور فور اس کے قریب آگئی۔اس نے سر کوشی کی۔ آہتہ بولئے۔ «ہعفری کی طبیعت خراب ہے۔"

> سلمان نے خونخوار نظرول سے رخشندہ کودیکھا۔اس وقت جعفری کی آوازا بھری۔ "سالومن! كيابات مير عياس آؤ-"

جعفرى المحدكر بينية كيا-وه آسته آسته كراه رباتها سلمان كوخاموش ديم كراس نے كہا-"تم ادشے ہوئے بچول کی طرح وہال کیول کھڑے ہو؟ یہال تو آؤ۔ آو بھی۔"اس کا لہجہ سریر ستانہ تھا ادر تحکمانه مجھی۔

سلمان آہتہ آہتہ چل کراس کے قریب بہنے گیا۔

"كياتم مجه كى داكثر كياس لي جلوك ؟" جعفرى ني تتفك موس كما-"ميرى لبعت اجانک خراب ہو گئے۔"۔

وہ باغینے کے سے انداز میں گہری گہری سائسیں بحر رہاتھا۔ سلمان نے خاموشی سے اس کی المال پر ہاتھ لگایا۔اس کی بیشانی لینے سے شرابور تھی۔اس نے تھر اکر کہا۔

> "ارے آپ کو توبرا تیز بخارہے۔" "بہت خراب ہور ہی ہے طبیعت۔" "میں انجی ڈاکٹر کولا تاہوں۔"

" نہیں میں خود چلول گا۔"

سلمان نے سہارا دے کرینیج اتارااور اسے سنجالے ہوئے کارتک لے گیا۔ رخشندہ بھی الم تھی۔ کاروہی جلارہی تھی۔

سلمان کو پہلی بار علم ہوا کہ وہ کار چلانا بھی سیکھ مٹی ہے۔

تینوں ڈاکٹر کے کلینک پہنچ۔ واپسی پر وہ جعفری کو چھوڑنے اس کی کو تھی گیااور رات گئے تک وہال دہا۔ رخشندہ بڑی مستعدی ہے جعفری کی تیار داری کرتی رہی۔ سلمان خاموش بیٹھااسے دیکھارہا جب وہ گھر لوٹا تو جا قواس کی جیب میں پڑاتھا۔ اور جعفری کی تیار داری اور دیکھ بھال کے لیے رخشندہ وہیں تھہرگئی تھی۔

(r)

سلطانہ کو بوڑھے خانسامال کے بھائی کے ساتھ دہتے ہوئے وو مہینے ہے اوپر ہوگئے۔ وہ او مین آدی تھا۔ مزاح میں نری تھی۔ بڑے بھائی کی طرح کم سخن اور مر نجان مرخ تھا۔ بازار میں اس کی
چھوٹی تی پرچون کی دکان تھی۔ وہ مین افکارات کئے گھر میں واخل ہو تا۔ تمام دن دکان پر بیٹار بتا۔
وہ سلطانہ کی بڑی عزت کر تا تھا اور جمیشہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ گر
اس کی بیوی بڑی سرکش اور منہ پھٹ تھی۔ ذراتی بات پر آئھیں نکال کر کھڑی ہو جاتی۔ ہر سال
اس کے بال بچہ بیدا ہو تا تھا۔ اب تک گیارہ کی پلٹن تیار کر چکی تھی۔ ور جن کا آخری بچہ اس کے
بیٹ میں تھا۔ وہ دن بحر بچول کو چیج چیج کر کوسنے دبتی۔ ہر وقت اس کی تاک پر خصہ رہتا۔ ذراکوئی بات
مزاح کے خلاف ہوئی اور اس نے دہاڑ تا شروع کر دیا۔ اس کارنگ کھتی ہوا گند می تھا۔ قد مھگنا اور نجلا
در حرم خوب بھیلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں اچھی خاصی بھوری بھینس معلوم ہوتی تھی۔

سلطانہ کو پہلے ہی دن ہے وہ المجھی نہیں گی۔ وہ اس ہے بہت کم بات چیت کرتی۔ سلطانہ نے کبھی اس سے میل جول بڑھانے کی کو مشش نہیں کی۔ چھوٹا ساگھر تھا جس میں کل دو کمرے شے۔ کمروں کے آگے بر آمدہ بھی تھا۔ گر سلطانہ کورہائش کے لیے ایک کمروں گیا تھا۔ وہ اپنا پیشر دقت کمرے کے اندر گزارتی۔

نضے ایاز کی ان دنول طبیعت خراب متی۔ دانت نکل رہے تھے۔ وہ ہر وقت مال کی مودیاں

بنا مال لمحه مجر كوجدا بوتى تودورين رين كرناشر وع كردينا ـ

بوڑھا خانسامال ابھی تک بے روزگار تھا اور طاز مت کی تلاش میں مار امار ا پھر رہاتھا۔ سلطانہ اپنے ساتھ جو روپ لائی تھی خرج ہو چکے تھے۔ دونوں وقت کا کھانا وہ گھر میں کھاتی تھی۔ البتہ پچے کے دودھ اور دوسر کی ضروریات پر دہ اپنے پاس سے خرج کر رہی تھی۔ جب سارے روپ خرج ہوئے تو ایک روز اس نے خانسامال کو بلایا اور کانوں میں پڑے ہوئے سونے کے آویزے تکال کر بانیاں کو دیئے کہ ان کوفرو فت کردے۔

خانسامال نے پریشان ہو کر کہا۔ "بیکم صاحبہ! یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟" سلطانہ بول۔" دیکھو باباتم جھے بیگم صاحبہ نہ کہا کرو۔ جھے بڑی شرم معلوم ہوتی ہے۔"وواب فانسان کے بجائے اسے بابا کہنے گئی تھی۔

وه مسكراكر بولا\_" تو پيمر كيا كباكرول؟"

"جو آپ كا كى جائے ويے آپ ميرانام تو جائے بى بير-"

وہ جننے لگا۔" چلو بھی اللہ میاں نے جھے اتن بڑی پالی ہوسی بیٹی دے دی۔"اس نے سلطانہ کے مرب شفقت سے ہاتھ کھی رقم پڑی ہے۔ فی اللہ میں اللہ علی سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اکام لگادے گا۔" اللہ عمال علاؤ۔ جب تک اللہ میں اکام لگادے گا۔"

سلطانہ نے بہت اصرار کیا گمر وہ آویزے فروخت کرنے پر رضا مند نہ ہوا۔ اس وقت جاکر ان نے اپناصندوق کھولااور پچاس روپے لا کر سلطانہ کودے دیئے۔

سلطانہ نے روپے تولے لیے مگراہے بہت شر مندگی محسوس ہوئی۔اس نے سوچااس طرح لب تک کام چلے گا؟ کب تک وہ خانسامال سے روپے لیتی رہے گی؟ وہ اسی او میٹر بن میں و میر تک سر اُکائے میٹھی رہی۔

## 69 69 69

شاید جمعہ تھا۔ خانسامال کا مجھوٹا بھائی دکان سے سرشام ہی واپس آگیا تھا۔ جمعے کو وہ عام طور المبلد ہی گھر آجا تا تھا۔ اس روزوہ بازار سے مٹھائی لایا تھا۔ اس نے سلطانہ کو بھی مٹھائی بھجوانا جاہی تو اللہ کی گر کر بولی۔

تیار وارمی: بیار کی عمیادت. کم تخن: کم بولنے والا مر نجان عر هج: ہر حال ش خوش رہنے والا مر سمش: تافرمان مند پھٹ: زبان ورالان بدزبان به شکتا: چود قد

"بس رہنے دو بہت ہو چیس خاطر داریاں۔اپئے گھر میں کھانے والے کچھ کم ہیں جو تھے جھے کھلاتے پھر رہے ہو۔خواہ مخواہ کے لیے بڑے بھیانے ایک مصیبت لا کر ہمارے سر پر ڈال دی۔ بیم مول گی ان کے لیے۔ انہوں نے نمک کھایا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا کردیا جو دونوں وقت پاک پر بٹھا کر دستر خوان لگائیں۔

وہ بڑی تیزاور طرار عورت تھی۔ایک زبان میں دس باتیں کہتی تھی۔ تڑاق پڑاق بولتی چل محنی۔ سلطانہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ در میان میں دیوار تھی۔ ممر آواز صاف سائی دے رہی تھی۔وہاس سے پہلے بھی اس کے منہ سے ایسی جلی کئی باتیں کئی بارسن چکی تھی۔ذراد مربعداس کے شوہر کی آوازا بھری۔

"نیک بخت کون الی باتیں کررہی ہے۔خداکس پر براونت ندوالے۔ بے چاری معیبت کی ماری ہوئی ہے۔ ہمارا کیالتی ہے۔ دووقت کا کھاتا کھالتی ہے تواس میں کیاجاتا ہے۔ الله ندجانے كس کے نصیب سے دیتا ہے۔"

بویاس کے سمجھانے پراور بھڑک اٹھی۔ چیخ کر بول۔"بس بس رہنے دوا پی خدار ہا۔ ہم کون سے بڑے دھٹا سیٹھ ہیں۔نہ جانے کس طرح رو کھا سو کھا کھا کر گزارہ ہورہا ہے۔اوپرے میہ مصيبت اور سرير آگئ ـ يه برا عصاح فاصد فان موكة تقداب آئ بين توايد ساته يدم چھلالگا کے لے آئے۔خود مجھی تھونس رہے ہیںاوراپٹے الفتوں کو بھی تھنسوارہے ہیں۔"

وہ او کچی آواز میں بول رہی تھی۔ سارے گھر میں اس کی آواز گو مخفے لگی۔ شوہر نے ٹوکا۔ "آہت بولو۔ وہ بے چاری نے گی تو کیا کے گی؟"

وہاورزورے چیخ چلانے گی۔ "سن رہی ہے توسنے دو۔ میں کسی کے لیے اپ مندیل اللہ نہیں ڈالوں گی۔ میر اگھرہے جس طرح جا ہوں بات کروں۔ دیکھویس نے تم ہے کہدویا کہ جھے اب نہیں کھلایا جائے گا۔ تم بڑے بھیا ہے صاف صاف کہہ دو کہ اپنی مصیبت اپنے ساتھ کے جائیں۔ بیر مرائے یا ہوٹل نہیں ہے جس کا جی چاہا آکر تھہر گیا۔ واہ واہ یہ بھی خوب رہی۔ خود مزے ے اینڈتے پھرتے ہیں۔"اس نے ہاتھ نچا کر نفرت سے منہ بگاڑا۔" بھی نوکری نہیں <sup>آتی۔اے</sup>

<sub>ن</sub>ری لیے توکیے ؟ کوئی تلاش بھی کرے۔اللہ وے کھانے کو توبلاجائے کمانے کو۔" شوہر مری ہوئی آواز میں بولا۔ "اچھا اچھا! میں ان سے بات کرول گا۔ اب تو تم جب

گروہ بازنہ آئی۔ کہتی رہی۔ ''اگرتم نے ان سے نہ کہا توخدا قتم میں سامان باہر رکھوادوں گی اور رونوں ہے کہوں گی کہ بڑھاؤا پناٹٹو یبال ہے۔ بہت ہو چکی مہمان داری۔"

وہ زچ ہو کر بولا۔"خدا کے لیے تم اب حیب ہو جاؤ۔ بہت کہہ چکیں۔"

وہ بجائے حیب ہونے کے اور زیادہ زور زورے چیخے لگی۔ جو منہ میں آیا، کہتی چکی گئے۔اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ شوہر سیدھاسادادیو آدمی تھا۔ ہنگاموں سے جلد گھبرا جانے والا۔ بجائے اں کے کہ وہ بیوی کوڈا نٹاڈ پٹتا الٹااس کی خوشامہ کرنے لگا۔

سلطانددم بخود بیشی ایک ایک بات ایک ایک آواز سنتی رہی۔اس نے سوچااب اس گھر میں وہ زیادہ عرصے تہیں تھہر سکتی۔وہ رات گئے تک بستر پر پڑی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا جا ہے؟ مگر اس ل سجھ میں تہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ کس کے پاس جائے؟ کہال جائے؟ کئی بار اس نے انتہالی اامدى كے عالم ميں سوچاكہ اس زندگى سے توموت بھلى۔ بھراس دات ايك ايسالحہ بھى آياكہ اس نے سنجید کی سے خود کشی کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔

بہت د نول کی بات ہے۔ایک بار مال نے اسے بتایا تھا کہ محلے کی ایک عورت نے تنگیر آ ہوؤین لا کرخود کشی کرلی تھی۔ سلطانہ کو تھوڑے سے تنظیر آبد ڈین کی ضرورت تھی۔اس نے سوچا جب ات سنسان ہو جائے گی اور گھر میں سب سو جائیں گے تو پمبلے وہ ننھے ایاز کو تنگیر بلائے گی۔ پھر خود لل لے گا۔ کسی کو کانول کان خبر نہ ہوگی۔ صبح کو بستر پر صرف لاشیں ہی ملیں گی۔ رات مجر وہ یمی رجي ربي اور چيكے چيكے آنسو بہاتي ربي۔

صبح اس کی آئھ در سے کھی۔ بسترے اٹھنے کے ساتھ ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ترکاری المنے والی چھری سے اپنی بنڈلی چیر ڈالی۔ چھری کند تھی۔ سلطانہ کو زخم لگانے میں بڑی تکلیف ہوئی۔ الباراس کا ہاتھ لرز جاتا۔ مگر پیڈلی کوز خمی کر ناخروری تھا۔ور ندوہ ننگچر آبوڈین کیا کہہ کر منگواتی۔

خاطر داری: آدَ بھکت، تواض ایک زبان میں: ایک ہی دفعہ ایک ساتھ۔ تُواق پڑاق: جلد جلد، ب باکاند جل گی یا تھی: ضد ولل تكليف ده باتمى و هناسيشي بهت زياده امير - الفتول: مفت خورول - ايند تح محرما: غرور ي مجرما ، نخرے ي مجرما -

المرات كال والا بائة كماني كو: مراد جي مغت عن كماني كولي السي كماني كاكيا خرورت بديوها والإنا فو: مراد بطي جاؤ رزج لنا عايز آنا، عك آندولو: دينوالا، دُر يوكد تركاري: سبري كدند: جو تيزند مور

پنڈلی زخمی کرنے کے بعد وہ نتگچر کے لیے خانسامال کا انتظار کرنے گئی۔ وہ سو رہے بہت تڑ کے آٹھ کر کہیں چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا۔ ہر طرف دموں تعمیل حمق تھی۔ سلطانہ نڈھال بیٹھی تھی۔ بچہ اس کی گود میں سورہاتھا۔ اس اثنا میں من<sub>ز اس</sub>مج<sub>ی وہ</sub> چیر رہے جہم کی زر دروعورت تھی۔ دو جار مکان چیوڑ کر اس کا گھر تھا۔ اکثر آیا کرتی تھی۔ سلطانہ ہے بھی اس کی تھوڑی بہت یاد اللہ ہو گئی تھی۔

صغراان دنول سخت پریشان تھی۔اس کے شوہر نے ایک طوا کف کو گھر میں ڈال لیا تھااورابای کے ساتھ رہتا تھا۔ شروع شروع میں وہ صغر ااور اس کے بچوں کے اخراجات کے لیے پچھے نہ پچھ ویتاریا۔ مگر پچھلے کئی ماہ سے خرچ دینا توایک طرف وہ اس کی طرف آگر جھا نکا تک نہیں۔ صغرا پر کئی گئی وقت ے فاقے پررہے تھے۔سلطانہ خودمصیبت کی ماری تھی اس لیے صغراے اسے ہمدردی تھی۔

مغرا مگریں داخل ہوتے ہی سید هی اس کے پاس آئی۔اس روز خلاف تو تع اس کا چرو کھلا ہوا تفار ہو نول پر مسکراہٹ تھی۔

ِ سلطانہ کا اس ونت بات چیت کرنے کو جی نہیں جاہ رہا تھا۔ وہ تنہائی جا ہتی تھی۔اور اس تنہائی میں بیٹھ کروہ ان باتوں کو سوچنا جا ہتی تھی جو سیجیلی رات سے اس کے دماغ میں منڈ لار ہی تھیں جن كود جرانے ميں مزا آر ہاتھا۔ بيہ موت كاذا كقتہ تھا۔ مرجانے كى حسرت تھى۔

اس کے حاروں طرف گہری تاریکی کا جال پھیلا تھااور اس جال میں الجھی ہوئی وہ اپن اکمری ہوئی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ان کھوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ اینے بیچے کو تیز بد بودار تیزالی تنتجر پلائے گی۔ بچہ پہلے گھبرا کر روئے گا۔ پھر تڑیے گا۔ اس کی آتھیں اہل پڑیں گی۔ منکاڈ ھلک جائے گا۔ وہ مرجائے گا۔ اس کی لاش اٹھا کروہ سینے سے چمٹالے گی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی پیشائی کوچھ گی۔ دوسرے کیح آبوڈین کی شیشی اس کے ہاتھ میں ہو گی اور تیزانی مادہ اس کے حلق سے بیچے آخر رہاہوگا۔ مجراس کادل کننے لگے گا۔ وہ تڑینے لگے گی۔ آتھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی پڑتی جائے گی۔ایک چیل۔ دوسری پیکی اور پھر قصہ ختم۔

مبح بسر پراس کی لاش پڑی ہوگی۔اس کے برابر نضے ایاز کامر دہ ہوگا۔سب سے پہلے مر<sup>ے</sup>

توك : من سوير مدياد الله: سلام دُعاه والنيت آكميس الل بين الكيف آنك من الله من المحكل : مرح وقت مرون كالنيم ا

ہی فانساماں آئے گا۔ اور اس کی لاش دیکھ کرروپڑے گا۔ وہ ضرور روئے گا۔ اس ضرور د کھ ہوگا۔ <sub>ادا</sub>ں کی مجادج ضرور اے کونے دے گی۔ حرامز ادی کو تیبیں آ کر مرنارہ گیا تھا۔ وہ زور زورے بخ گ۔اس کازن مرید شوہراے چپ کرانے کے لیے منت ساجت کرے گا۔اوربسر پرلاش سرو رِبِهَا ہو گی۔اے چھے جھی خبر نہ ہو گی۔ رِبِهَا ہو

ان تمام با تول کو و موچ چک تقی، سوچ رہی تقی اور دیر تک سوچنا چاہتی تقی بار بار اس کادل برآتا۔ وورویزلی۔

رونے سے اسے تسکین مل رہی تھی۔

مغرابشاش بشاش نظر آری تھی۔اس نے خود ہی بات چمیری۔"الله میال نے میری توس ل۔"لیکن سلطانہ نے اس کی بات بالکل نہ سئ۔ وہ پقر کی طرح خاموش تھی۔ صغرا کہتی رہی۔"نہ اباس حرامزادے کے آگے ہاتھ مجملانے کی ضرورت ہے نہ تیرے میرے احسان اٹھانے گی۔ اليا إلى المسامت اب تودوجار كوبهماكر كملان كادم م-"

سلطانه ناس كى باتول برزبان سے ايك لفظ نه تكالا۔ مغرالحه مجررك كربولى-"اكيسى طبيعت بتهارى؟"

سلطانہ نے بیازی سے کہا۔"امچی ہے۔"

"بڑی چیپ چیپ نظر آرہی ہو۔ بات کیاہے؟"

" کچھ بھی نہیں۔" سلطانہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔

"بیں تو آج کل مفاٹھ سے کام پر جارہی ہوں۔اس لیے کہیں آنا جانا نہیں ہوتا۔"

اس دفعہ سلطانہ نے چونک کراہے دیکھا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ 'کہال مل گیا

"اے وہ کمیانام ہے اس کا۔انڈسٹر مل ہوم۔انگریزی میں نام رکھاہے۔یاد مجھی تو نہیں رہتا۔" سلطانه کی دلچین برصف کی۔ " کیاکام ہو تاہے وہاں؟"

"فى الحال تويس سلائى كاكام كرتى مول ويسے كام سيكه بھى ربى مول وہال تونه جانے كتنى

لمن دينا: برابهلاكبنا تيم اميرا: اين بيكان كا

طرح کے کام ہوتے ہیں۔ بہت می عور تیں کام کرتی ہیں۔ خدا قتم بڑے اچھے اچھے مرول کی عور تيں آتی ہيں۔"

"تمہیں تنخواہ ملتی ہے؟"

"جتناكام كرواتى بى آمدنى يفتى كے بفتے حماب مل جاتا ہے۔"

سلطانه نے چکچاتے ہوئے پو چھا۔ " مجھے بھی وہاں کام مل جائے گا؟" مرنے کی تمنا پر زئرہ رہنے کی خواہش حاوی ہو گئی۔ سلطانہ بالکل بھول گئی کہ سیجیلی رات سے اب تک وہ کیا کیاسو چتی رہی تھی۔اس نے کس کس طرح موت کاارمان کیا تھااور کس کس طرح خود کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگرزندگی پھرزندگئے ہے۔ حرکت ادر حرارت۔ جدوجید، مسلسل جدوجید۔

مغرانے حیرت سے سلطانہ کودیکھا۔"تم کام کروگی؟"

"كيول كما بهوا؟"

"تو پھر كى دن مير ب ساتھ چلو۔"

سلطانه بولی۔ "آج ہی لے چلو۔"

"میں دس ہج جاوُل گا۔ تیار ہو جاؤ۔ میں آگرتم کواپے ساتھ لے چلوں گا۔" سلطانه آماده ہو گئی۔

صغراچلی گئی۔ سلطانہ نے اٹھ کر جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ نہ پندلی کاز خمیاد آیانداس نے توجہ دی۔

وس بجے سے پچھ در پہلے ہی صغرا آگئ۔سلطانداس وقت تک تیار ہو چکی تھی۔اس نے نفح الاز کو خانساہال کی بڑی جینجی کے سپر د کیااور صغرا کے ہمراہ گھرہے نکلی۔ صغرااے انڈسٹریل ہوم کے بجائے پہلے فلک پیا کے ہیڈ کوارٹر لے گئ۔انڈسٹریل ہوم میں داخلے کی اجازت وہیں سے ملتی تھی۔ دونوں دہاں پنچین تودس ن<u>ے چکے تھے۔ ہیڑ</u> کوارٹر دیکھ کر سلطانہ کو شبہ ساہوا کہ اس عمارت ک<sup>و</sup> پہلے بھی بھی کھی چکی ہے۔ مگر دہ زیادہ توجہ نہ دے سکی۔ شبہ صرف شبہ کی حد تک رہا۔ اس عمار<sup>ے کو</sup> جب پہلی باراس نے دیکھا تھا تواند حیری رات تھی۔ ویسے بھی اس کی زند گی میں اس وقت ہے اب تک اتن تیزی سے تبدیلیاں رونماہوئی تھیں کہ بہت ی باتوں کی یاد تک د هند لاگئی تھی۔ میر کوارٹر میں اس وقت علی احمد ڈیوٹی پر تھا۔ صغرا نے سلطانہ کو اس سے ملایا۔ وہ سلطانہ کو

ار بل ہوم میں داخل کرنے پر رضامند ہو گیا۔اس نے ای وقت سلطانہ کا نام ر جشر میں درج کیا <sub>ر دا</sub> نظے کا نکٹ بنا کردے دیا۔ سلطانہ جا ہتی تھی کہ انڈسٹریل ہوم ہی میں اس کی رہائش کا بھی روبت ہوجائے۔ مگر علی احمد نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ صاف کہہ دیا۔

"ديكية بم آپ كورىخ كى جگدندد \_ سكيل ك\_اسكابندوبست توآپ كوخودى كرنايد \_ كا\_" الطائد نے عاجزی سے کہا۔ "میں جہال رہتی ہول وہ لوگ مجھے زیادہ عرصے اینے ساتھ برانا نہیں چاہتے۔ میرایبال کوئی نہیں ہے جس کے پاس جاکر تھمر جاؤں۔" "کوئی نہ کوئی توضرور ہوگا۔ میرامطلب ہے کوئی عزیز کوئی رشتے دار۔" "اگراتنای سہاراہوتا تومیں آپ ہے اس طرح کیوں کہتی۔"

علی احمد ذرا دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھار ہا پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا۔" آپ کل اس ت آیئے گا تو میں مچھ بتاسکوں گا۔ فی الحال میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔"

سلطانہ کے لیے اب زیادہ اصرار کرنے کی مخبائش نہیں تھی۔ صغراکے ساتھ واپس گھرآ گئی۔ دوسرے روز وہ پھر ہیڑ کوارٹر کپٹی۔ علی احمد دفتر میں موجود تھا۔ سلطانہ کو دیکھ کر بولا۔ ا اندازہ اللہ موم میں تو ہمارے ماس کوئی جگہ نہیں۔ وہاں جائیں گی تو آپ کو خود اس کا اندازہ جائےگا۔ سردست میہ موسکتا ہے کہ آپ ہیڈ کوارٹر میں تھہر جائیں۔ یبال آپ کورہے کے لیے مره ال جائے گا۔ مربہ آپ کی عارضی رہائش ہوگی۔اسکائی لارک کوشش کررہے ہیں کہ بستی ماآپ کے لیے مکان کا بندوبست کر دیا جائے۔"

سلطاندنے خاموش سے اس کی بات مان ل۔

وہ ای روز اپناسامان لے کروہال پینے گئی۔اسکائی لارکوں نے سلطانہ کے لیے کمرہ خالی کرویا۔ إبهت مخضر تفامكر صاف ستقرا تفايه

چندروز نو سلطاند کو بید کوار تر میس بری وحشت معلوم بوئی و بال سب مرد بی مر و تقے وه. سر یل ہوم سے شام کولوٹتی اور زیادہ تر اینے کمرے میں رہتی۔ مجھی مجھار کسی کام سے باہر لکلنا اتواسے بڑی شرم معلوم ہوتی۔ کیکن نھاایاز بہت جلداسکائی لار کوں میں مقبول ہو گیا۔ وہ گھنٹوں کے ساتھ کھیلنار ہتا۔

سلطانہ دس بج انڈسٹریل ہوم چلی جاتی۔ سینے پرونے کے علاوہ اسے تحوری بہت کشیل کاری بھی آتی تھی۔اے اس کام پرلگادیا گیا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ زردوزی اور لکڑی کے محلونے بنانے کا کورس بھی مکمل کر رہی تھی۔ کام میں سب سے بڑی مشکل نتھاایاز تھاجس نے شرور اُ شروراً میں رورو کراہے بہت پریشان کیا۔

انڈسٹریل ہوم میں کام کرنے والی عور توں میں بہت کم الی تھیں جو ننمے ننمے بچول کواسیا ساتھ لاتی تھیں۔ بچوں سے چونکہ کام میں گڑ بڑپیدا ہوتی تھی اس لیے عام طور پر انڈسٹریل ہو، میں بچوں والی عور توں کو بہت کم واخلہ ملتا تھا۔ ویسے بچوں کے لیے انڈسٹریل ہوم میں ایک لمبار والان تھاجس میں کی یالنے پڑے تھے۔جو بچے گھٹنوں چلنے والے تھے ان کے واسطے لکڑی کی ہاڑھ لگ كر چووناساا حاطه بناديا كميا تفاجهال وه كھيلتے رہتے۔

ان کی د کیم بھال کے لیے ایکا آیا بھی مقرر تھی۔

سلطاندر فتدر فته میر کوارٹر کے ماحول سے مانوس ہوتی گئی۔

علی احمد سے وہ ایک باربات چیت کر چکی تھی۔ لہذاوہ مجمی مجماراس سے بات کر کیتی۔ نخالیاز على احمد سے بہت بل حمیا تھا۔ اس لیے عفتگو کرنے كاروزاند كوئى ند كوئى بہاند نكل ہى آتا۔ ذراا طمینالز نعيب ہوا تواہے نوشا کا خيال ستانے لگا۔اے کچھ پية نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال ميں ہے؟الر نے آخری باراہے یولیس کی حراست میں دیکھا تھا۔اس کے ہاتھوں میں جھکڑیاں پڑی تھیں۔

وہ نوشا کے بارے میں علی احمد ہے بات کرنا جا ہتی تھی، گر ہمت نہ پر تی۔ اے ڈر تھا کہ آگر اس نے نوشا کے متعلق کچھ کہا تواہے اور بھی ایس باتیں بتانا پڑیں گی جن کووہ بتانا نہیں جا ہت تھی۔ ممکن ہے انہیں س کر علی احمد بد گمال ہو جائے اور اسے میڈ کوارٹر سے بھی نکانا پڑے۔

ویے اسکائی لارکوں کو بھی سلطانہ سے خاصی مدد ملتی تھی۔ ووان کے بھٹے ہوئے کیڑوں کی مر مت كردياكرتى\_ قيصول مين بثن ثائك دي<u>تي بفتح كي رات كو فلك پياكا اجلاس بو</u>تا تووه اسكا<sup>لي</sup> لارکول کے لیے جائے تیار کردی سارے اسکائی لارک اس کی بڑی عرت کرتے تھے۔وواس بات کرتے تو نظریں نچی کر کے۔ مجمی بلاوجہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ آگروا ان کا چھوٹا موٹاکام کردیتی تووہ بارباراس کا شکریداد اکرتے۔

كشيده كارى: بحول بف كاز عنه كاكام زودوزى الع ساد عاكام الل جانا : اوس مونا يد كمان : يرافيال د كاد والا-

سلطانہ کو اسکائی لارک بڑے عجیب و غریب معلوم ہوئے۔ وہ بلاسمی غرض کے سب کی رت كرتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ وہ اپناساراكام خود بى كرتے تھے۔ مونا جمونا كھاتے، مونا برا بہنے اور بڑے مطمئن نظر آتے۔ بات کرتے وقت ان کالہد نرم ہوتا۔ وہ نفے ایاز کے ساتھ للار ، نوجوانول كى طرح قيقيه لكاكر كھيلتے تھے۔ اور وہ بھى اس قدر مانوس ہو كيا تھاكہ ہمك مك ان کے پاس جا تا اور گھنٹوں مال کے پاسا نے کانام ندلیتا۔

ایک روزایا ہواکہ علی احمداس کے پاس اپنی قیص میں رفوکرانے کے لیے آیا۔اس نے بلا التهدي سلطاند سے كہا۔" آپ روهائى كول نہيں شروع كرديتي؟" سلطانه فور آآماده ہو گئے۔"آپ مجھے پڑھادیا کریں گے؟"

على اجد ذراد مريفاموش رہا۔ پھراس نے كہا۔ " ميں صرف آدھ كھنشہ آپ كودے سكول كا\_" ای دفت پروگرام طے ہو گیا۔ دوسرے روزسورج غروب ہوتے ہی علی احمد پر حانے آگیا۔ الماحم كى توقع سے زيادہ ذائين تكل يرشخ سے اسے دلچيں بھى تھى۔ يجين ميں قرآن ياك كا ارہ بھی کر چکی تھی۔ لہذا مقررہ مدت سے پہلے ہی اس نے تعلیم بالغال کا پہلا کورس ختم کر دیا۔ اس کر کاد کچیں اور لگن د کیے کر علی احمد نے پڑھائی کے وقت میں پندرہ منٹ کااضا فد کر دیا۔وہ وقت کا اس بابند تفا۔ سبق شروع كرنے سے يہلے گورى وكيد ليتااور جيسے بى ٣٥ منك يورے موت فورا ا کر کھڑا ہو جاتا۔ پڑھائی کے دوران وہ مجھی غیر متعلق بات نہیں کرتا تھا۔ کی بار سلطانہ نے سوجا انشاکے بارے میں علی احمدے بات کرے، حمر علی احمد کا سجیدہ چہرہ اور سوچتی ہوئی آ تحصیں دیکھ ك كامت جواب دے جاتى۔

وہ نوشا کے لیے بڑی بے چین تھی۔ آخرا یک روزاس نے ہت کر کے علی احمہ سے کہہ ہی "ميراچونا بمائي جيل مي ہے۔اس پر قتل كامقدمہ چل رہاہے۔" على احمد في جو يك كرسلطانه كود يكهااور جرت زده موكر بولا- "كس كو قتل كيا قعااس في ؟" سلطانے ایے نیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"اس کے باب کو۔" على احداور زياده جرت زده موكيا-"ايخ ببنوكى كوقل كرديا-بزابر حمنوجوان ب-" "وه اتنابر انہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔" "كول؟" على احمه بدستور جيرت زده تما ـ

اس دیمیوں مکاوہ کیا جواب دیتے۔ای بات کے طشت ازبام ہوجانے سے تووہ ڈررہی تھی پھر علی احمد نے خود بی کہا۔"میری سمجھ میں تہاری بات کا مطلب نہیں آیا۔ ٹھیک ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور تہہیں اس سے محبت بھی ہے۔ مگر تمہاری ساری تابی تواس کے ہاتھوں ہوئی۔ کم از کم میراتویمی اندازه ہے۔"

سلطانہ نے سوچا اگر علی احمد نے نوشا کے متعلق ایسی ہی رائے قائم کی تووہ نوشا کی کوئی مدونہ سرسکے گا۔ نوشا کو بھانسی ہو جائے گی۔اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا۔اس نے یہی سوچ کر دبی زبان ہے رک رک کر علی احمد کوساری باتیں صاف صاف بتادیں۔اور جب وہ سب کھ بتا پھی تواس نے بھر ائی ہوئی آواز میں کہا۔"میں واقعی بہت بری ہوں۔ واقعی بہت بری ہوں۔ آپ مجھے جتنا جا ہیں ذلیل سمجھ لیں گراس دنیامیں میرا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔"اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چیرہ چھیالیااور بلک بلک کررونے گی۔

كمرے كى فضاا جاكك غمناك موكى باہر رات كى تاريكى تقى اور كمرے ميں سلطاندكى سكيال ا بھررہی تھیں۔ علی احمد سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھاوا قعی ہید لڑکی معیبت زوہ ہے۔وہ ربر کی گیند کی طرح ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاکر گر رہی تھی اور ہر جگہ اس پر ٹھوکر لگائی جارہی تھی۔ یہ عجیب معاشرہ ہے جہاں عورت ربوکی گینداور خوبصورتی چوری کامال بن جاتی ہے۔ لیپ کی زرد زرد روشن میں سلطاند سر جھائے بیٹی تھی۔اس کا چرہ مجھتی ہوئی موم بٹی کی طرح آ نسووَل میں دوبا ہوا تھا۔ وہ بڑی مظلوم نظر آربی تھی۔ علی احد نے اظہار بدردی كرتے

"تم پریشان نہ ہو۔ میں تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے بوری بوری کو مشش کروں گا۔" سلطانہ نے بھیکی ہوئی پکوں سے علی احمد کی جانب دیکھا اور سسکیاں مجرتے ہوئے اول-" آپ کا بہت بڑااحسان ہوگا۔ مجھے ایک سہارا مل جائے گا۔ میر اکوئی شہیں۔" وہ پھوٹ پھوٹ <sup>کمو</sup>

علی احمد اس کے روئے ہے پریثان ہو گیا وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لمحہ مجر تک سلطانہ کے چیرے کو تکتارہا۔ بھر آگے بڑھ کراس نے سلطانہ کا سر آہتہ آہتہ تھپ تھپایا۔"روؤمت،

طشت از بام مونا: بميد كمل جانا\_ غمناك: انسروه.

رنے سے کچھ نہیں ہو تا۔"اس نے قدرے تائل کیا۔" چلواٹھ کر منہ دھولو۔ تم بہت دیریک رو

سلطانہ اٹھ کر کھڑی ہوگئ۔ اس نے نظریں اٹھاکر علی احمد کو دیکھا۔ وہ اس کے عین مقابل

پھرا یک لمحہ ایسا آیا جب علی احمد نے بڑے جذباتی انداز سے سوحیا۔ سلطانہ واقعی خوبصور ت اور بہت مظلوم بھی ہے۔اس نے گہری سائس بھری اور اپنا کیکیا تا ہوا ہاتھ سلطانہ کے شانے پر مارى لگ رئى تھى۔

وہ بے نیازی سے بولی۔"کیول؟"

" مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔"

"صبح بات کر لیجئے گا۔ مجھے نیند معلوم ہور ہی ہے۔" وہ بدستور لا پر واہی ہے بول رہی تھی۔ اس نے جماہی لینے کے لیے منہ کھولا اور ہلحقہ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کمیا۔ سلمان نے ٹوکا۔
"اس کہتا ہوں بیٹے جاؤ۔"اس کالہجہ تحکمانہ تھا۔

ده دهم سے صوفے پر گر پڑی اور تیزی ہے ہوئی۔ " لیجے بیٹے گئی۔ کہتے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟" سلمان لمحہ مجر تک اس کا چبرہ تکتار ہا۔ پھر بڑے اطمینان سے بولا۔ " مجھے تمہاری بیر حرکتیں لفی پند نہیں۔ میں اب زیادہ عرصہ برواشت نہیں کر سکتا۔ "

"آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ کل میرے ساتھ ڈاکٹر منوچر کے پاس چلئے گا۔" " بیمیری بات کا جواب نہیں ہے۔"

"میراخیال ہےاس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ چلئے چل کر بستر پر لیٹنے۔ دوخواب ادر کولیاں کھالیجنے اچھی نیند آجائے گی۔ دراصل بات۔۔۔۔"

وہ اپنی بات بوری بھی نہ کر سکی تھی کہ سلمان نے اسے جھڑک دیا۔"ر خشی! زیادہ اسار ب بنے کی کو مشش نہ کرو۔"

وہ بے ساختہ مسکرادی۔" لیجے اس میں اسارٹ بننے کی کون سی بات ہے۔ آپ خواہ مخواہ الی یر میا تیں سوچا کرتے ہیں۔"

وہ تیزی سے بولا۔ "میں چاہتا ہوں کہ تم جھے الٹی سید ھی باتیں سوچنے کا موقع نہ دو۔

انس۔۔۔ "اس نے حجث اپنادایاں ہاتھ نکال کر سامنے کر دیا۔ اور کمانی دار چاقو کر گراتا ہوا کھل

یا۔ روشنی میں اس کا پھل اس طرح جملہ لار ہاتھا کہ رخشندہ کی آئیسیں جھپ گئیں۔ اس نے وہشت

دا نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ اس کی آئیسیں دیکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ چہرے

ال قدر وحشت اور دیوا تکی تھی کہ دہ ڈر کر پیچیے ہٹ گئی۔

چند لمحول تک خاموثی چھائی رہی۔ پھر دخشندہ کی سہی ہوئی آواز ابحری۔ 'نیہ آج آپ کیا کر

فصل بإنزدتهم

(1)

سنسان رات میں دروازے کی تھنی زور زورے بجنے لگی۔

رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہر طرف سنانا چھایا تھا۔ سلمان ابھی تک جاگ رہاتھا۔
اس نے خاموثی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ رخشندہ اور جعفری دروازے پر کھڑے تھے۔ جعفری فور اُوالیس چلا گیا۔ سلمان سے اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ آہت آہت زینے کی سیر ھیال طے کر تاہوا نیجے اثر گیا۔ ذراد مر بعد کار کے اسارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ جعفری جاچکا تھا۔

سلمان دروازہ بند کر کے لوٹا۔ سامنے صوفے پراس کی بیوی تشکی ہوئی نیم دراز تھی۔وہ چپ چاپ دوسرے کمرے میں گیا۔ گر فور آبی واپس آگیا۔ رخشندہ اس طرح لیٹی تھی۔اس کے بال بکمر کر ماتھے پر لہرار ہے تھے۔ ہو نٹول کی لپ اسٹک د حند لاگئی تھی۔ آئکھوں میں کا جل پیکا پڑگیا تھا۔ سلمان نے اس کے چیرے پراچٹتی می نظر ڈالی اور اس کے روبر و جاکر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رخشندہ نے اے دیکھ کر بڑے ناز سے کہا۔"افوا بھی آج تو میں بہت تھک گئی۔"

سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیااور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ خاموش بیٹھارہا۔
وہ روشنی کی طرف پیٹے کئے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اند حیرے میں تھا۔ گر ا تناضر ور معلوم ہوتا تھا کہ وہ
کس گہری سوچ میں غرق ہے۔ کمرے میں اکتادینے والی خاموشی چھائی تھی۔ تھوڑی دیے بعدر خشدہ
اٹھ کر دو سرے کمرے میں جانے گئی۔ سلمان نے کہا" بیٹھ جاؤ!" اس کی آواز خلاف معمول بہت

لملنه: تَكُمْ جِلانے والا۔ بے ساختہ: بلاارادہ۔

اچٹتی:سرسری۔

زورز ورسے بولنے لگا۔

"يہال تواند هيراہ۔ كوئى بھى نظر نہيں آرہا۔"

وہ ر خشندہ کو تلاش کر تارہا۔ پکار تارہا۔ سلمان خاموش بیشااس کی آواز سنتارہا۔ تھوڑی دیر بعد جعفری واپس آیا۔

"سالو من! كياتم بتاسكتے مور خشي اس وقت كمال ہے؟"

سلمان نے آہتہ سے جواب دیا۔ "مجھے کچھ پند نہیں۔"

جعفری نے لحد مجررک کر کہا۔" تہارے خیال میں دہ اس وقت کہال ہو سکتی ہے؟" "ميں جبواليس آيا ٽووه موجود نهيس تھي۔"وه صاف جھوٹ بول گيا۔

" نو گویا تههیں اس کے پروگرام کا کوئی پیۃ نہیں۔ تم عجیب شوہر ہولیعنی تم کویہ نہیں معلوم کہ

تهاري بيوي اس وقت كهال بهو كي؟" سلمان نے جعفری کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ول ہی ول میں کہا۔ واقعی میں عجیب شوہر ہوں۔ عجیب نہ ہو تا تو جعفری، تم مجھ سے میری ہیوی کے متعلق اس طرح بات نہ کرتے۔ مجھے اتنا اُوکا پٹھااور بے غیرت نہ سجھتے۔اس کا بی جاہا کہ وہ جعفری کے منہ پر تھپٹررسید کرے اور و ھکے دے کر باہر نکال دے۔ مگریہ تھیٹر بہت مہنگار تا۔ اس میں پانچ سوروپے ماہانہ کا نقصان تھااور اتنا بڑا

نتصان جھیلنے کے لیے وہ فی الحال آمادہ نہیں تھا۔ جعفریاٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر کھڑ کی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ آخر تھا ہوا سا صوفے یر آگر بیٹھ گیا۔ وہ بڑا ہے چین نظر آر ہاتھا۔ اس کی بے چینی سے سلمان کو لطف اً رہا تھا۔ گھنشہ مجر تک وہ اسی بے چینی کے عالم میں ر خشندہ کا انتظار کر تارہا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کے چیرے برجو تازگی تھی، د ھند لاگئی تھی۔وہ مضحل اور تھکا ہوا نظر آر ہاتھا۔اس عالم میں اٹھ کر ہاہر جلا گیا۔

سلمان نے غور کیا کہ جاتے وقت وہ جھنجاایا ہوا تھا۔ سلمان نے کھڑ کی کی اوٹ سے دیکھا۔ جعفری نے تیزی سے سرک عبور کی۔ اپنی کار کے باس پہنچا چھل کر اگلی نشست پر بیٹھا۔ اسٹیئرنگ وہیل سنجالا۔زورے کار کادروازہ بند کمیااور تیزر فتارے کاردوڑا تا ہوا آن کی آن میں نظروں ہے

معمل : كزور \_ آن كى آن من : د كمية عن د كمية

"ياب تمهارے سوچنے كى بات م كم ميں كياكر رمابول اور كياكر في والا بول " "آخرآپ مايخ کيا ٻي؟"

"میں چاہتا ہوں کہ تم جعفری سے ملنا جلنا بند کردو۔"

"کریه توبهت بری بات ہوگی۔"

سلمان او فچی آواز ہے بولا۔ ''اگرتم کواپنے اوپر اعتاد نہیں رہاتو پچھ عرصے کے لیے اپنے کیے

اس و فعد رخشندہ نے غضب ناک نظرول سے اسے دیکھا۔ سلمان کی بات سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ میکھ لہج میں بولی۔ "میکے میں میرااب کون بیشا ہے جس کے پاس چل جادُن-"اس كالبجداور يكها موكيا-"ديس كبيس نبيس جادُن كل ين يبيس رمون كل-"

" مكربات بعر بهى صاف نبيس مونى \_"سلمان اس روز دو توك بات كرنا چا بتا تفاروه كل بار يمي بات پہلے اشاروں ميں اور پھر نرمي سے كہد چكاتھا۔

ر خشندہ تلملا کر کھڑی ہو گئی۔ "جو آپ جاہتے ہیں وہی ہوگا۔" وہ مڑی اور تیزی ہے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلمان ذراد ہر صوفے پر خاموش بیشار ہا۔ پھر وہ بھی سونے کے لیے ایے بستر پر چلا گیا۔

شام کو جعفری آیا۔ سلمان اس وقت گھرہی میں تھا۔ البتداس کی بیوی جعفری کی آمدے پہلے ہی برابروالے فلیٹ میں چکی گئی۔

جعفری سیٹی بجاتا ہوا کمرے میں واخل ہوااور بدی بے تکلفی سے پکار نے لگا۔ "ر حثی!"کو لَ

اس د فعداس نے او چی آواز سے کہا۔"ر خشی جہٹ بٹ تیار ہو جاؤ۔ الی خوبصورت شام کو صرف بوره ع گر بررج میں ایجول کی آیا کی مجھاس وقت کرے میں زیاد و مرقد در کھنا۔ "وہ تیزی سے بولتا جلا گیا۔

خلاف توقع جب اے رخشندہ کی آواز نہ سنائی دی تووہ سامنے والے تمرے میں تھس عمیااور

او جھل ہو گیا۔ یہ تمام حرکتیں اس بات کی غمازی کررہی تھیں کہ وہ چوٹ کھا کے گیاہے کم از کم ہفتہ بھرتک نہیں آئے گا۔

مكر سلمان يه د كيد كر حمرت زده ره كياكه نوج ك قريب وه چر موجود تفاراس كاچروا بحي تک پریشان تھا۔ وہ کمرے میں جس انداز سے داخل ہوا تھا اس سے صاف طاہر ہور ہاتھا کہ وہ خوشی ے نہیں آیاتھا۔وہ حیب حاب صوفے پر بیٹھ گیااور دیر تک بیٹھانہ جانے کیاسوچارہا۔ پھراس نے سلمان ہے بوجھا۔

"رخشيوا پس آگئ؟"

"ہاں۔" سلمان نے مختصر جواب دیا۔

"تمنے یو چھا نہیں وہ کہال گئی تھی؟"

" نہیں۔" سلمان نے آہتہ ہے گرون ہلائی۔

"كول؟" جعفرى كے ليج ميں بے قرارى تمايال تھى۔

"وه کھ ناراض معلوم ہوتی ہے۔ میری ہمت ندروی "

سلمان جھوٹ پر جھوٹ بولٹا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے رفشندہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ذراد مراد حراد حر کی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ پھروہ سونے کے لیے کرے میں چلی گئے۔ اور ابشاید کو ئی ناول پڑھ رہی تھی۔

جعفری نے سلمان کی بات سی اور بردی میکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ "مم نے اس سے مجمع

سلمان نے آہتہ ہے کہا۔ " نہیں۔"

جعفری نے کوئی بات نہیں کی ۔ بے چینی ہے اپنی ہتھیلیاں داکڑنے لگا۔ پھر اٹھ کر اس کرے میں چلا گیاجس میں رخشندہ موجود تھی۔

وہ بستر پر خاموش لیٹی تھی۔ کمرے میں دھندلی روشنی تھی۔اس روشنی میں رخشندہ کا چرہ تھکا ہوانظر آرہاتھا۔ جعفری جاکراس کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ شکوہ کرنے کے سے اندازیس بولا۔ "میں پوچ سکتا ہوں شام کوتم کہاں تھیں؟ میں نے تمہار انکمل ایک محفظ انتظار کیا۔ تم نے

غمازى: ظاهر،اشاره

بېرى آخ كى يورى شام خراب كردى\_"

وہ خاموش رہی۔اس نے جعفری کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔

جعفری نے اس وفعہ زی سے کہا۔ "کیابات ہے۔ تم کچھ اداس معلوم مور بی مو۔" ده بیزاری سے بولی۔ "میرے سریس دروہے۔"

"اوہوتم نے بیات پہلے کول نہ کہی۔ میں ڈاکٹر کولے آؤل؟"

وہ تیوری پر بل ڈال کر بولی۔ "جی شہیں شکریہ!"اس نے مشکیس نظروں سے اسے ویکھا۔ اجعفری صاحب! آپ آئدہ میرے کرے میں اس طرح بغیر یو چھے نہ آیا کریں۔ یہ میرابیڈروم ہے ڈرائینگ روم تہیں ہے۔"

چعفری سائے میں آئیا۔ گھبر اکر بولا۔ "تم توبہت ناراض معلوم ہوتی ہو۔"

وهای طرح تیز لیج میں بول-"بہتر ہوگاکہ آپ ڈرائک روم میں جاکر بیٹیس-"

اس دفعہ جعفری تلملا کررہ میا۔ رخشندہ کی بیرساری باتیں اس کے لیے بالکل انو تھی تھیں۔ ناسے حقارت فیک رہی تھی۔اس نے تیکھی نظروں سے رخشندہ کو دیکھااور جھنجاایا ہوا کمرے سے

برنگل میا۔

سلمان دروازے سے لگا چورول کی طرح ان کی باتیں سن رہاتھا۔ جعفری کو آتے دیکھ کروہ مڑا رصوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔

جعفری کمرے میں آیا تو دواٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جعفری نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔سیدھا رونی در وازے کی جانب بردھا۔

سلمان بھی اس کے ساتھ ساتھ وروازے تک کیا۔ جب وودروازے سے باہر نکلنے لگا تو لمان نے نرمی سے کہا۔

"میں نے پہلے ہی کہا تھاوہ بہت ناراض ہے۔"

جعفری نے مشتبہ نظروں سے اسے دیکھااور چپ چاپ باہر چلا گیا۔

سلمان دفتر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد جعفری کا چیراس اسے بلانے آیا۔ سلمان نے اس کے کمرے رى يريل دال كر: كاوارى \_\_ خشكيس : ضع ي بعرى مونى ستائے من آنا: جران مو جانا - میں جاکر دیکھا۔ جعفری خاموش بیٹھاایک فائل دیکھ رہاتھا۔ سلمان پر نظر پڑتے ہی اس کی تیوری پر بل پڑگئے۔ تنکھے کہجے میں بولا۔

"مسٹر سالومن! آپ کے خلاف بڑی سخت شکایت آئی ہے۔ آپ بالکل لا پرواہ ہوتے جارہے ہیں۔ میں آپ کو آخری دار ننگ دے رہا ہوں۔اس کے بعد اگر اس دفتر کو چھوڑ نا پڑے تو آپ کو خیرت نه ہونا جا ہے۔"

یم سید هی سید هی دهمکی تھی۔ سلمان نے بید دهمکی خاموشی سے سن لی۔ آئندہ پوری احتاط بر سے کا دعدہ کیااور کمرے سے باہر آگیا۔اس دھمکی نے اسے پریشان کر دیا۔ تخواہ سے اس نے اتا بھی پس انداز نہیں کیا تھاکہ ایک مہینہ بھی بےروزگاری کاگزار سکے اور فوری ملازمت ملنے کی کوئی

وہ پریشانی کے عالم میں بیشا تھا کہ جعفری نے اسے پھر بلوایا۔اس و فعداس نے کھل کربات کی۔ ' ''کیا تمہارار خش سے جھکڑا ہوا تھا؟''

" " نبیں۔ "سلمان نے صاف انکار کردیا۔

"تم مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ ضرورالی بات ہے۔"

سلمان نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔"آپ یقین مائے ایسی کو تی بات نہیں۔" "كيا تمهيس مجه سے كوئى شكايت ہے؟" جعفرى كے دل كاچور بول اٹھا۔ وہ سلمان سے صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا۔ گر سلمان نے اسے موقع نددیا۔ مسکین سی صورت بناکر بولا۔"آپ سے مجھے کیاشکایت ہوسکتی ہے؟"

" پھرر خشی کل اس قدر ناراض کیوں تھی؟"

"ناراض تووہ مجھ سے بھی ہے۔ آج صحاس نے میرے ساتھ ناشتا بھی نہیں کیا۔ آپ بی اس سے پوچھئے۔میری توبات کرنے کی ہمت نہیں پرتی۔" سلمان اس وقت بزامعصوم اور سادہ لوت معلوم ہور ہاتھا۔ اس کی اس سادہ او حی پر جعفری مسکر ادیا۔

"میراخیال ہے وہ ضرور تمہاری سمی بات سے ناراض ہے۔وہ بدی جذباتی لڑکی ہے۔تم اسے ا بھی سمجھ نہیں سکے۔"

وه دیر تک سرپر ستاندانداز میں باتیں کر تارہا۔

شام کودہ سلمان کے گھر پہنچا۔ رخشندہ اس وقت موجود تھی۔ سلمان بھی دفتر سے ذراد مریم بلے ا پس آیا تھا۔ وہ اور جعفر کی ہیر وئی کمرے میں بلیٹھے تھے۔ رخشندہ اس کمرے میں آئی۔ نہ تواس نے بفری سے بات کی نداس کی جانب دیکھا۔ حیب جاپ در واز ہ کھول کر باہر چلی گئی۔ وہ اس وقت عام کر یلولباس میں تھی جس سے میہ بات واضح تھی کہ وہ پڑوس کے کسی فلیٹ میں گئی ہے۔ کم از کم اس لاس میں وہ بازار شہیں جائےتی تھی۔

جعفری دیریتک رخشنده کی واپسی کا انتظار کرتار ہا۔ آخر شام گہری ہوگئی اور رات شہر میں اتر ألى توجعفرى حيب حاب المحركر حالا كيا-

کئی روز تک یہی ہوتارہا۔ جعفری آتا۔ رخشندہ یا تو گھر میں موجود ہی نہ ہوتی یا جعفری کے اّتے ہیا ٹھے کر پڑوس میں چلی جاتی اور جب تک وہ گھر میں رہتاوا پس نہ آتی۔ بھی آمناسا مناہو تااور بھری زبروسی بات کرنے کی کوشش کرتا توہ بے رخی سے جواب دیتی۔ جعفری تلملا کررہ جاتا۔ ان دنول وہ سخت پریشان تھا۔ دفتر میں بھی کھویا کھویا نظر آتا۔ سلمان کے گھر آتا تو بے چینی ے کمرے میں مہلکار ہتا۔ تھنٹوں صوفے سے گردن نکائے خلامیں تھوراکر تا۔ تھک جاتا توکار لے کر کہیں چلا جاتا۔ مگر ذرا ہی دیر بعد بچر واپس آ جاتا۔اس کا ترو تازہ چیرہ چند ہی روز میں تحبلس کر رہ الد آئھوں کی چک د کم بچھ گئی تھی۔ تیز لہج میں جلدی جلدی بات کرنے کے بجائے وہ اب اك دك كراور آسته آسته بات كرف لكا تفا

ر خشندہ مجی ان دنوں اجڑی اجڑی نظر آتی۔ اس نے لباس میں اہتمام برتنا چھوڑ دیا تھا۔ میک ل کی طرف سے بھی لا پر داہ ہو گئی تھی۔ ہر وقت عام گھر یاد لباس میں رہتی۔ کئی کئی روز کیڑے نہ برلتی-بال بھرے ہیں توشام تک بھرے رہے۔ بہت ہوا تو لیے لیے بالوں کا بے تکاساجوڑا باندھ لا اس کے حسن کی ساری سحر انگیزی اور ول کشی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ بالکل معمولی لڑکی معلوم ہوتی۔ الاخشنده جو ہرشام قدم قدم پرایئے حسن کا جادو جگاتی ہوئی گھرسے نگلتی تھی نہ جانے کہال روپوش ار گن تھی۔ اس کی آواز میں جولوچ اور تغسگی تھی وہ بھی نہ رہی۔ وہ اب چڑچڑی ہو گئی تھی۔ بات اسراس کی پیشانی پربل پڑجائے۔ وہ ہروقت اکھڑی اکھڑی س ہتی۔

سلمان چپ چاپ دونول کی یہ حالت دیکھارہا۔ان کی بے چینی ہے،ان کی پریشانی سے اسے

المرات المراجع الميزى: جادوكرى مرادخويصور قي مانديزنا: كم يونامدهم بوناله يوج : ترى فنصحى : ترتم ـ

میں زہر بن کر سرایت کر جاتی۔

وہ اس دردے، اس کرب بے بلبلاا ٹھتا۔ آخراس اذیت سے بیخے کا اس نے یہ طریقہ نکال کہ اپنا بیشتر وقت گھرے باہر گزار نے لگا۔ اکثر ایسا ہو تاکہ وہ منج دفتر کے لیے گھرے نکا اور آدھی رات کے بعد واپسا تا۔

ہوٹل کا بارخاصاو سے تھا۔ مگر روشنی بہت کم تھی۔ باریس اس وقت خاصی چہل پہل تھی۔
زیادہ ترغیر مکلی نظر آرہے تھے۔ ان میں عور تیں بھی تھیں اور مر دبھی۔ نوجوان بھی تھے اور پوڑھے
بھی۔ وہ دھیمی وھیمی روشنی میں خفل بادہ نوشی کررہے تھے۔ بے تکلفی سے ہنس رہے تھے۔ با تیں
کررہے تھے۔ تازگی اور حرارت حاصل کررہے تھے۔ فضا میں رنگ و بوکی فراوانی تھی۔ یہ جاڑوں کی
مرد رات تھی۔ کوئٹہ کی برف بوش واد بول سے آنے والی خنگ ہوائیں چل رہی تھیں۔ لوگ
موٹے موٹے اوئی لیاسول میں ملبوس تھے۔ ان کے چرے سرخ ہورہے تھے۔

وونوں ایک فیمل کے پاس جاکر بیٹھ گئے۔

عنایت نے آرڈر دیا۔ ویٹر گلاسول میں اسکاج وہسکی لے آیا۔ دونوں آہتہ آہتہ وہسکی کی جنایت نے آرڈر دیا۔ ویٹر گلاسول میں اسکاج وہسکی لے چکی لگانے گئے۔ عنایت خاصا باتونی نوجوان تھا۔ وہ اپنا تازہ معاشقہ سنانے لگا۔ یہ ٹابت کرنے کے لئے کہ وہ بیدااو نچافکرٹ ہے۔ سلمان اس کی باتوں میں زیادہ دلچیں نہیں لے رہاتھا۔ وہ ہال میں بیشے ہوئے کو گوں کے معکمہ خیز حرکتوں سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ اچابک ایک گوشے میں اس کی نظر می ۔ دوم بخورہ گیا۔

سائے جعفری اور رخشدہ بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیر اور تنومند آوی بھی تھا۔ اس فعر قطع سے غیر ملکی نظر آتا تھا۔ وہ چھچھوری حرکتیں کررہاتھا۔ اور مند پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہاتھا۔ عالبا ہمت زیادہ پی عمیاتھا۔ سلمان نے دیکھا۔ رخشندہ نے جام اٹھایا اور اپنے ہو نٹوں سے لگایا۔ ہاں! وہ

الماناند ي قرار اونا هفل يوقى: شراب يبافراواني: كثرت، زياد تي والنب اسر دى كاموسم

تسکین ملتی۔اس تسکین میں اس ذہنی اذیت کے انتقام کا جذبہ بھی شامل تھاجو جعفری اور رخش<sub>ندہ</sub> سے اسے پہنچا تھااور جس کی تکلیف سے وہ دل ہی دل میں کڑ ھتار ہتا تھا۔

لکن اس کا جذبہ انقام جلد ہی آسودہ ہو گیا۔ پچھ ایسا محسوس ہونے لگا چیے دہان دونوں کے در میان آ ہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ دونوں بے چین تھے۔ بے قرار تھے۔ خودا پئی آگ میں جل رہے تھے۔ اس سارے ڈرامے میں اس کا جل رہے تھے۔ اس سارے ڈرامے میں اس کا کردار بالکل ولن کا ساتھا اور جب وہ اس پر غور کرتا تو خودا پئی نظروں میں گر جاتا۔ اسے عجیب ی ذلت کا حساس ہو تاجو خود بڑااذیت ناک تھا۔

کھے یکی سوج کراس نے ایک روز رخشدہ سے کہا۔ "رخشی! تم کو جعفری کی اس طرح بے عزتی نہیں کرناچاہیے۔ تم اس سے بات چیت توکر لیا کرو۔ "

"آخر آپ چاہتے کیا ہیں۔ خود ہی توان سے ملنے جلنے پر منع کیا۔اب خود ہی سفارش بھی کر رہے ہیں۔"اس کالبجہ تلخ تھا۔

"گریس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اتنا سخت روبیا اختیار کرلو۔ یہ تواس بے چارے کے ساتھ بری زیادتی ہوگی۔"

اس نے دخشندہ کو سمجھا بھاکر کسی نہ کسی طرح راضی کرلیا۔

اس شام رخشندہ نے جعفری کے ساتھ ویائے بی۔ بات چیت بھی گ۔ پھر تینوں پکچرد کھنے چلے گئے۔ رخشندہ نے اس روز ایک عرصے بعد نفاست سے میک اپ کیا تھا۔ بالوں کو ایک خاص انداز سے آراستہ کیا تھا۔ لباس سے بھی خوش ذوتی نفاست سے میک اپ کیا تھا۔ بالوں کو ایک خاص انداز سے آراستہ کیا تھا۔ لباس سے بھی خوش ذوتی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک بار بھر دل کش اور دل آرا نظر آر بی تھی۔ اس کے بیر و ککشی دیکھ کر سلمان کو بھی مسرت ہوئی۔ بہر حال وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اسے چھو سکتا تھا۔ اس

0 0 0

ر خشدہ اور جعفری شام ہوتے ہی سیر سائے کے لیے نکل جاتے۔ سلمان گھر میں بیٹھاکڑھتا رہتا۔ رخشدہ رات گئے جعفری کے ساتھ مسکراتی ہوئی آتی۔ اس کی مسکراہٹ سلمان کے ذہن

آسوده بوما مراد شندًا/ فتم بوما خوش ذوتى: نفاست، سلقه \_ گداز: رم\_

هیمین بی ربی تھی۔ سلمان کاساراجسم لرز کررہ گیا۔

وہ اپنی آ کھوں سے رخشندہ کو ہے نوشی کرتے دیکھ رہاتھا۔ وہ رک رک کر آہتہ آہتہ بول رہی تقی۔اس کی ایک ایک حرکت اور ہر ہر انداز کو وہ بغور و مکھ رہاتھا۔ عنایت نے ایک بارائے ٹو کا بھی۔ "كہال كھو گئے تم ؟ يہ پيگ تو ختم كرو\_"

سلمان نے خاموشی سے اپناگلاس اٹھایا اور ہو نٹوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں غزاغٹ خالی كرديا- يه تيسرا پيك تھا۔ ايك چھوٹاس نے اور منگوايا۔ اور بظاہر عنايت كى باتوں ميں وكچپى لينے لگا\_ مگراس کی پوری توجہ اس کوشے کی جانب تھی جہاں وہ نتیوں بیٹھے تھے۔

کوئی آدھ گھنٹے بعد تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور آہتہ آہتہ چلنے لگے۔ رخشندہ کے قدموں میں بلکی سی لڑ کھڑاہٹ تھی۔ تنومند غیر ملکی نے اپنا بازو آ کے کر دیااور ر خشندہ اس کے بازویں جھولتی ہوئی آ کے برھ گئے۔ دونوں آ کے آ کے تھے۔ جعفری ان سے دو قدم پیچیے ہٹ کر چل ر ہاتھا۔ وہ دونوں ہا تھوں میں کئی پیکٹ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی جھی ہوئی گردن اور حیال ڈھال سے بالكل چير قناتيامعلوم مور ہاتھا۔

سلمان خود کوان کی نظروں ہے بچانے کی کوشش کررہاتھااور دزدیدہ نگاہوں سے نیزل کو د مکیر مجھی رہاتھا۔ عین اس وقت عنایت کی آواز ابھری۔

"اوہوہوہوائم جعفری کود کیے رہے ہو۔ بار دہآج کل اپنے پر وموش کے چکر میں لگاہے۔" سلمان نے چیرت سے عنایت کود یکھا مگر کچھ کہدند سکا۔

عنایت جھوم کر بولا۔ ''یار بڑی زور دار لونڈیا ایم۔ ڈی کو پیش کی ہے۔ ویکھو تو کیسا چمٹائے موے چل رہاہے۔ رات تواس سالے کی گزرے گی۔ بائے اکیا غضب کاواناہے۔"

اس نے رفشندہ کے گداز جسم کے بارے میں ایس گندی بات کہی کہ سلمان تؤب کررہ گیا۔ اليامحسوس مواجيع عنايت فياس كے منه يرتھوك ديا موراس في محبر اكر يوجها-

"كيايى كمپنى كاده مىنجنگ دائر يكثر بجو بچھلے ہفتے نيومارك سے آياہے؟"

"مسٹر برائث کو کیائم نے پہلے مجھی نہیں دیکھا۔ تین سال قبل انہی دنوں دورے پر آیا تھا۔ گر اس وقت تک تم سمپنی میں ملازم نہیں ہوئے تھے۔ طالم اس عمر میں بھی بڑار تکنین مزاج ہے-

چر قانتیا: خوشاری، کمیند-وزویده نگامول سے دیکھنا: تنظیول سے دیکھنا۔ ریکھین حراج: عیاش، عیش پند۔

بفرى كايروموش توسمجھويكا بو كيا\_"

سلمان كويقين نه آيا- "نهيس يار شزايساكيس موسكتاب؟"

"شرط بدلو\_ای ہفتے تم من لینا کہ جعفری کو پر وموشن مل گیا۔اتنی بوی ر شوت پر تو سلطنت ل سكتى تقى-تم پروموش كى بات كررى مو-استادىر قى كرناچاج موتويد شكك سكه لو-سب المان نسخہ ہے۔"عنایت نے قبقبہ لگایا۔" ہندوستانی رجواڑوں اور دلی ریاستوں کے بارے میں منہور ہے کہ وہال دو ثیز اکیں ایک زمانے میں سے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ اگر کوئی ٹوجوان اڑکی مبح اودای روز کیپٹن بن جاتا تھا۔ سرکاری ہرکارہ خود آرڈر لے کر گھر آتا تھا۔ کیا سمجے؟ "وہ بے تکلفی ے ہنتارہا۔" یاروالیان ریاست کی بھی کیابات تھی۔سب ہی سالے اینےوقت کے راجہ اندر تھے۔" دونشے کی دھن میں بولتا جار ہاتھااور سلمان کواس کی با توں نے البحص ہور ہی تھی۔

تحوژی بی دیر بعد ده انه که کر اهوا۔ عنایت کچه دیر اور تظهر ما چا بتا تھا مگر سلمان نے زیاد ۱۵ صرار لاتودہ مجھی چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ واپس جاتے ہوئے سلمان نے ویکھا، جعفری اکیلا بیشاشغل ادانوش كرر ماتها سلمان ك ذبن كو شديد جواكا لكا-اس في سوچا- كيا عنايت يح كهد رمايد؟ بنفری، رخشندہ کو برائث کے سپرد کر کے چلا آیا؟ مگر اسے یقین نہ آیا۔ نہیں ایبا نہیں ہو سکتا۔ انشنده تحرير بوكي-

مگر جب وه اپنے قلیٹ پر پہنچا تور خشنده و ہال نہیں تھی۔

سلمان بہت دیر تک جاگارہا۔ بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلتارہا۔ پھر تھک کر سوگیا۔ صبح ببردہ نیندے بیدار ہوا تور خشندہ بستر پر بے خبر سور ہی تھی۔نہ جانے دہ رات کو کس وقت لو فی تھی۔ غادمه نے دروازه کھولا تھااوراس کی زبانی سلمان کو معلوم ہوا کہ رخشندہ جس وقت آئی تھی إلاس كى مسجد ميس فجر كى اذاك ہور ہى تھى۔

سلمان نے اپنا شکاری جا تو نکالا۔ اے کھولا۔ جا تو کمانی زور سے کر کراتی ہوئی چیخی۔ اب لَهٰ أَنْ مِين وه اكثر حِيا تَوْ كھولتا۔ اس كى كمانى چينتى۔ سلمان اس كى دھار پر انگوٹھا كچيسر كر تيزى اور جلاكا

الطبرمان شرط لگانام بر كاره: ملازم مذاكيه مبان چك دروشي

اول شب کور خشندہ جب جعفری کے ساتھ گھرے باہر چلی جاتی توسلمان کمرہ بند کر تا۔ جاتو کھو لٹااور الماری کے پیچھے سے ڈی نکال کربلندی پر رکھ دیتا۔ بیہ ڈی اس نے موٹے اوٹی کپڑے کے ایک بڑے تھلے میں روئی مجر کر تیار کی تھی۔ وہ ہو نؤل کو زور سے بھینچ کر ڈی پر چا توے وار پر وار کر تا۔ پھر تھک کر بیٹھ جاتا اور دیر تک ہائپتا رہتا۔ مبھی بیے ڈی جعفری کا روپ اختیار کر لیتی مجھی

سر ماکی تشخرتی سنسان را تول میں اس نے اپنے ذہن میں نہ جانے کتنی بار جعفری اور دختدہ کو قمل کیا تھا۔ان کے خون میں ڈو بے ہوئے جسمول کو پھڑ کتے ہوئے دیکھا تھااور خوف ہے بدن میں جمر جمری محسوس کی تھی۔

دونول كو قل كرنے كا بررات دونيا منصوبه تياركر تا مكردوسرے روزاس منصوب مل كوئيند

الجحاس كامنعوبه تيار نبيس مواتحاكه ايك شام جعفرى حسب معمول مسكراتا مواكمري م داخل ہوا۔اس وقت رخشندہ اور سلمان بیٹے جائے بی رہے تھے۔ جعفری برا مسرور نظر آرہاتھا۔ دونول کے قریب بہنے کروہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اور بڑے کھلنڈرے انداز میں بولا۔

"آپ دونول چاہیں تو جھے بری شاعدار پارٹی لے سکتے ہیں۔ آج ادرا مجی۔"

رخشدہ نے بے تکلفی سے بوجھا۔"آج توبدے جوویل موڈیس نظر آرہے ہیں۔ بات کیا

" يبلي تم مجھاكي كرماگرم مبارك باددو\_"

ر خشدہ بولی۔ "کوئی بہت او نچی خوشخبری معلوم ہوتی ہے جواس طرح پیشکی مبارک باد کامطالبہ کیاجارہاہے۔"اس کا نداز گفتگوصاف چفلی کھارہاتھا کہ اے اس خوش خبری کا پہلے ہی علم تھا۔ وہ گردن کو خم دے کر ایکٹروں کی طرح لحد بجر تک اسے تکتار ہا۔ پھر اس نے سینہ یہ ہاتھ ر کھااور کسی قدر گردن جھا کر کہا۔"آپ کا بیا خاکسار کمپنی کا برائج نیجر مقرر ہو گیاہے۔دوہزار لے گی۔اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ٹھاٹھ ہوں گے۔ کیوں ہے ابہت بوی خوش خری؟"

كملندر الدائم : لا بروائى عد چنلى كمانا: ظاهر كرنا

سلمان کاجی چاہا کہ وہ جعفری کے منہ پر تھوک دے۔سالا بھڑوا اسمی ڈھٹائی ہے اپناکار نامہ یان کردہاہے۔ کم از کم رخشدہ کے مامنے تواہے اپنی اس ترتی کااس طرح اعلان نہیں کرتا جا ہے۔ اں عبدے کی بلندی پر کینچے کازینہ تووی نی تھی۔ یہ سوچے سوچے سلمان کواج لک اپناخیال آگیا۔ اں نے محسوس کیا کہ وہ جعفری سے بوا بحروا ہے جس کی بیوی رات رات بحر دوسروں کے پہلوگر م رتی ہے۔ وہ سب مچھ دیکھ رہاہے پھر مجھی کچھ خبیں کہر سکتا۔ کچھ خبیں کر سکتا۔ کتنی ذلت کی بات ے۔اسے دوب مرنا چاہیے۔ نفرت، تقارت، عم دغصے کے ملے جلے احساسات نے اچا کاس پر نله كرديا ـ وه بو كھلا كرره كيا ـ

ر خشندہ اور جعفری اٹھ کر باہر چلے گئے۔ رخشندہ نے لباس میں خاص اہتمام کیا تھا۔ میک اپ ر بھی خاصی توجہ صرف کی تھی۔وہ پچھ زیادہ ہی حسین اور طرح دار نظر آر ہی تھی۔ جعفری نے اپنی رن ی خوشی میں کچھ دوستوں کورات کے کھانے پر بوٹ کلب میں بلایا تھاجس کاوہ با قاعدہ ممبر تھا۔ ہر چ که مهمانون کی فهرست میں سلمان کانام شامل نہ تھا۔ محراس نے تکلفا سلمان کو بھی مدعو کیااوراس ن حسب معمول ان سے ہمراہ جانے ہے گریز کیا۔ مرورد کا بہانا راش کر گھر ہی پر مفہر کیا۔

وونول کے جانے کے بعدوہ خاموش جیٹا نیج و تاب کھاتارہا۔ پھر انتہائی جھنجلاہث کے عالم نماس نے طے کیا کہ دونوں کوجس قدر جلد ہوسکے ٹھکانے لگادیا جائے۔ اپنی تذلیل کا وہ اس طرح الساس فسوچاان دونوں کے لیے دہ کیوں اٹی زندگی داؤر لگانا چا ہتاہے؟ یہ توالی بی بات ہو كی الم كوئى جنگلى سور كاشكار كرتے ہوئے مارا جائے۔

ال وقت ال نے ایک نیامنصوبہ بنایا وراس کا آغاز دوسرے دن دفتر میں اس وقت ہواجب ال نے جعفری کے سامنے ایٹا استعفیٰ ڈال دیا۔ جعفری ہکا بکا ہو کر اس کامنہ تکنے لگا۔ حیرت زوہ ہو کر الدستم طازمت چھوڑرہ ہو۔ تم کو ہو کیا گیا؟ "اس نے قدرے تامل کیا۔ "میں نے تو تمہارے ادموش کی سفارش کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم کو جلد ہی پر وموشن مل جائے گی۔"

"شكريد مجهنداباس ملازمت ، كوئي دلچسى بادرند پروموش ســ "سلمان نه يه المجش كبا-" الجي يس ايك استعفى اور ديناج التابون اوراس كے ليے مين آپ كى مدوج ابتابون-" گر مجر کے لیے وہ خاموش رہا۔اس نے جعفری کا چیرہ غورے دیکھا۔"میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا

ربیثان نظر آر بی تھی۔

کرے میں خاموشی جیمائی تھی۔

نتنول چپ بیٹے تھے اور اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ دسمبر کی مید سروشام بدی ال تقی- كمرے كے كرب ناك سكوت سے اليا محسوس موتا جيسے يہال كوئي مر كيا ہے اور وہ تيوں اش كى مربانے بيٹے سوگ منارب ہيں۔

بہت دیر بعد جعفری کی آواز انجری۔ "میں نے تمہارے آنے سے ذراد پر پہلے رخشندہ سے بت كى تقى-اس تمبارك فيط سے بہت وكم بنچاہے من ايك بار بحركبول كم تم بہت غاط قدم

جعفری کی بات س کرر خشندہ کی گردن جھک گئی۔اس کے چیرے پر دکھ کا سامیہ منڈلانے لا لیکن سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔

وہ تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ جا قو نکا لااور فور آوا پس آگیا۔اور ان دونوں کے ادمیان ٹاکنیں پھیلا کر اس طرح سینہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ وہ اس کے سامنے بہت حقیر معلوم

سلمان نے قبر آلود نظروں سے جعفری کودیکھا۔"ہاں تومسٹر جعفری اتم کیا کہدرہے تھے؟" اس نے ایک جھنکے سے جا قو کھولا۔ اس کی کمانی کڑ کڑاتی ہوئی زور سے چینی۔ جعفری اور اخشدہ کی آئیس خوف سے محمل میں۔ دونول سبی ہوئی نظرول سے سلمان کو دیکھنے لگے۔

"ميرك فيلے سے اس عورت كودكھ ہواہے۔ يد عورت جو اتفاق سے ميرى بيوى ہے اور نے بیوی کہتے ہوئے مجھے شرم معلوم ہوتی ہے۔ "لحد مجرکے لیے دور کااور میکھے لہج میں بولنے لگا۔ اس نے دفتر میں بھی بیٹھنامناسب نہ سمجھا۔شام تک سر کول پر آوارہ گردی کر تارہا۔جبوہ میرا پہلا فیصلہ سے تھاکہ تم دونوں کے سینے میں سے چاتو پیوست کر دول بے جھے اس طرح تسکین مل

فرح ام كردى- تم في مير اسب كچه چين ليا- من اب بالكل قلاش مول ايك بارا مواجوارى - تم

السناك: تكليف ده قلاش: غريب، كال

فيمله كرچكامول-"

"مين اس سليل مين تمهاري كيامد وكرسكتا مول؟"

"میں جا ہتا ہوں کہ وہ مجھ سے مہر وغیرہ طلب نہ کرے۔"

"تم نے اس کے بارے میں ر خشدہ ہے گفتگو کی؟ میرے خیال میں تہمیں پہلے اس سے بات

"میں جا ہتا ہوں کہ میری جانب سے یہ تمام باتیں آپ طے کر لیں؟"

جعفری ذراد ریز تک خاموش بیشار ہا۔ پھراس نے سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔"میرا مشورہ ہے کہ تہمیں ایبانہیں کرنا جا ہیں۔رخشدہ بڑی احجی لڑکی ہے۔اسے چھوڑتے ہوئے تہمیں

سلمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ " ہر گز نہیں۔ "اس نے قدرے توقف کیا۔ "آج آپ ر خشندہ سے اس سلسلے میں بات کریں مے؟"

جعفری کواس معاملے میں سلمان سے قطعی بمدردی نہیں تھی۔ گروہ خواہ مخواہ بمدرد بننے ک کوشش کرنے نگا۔ "میں ر خشدہ سے بات تو کر اول گالیکن میراخیال ہے کہ حمہیں ایبا نہیں کرنا

سلمان نے جل کر کہا۔ "جعفری صاحب آپ کیول مجھے خواہ مخواہ مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو ہزار روپے تنخواہ پانے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ بھی مجھے سے چار گنا

جعفرى ناراض ہونے كے بجائے زم پڑ كيا۔اس نے سوچااس وقت سلمان كاپاراچ ها ہوا ج- سلمان نے او فچى آوازے كہا۔ مزید کچھ کہا تودہ برس پڑے گا۔ آہتہ ہے بولا۔" ٹھیک ہے۔ میں رخشندہ سیآج ہی بات کرول گا۔" سلمان خاموشی سے جلا گیا۔

این فلیٹ پر پہنچا تو جعفری موجود تھا۔ رخشندہ مجی قریب ہی بیٹی تھی۔ سلمان نے کسی سے کوئی گئی تھی۔ تم دونوں نے مل کر میرے سکون کو میری خوشیوں کولوٹا ہے۔ دن کا چین اور را توں کی بات نہیں کی۔ چپ چاپ ایک صوفہ پر جاکر بیٹھ گیا۔ رخشندہ کا چبرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ کسی

فن مير: دور قم جو فاح ك وقت مر دائي يوى كودينا كاجد كرتاب قوقف: وقله بإراج حنا: ضمه آنا-

زیبے گزر گیا۔

سلمان شام تک کمرے میں مردے کی طرح خاموش پڑار ہا۔اس روز نہ اس نے کھانا کھایا اور نہ یہ برکی جائے بی ۔ جو پچھ اس نے کیا تھااس کااسے بھی دکھ تھا۔

رخشندہ کے ساتھ اس نے اس گھر میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ ہر چیز ہے اس کی ادوابستہ تھی۔ورود یوار سے اس کی آواز ابھر رہی تھی۔ ہر طرف اس کاسامیہ منڈ لار ہاتھا۔

بہت دنوں کی بات ہے جب ایک رات ر خشدہ دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ مجلہ عروسی میں ﴿ ابول کی طرح حجومتا ہوا داخل ہوا تھا۔ سامنے پھولوں سے ڈھکی ہوئی مسہری پر وہ سرخ لباس یں سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔اس کا جسم خوش رنگ پھولوں کی مانند مہک رہاتھا۔وہ جیپ جاپ اس کے ارب جاکر بیٹھ گیا۔ پھر کیکیاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے رخشندہ کامہندی سے رچا ہوا گورا گورا الك باته تقام كر كباتها- " باته توبهت خوبصورت ب- " وه سن كر دوهرى مو كن تقى سلمان نے مسکراکراسے مخاطب کیا تھا۔ "میری شنرادی!" وہ شرم سے سمٹی سمٹائی بیٹھی رہی۔" بولو میری ٹنرادی!"اس نے بڑے پیارے اصرار کیا تھا۔" جی۔" بڑا مخضر جواب ملا تھا۔ اور اس نے بے ساختہ اتھ بڑھاکر دلہن کا گھو تکھٹ الٹ دیا۔ ولہن نے دونوں ہاتھوں سے اپناچ پرہ چھیالیا سلمان نے اس کا کول کی طرح دل آویز چېره د کیه کر دل پس کها تفاریه تو بری خوبصورت از کی ہے۔ اور بھراس فہمورت لڑکی کے ساتھ مل جل کر اس نے خوبصورت زندگی کاخواب دیکھاتھا۔ پر سکون دنیا للنے کا تہیّہ کیا تھا۔اور آج وہ خوبصورت خواب جھمر گئے تھے۔ پر سکون دنیا جہنم بن کراجڑ گئی تھی۔ سلمان کواکیا ایک بات یاد آر بی تھی۔ان کویاد کرتے کرتے وہ تکیے میں منہ چھیا کررونے لگا۔ جب رونے سے دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو گیا تواس نے سوحیا اب کیا کرنا جا ہے۔اجا تک اسے علی المماد آگیا۔ پھر فلک پیااور اس کے اسکائی لارک یاد آگئے۔ اب علی احمد ہی اسے سہار ادے سکتا تھا او فلک پیا کے ساتھ ہی اس کی اجڑی ہوئی ہے رونق زندگی میں حرارت اور نمو پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نے اٹھ کرمنہ ہاتھ دھویا۔ کپڑے تبدیل کئے اور گھرسے باہر چلا گیا۔ ہوٹل میں کھانا کھایا۔ رات کے شومیں قلم دیکھی اور واپس آ کراطمینان ہے سوگیا۔

چند ہی روز میں اس نے گھر کا سار اسامان فروخت کر دیا۔ دفتر سے تنخواہ لی۔ فلیٹ اس نے

دونول نے مجھے یا گل بنادیا۔ مجھے کتے سے زیادہ ذکیل کر دیا۔"

سلمان کی آواز بحرا گئی۔وہ خاموش ہو گیا۔

جعفریاورر خشندہ سراسیمگی کے عالم میں دم بخود بیٹھے تھے۔ان کی آنکھیں پیٹی ہوئی تھیں۔ چروں پر دہشت چھائی تھی۔ سلمان نے تامل کے بعد کہا۔"ڈرومت۔ میں تم کو قتل نہیں کروں ج میری زندگی اتن ناکارہ نہیں ہے کہ تم دونوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر پھالی کے پھندے یہ لنگ جاؤں۔ میرے لیے یہ کوڑھی ہو کر مرنے سے زیادہ گھناؤنی موت ہوگی۔" ذرادم کے لیے وہ ر کا۔ "جعفری! تمریزی کے بھڑوے ہو، میں بھی بھڑوا ہوں اور بیر سامنے وہ ریڈی بلیٹھی ہے۔"

اس نے رخشندہ کی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ ' مگر اب میں اس رنڈی کا بحروا بنا نہیں یا ہتا۔ تم این بیدامانت اینے ساتھ لے جاؤ۔ ورنہ تج کہتا ہوں مجھے ووذ کیل موت اختیار کرتا پڑے گ جویس کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ میرے سر پراس وقت خون کھیل رہاہے۔ میں ساری باتیں ابھی اور اس وقت طے کرنا جا ہتا ہوں۔"

جعفری نے مری ہوئی آواز میں کہا۔" مجھے تمہاری تجویز منظور ہے۔ میں رخشندہ کواپنے ساتھ لے جاؤل گا۔"

مزيد بات چيت نهيں مو كي۔

سلمان نے خود اینے ہاتھوں سے رخشندہ کا ساراسامان اٹھااٹھاکر جعفری کی کار میں مجرا-خادمہ کو بھی ر خشندہ کے ساتھ ر خصت کیا۔اور جب وہ چلے گئے تو نڈھال ہو کردھم سے صوفے پر مريزا ـ وه ديريك لبي لمبي سانسيس مجر تاربا ـ

سلمان اور رخشندہ نے عدالت میں علاقہ مجسٹریٹ کے روبر وطلاق نامے پروستخط کردیجے۔ رخشندہ نے مہرمعاف کر دیا تھا۔ جعفری گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوا۔ دوسر اگواہان کا وكيل تهاجس في طلاق تام كى دستاويزات تياركى تقى-

عدالت سے باہر نکلتے وقت رخشند ورور ہی تھی۔

جعفری اسے تسلی دینے کی کوشش کررہاتھا۔ سلمان نے دونوں کودیکھااور تیزی سے ان کے

قُلِوعروى: دلهن كاچچپر ك**ع**ث.

سر اسيمكى: دْر،خوندرندى كالجثروا: رندى كاسوداكروافي والي

ساڑھے چار ہزار روپے لے کر پگڑی پر دے دیا۔

د ممبر کی ایک سر درات کو وہ ایک سوٹ کیس اور بستر لے کر سفر کے ارادے ہے اسٹیش

ممٹی کی مخبان آبادی کے چھوٹے جھوٹے بوسیدہ مکانوں کے در میان فلک پیا کے ہیڈ کوارٹر کی سفید د بیار ول والی عمارت منار و روشن کی مانند سر او نیجا کئے کھڑی تھی۔ پیبرون گزر چکا تھا۔ جاڑوں کی ملکی ملکی بستی و هوپ دروبام پر پھیلی تھی۔ گلی کوچوں میں ننگ د هر نگ بیج کھیل رہے تھے، شور مچارہے تھے، عور تیں او ٹجی آوازوں سے بول رہی تھیں۔ ہر طرف چہل پہل اور گہا تہی تھی۔ سلمان صدر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ہیڈ کوارٹر میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کوئی اسکائی لارک نظر نہیں آرہاتھا۔ وہ اد ھر اد ھر جھا نکتا ہوا لا ئیر مړی کی طرف مز گیا۔ قریب پہنچا گر ججب كردرواز بررك كيا\_

لا مبر ری کی لمبی میز پرایک عورت جھی ہوئی نہایت انہاک سے اخبار پڑھ رہی تھی۔اس کا لباس صاف ستحرا تھا۔ پیٹھ سلمان کی جانب تھی۔

عورت نے در وازے پر جاپ س کر گر دن موڑی۔

سلمان سششدررہ گیا۔وہ سلطانہ تھی۔ لمحہ مجر تک وہ جیرت سے آ تکھیں مجاڑے اسے تکتا رہا۔ پھراس نے تعجب سے کہا۔

وه آسته سے بول-"جیا"

سلطانہ بھی حیرت زدہ نظر آرہی تھی۔اس نے سوچا سلمان یہاں کیے آگیااور یہی بات وہ سلطانہ کے بارے میں سوچ رہاتھا۔

"تم يهال كس طرح آئين؟"وه آسته آسته چلنا بولاس كے سامنے جاكر كفر ابو كيا-

نگ ده رنگ : بالک باس چهل پهل اور مهمامهی : رونق

سلطانه نے جواب دیا۔ "میں نہیں رہتی ہول۔"

"لعني تم ميذ كوار ثريس رهتي مو؟"

"جي ٻال پچھلے ہي مہينے مجھے رکنیت ملي ہے۔"

سلمان نے غور کیا کہ سلطانہ کے چہرے پر ابھی تک وہی مانوس معصومیت تھی۔ وہ بمیشہ کی الرح نظرين فيحى كئے شر ماشر ماكر بول رہى تھى۔وہى سادگى، وہى بدى برى برى روشن آئى كھول پر جھى ہوئی گھنی پلکول کے سامے، وہی گردن کا ہلکا ساخم۔ سلطانہ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی۔ووا بھی تک بيي بي خوبصورت اورول آويز تھي۔

وہ زندگی کا ایک طویل سفر طے کر کے واپس آیا تھا۔ راستہ ناہموار تھا۔ اس نے قدم قدم پر فوكرين كھائى تھيں، د كھ جھيلے تھے۔ وہ بہت تھك چكاتھا۔ اسے خوشی ہوئى كه سلطانہ اس طرح ا پائک مل کئی۔ دہ مجھی اس قدر قریب کہ دونوں ہشتے تھیلتے ایک دوسرے کے دوش بدوش چل سکتے شے۔اب توسلطانہ اس کی راہ میں حاکل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔دونوں کی ایک بی راہ تھی، ایک ہی متفعد تفااورا یک ہی منزل تھی۔

یہ سوچتے سوچتے معانیازیاد آگیا۔اوراس کا خیال آتے ہی سلمان کواییا محسوس ہوا جیسے انجھی الولیاں کاراستہ رو کے کھڑا ہے۔اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ سلطانہ سے پوچھا۔ "نیاز کہاںہے؟"

سلطاند نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ "کی مبینے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔"

سلمان نے اطمینان کی سائس لی۔ عین اسی وقت علی احمد لا تبریری میں واخل ہوا۔اس کے التھ سرخ سرخ گالول والاا کیک تندرست بچہ تھا۔ یہ ایاز تھا۔ علی احمد نے حیرت سے سلمان کو دیکھا ار دو شی سے چیخ برا۔

"سلمان تم آگئے؟"

دونوں بانہیں پھیلا کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل میر ہوگئے۔ الماحداس كى پيير تفيتياكر بولا۔

'' مجھے یقین تھاسلمان ایک روز تم ضرور واپس آؤ گے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آگئے۔ مجھے بہت

لاڭ بدوش: كندھ سے كدها لاكر، متحد بوكر

سلمان معذرت كرنے لگا۔ "طرح طرح كى پريشانيوں ميں ايبا گھرار ہاكہ آپ كوخط مجى نہ لكھ سكا۔ فرمت سے بتاؤں گامجھ پراس عرصے ميں كيا كيابيت گئى؟"

علی احمہ نے زور سے اس کی پیٹے پر ہاتھ مارا۔ مسکرا کر بولا۔ "تم زندگی کی اس چیک د کمہ پر ریجھ گئے جود ور سے بہت خوبصورت اور بردی دکش نظر آتی ہے۔ مگر سونے کا یہ جگمگ جگمگ کر تا پہاڑ صرف دیکھنے کے لیے ہے۔ جتنااس کے قریب جانے کی کوشش کروا تناہی دور ہماجا تا ہے۔ یہ عجیب گور کھ دھندا ہے۔ ایک تار سلجھاؤ دس الجھتے ہیں۔ ساری عمر تانا باناہی سلجھاتے گزار دو۔ سرا

علی احمد پر فلسفیانہ موڈ طاری تھا۔ وہ ابھی نہ جانے کتنی دیر زندگی کے اسر ار ور موز پر گفتگو کر تا۔اسی اثنامیس نٹھالیاز اس کے کرتے کا دامن پکڑ کر زور زور سے رونے لگا۔

علی احمد نے بچے کو گود میں اٹھالیا۔ اس کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ ہنس کر بولا۔"سلمان! یہ سب سے چھوٹااسکائی لارک،ایازہے۔"

سلمان نے بچے کے گول مٹول سرپر شفقت سے ہاتھ پھیر کر پو چھا۔"کس کا بچہ ہے؟" علی احمد نے مسکرا کر کہا۔" فی الحال تو یہ میرا ہی بچہ ہے۔" گر بچے کو شاید اس کی بات ناگوار گزری۔وہ منہ پھاڑ کر رونے لگا۔ پیچھے سے سلطانہ کی آواز آئی۔

"لايات مجھورے دیجے۔"

علی احمد نے گھوم کر سلطانہ کو دیکھااور سلمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا۔"سلطانہ!تم ان سے نہیں ملیں۔ بید فلک پیا کے بہت سینئر اسکائی لارک ہیں سلمان۔" سلطانہ نے نظریں اٹھائیں۔

سلمان نے دیکھا۔ وہی جھلکتی ہوئی شفاف آئھیں، وہی سینے میں اڑ جانے والی نظریں، وہی گھبر ایا گھبر ایا سامعصوم چبرہ۔ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ سلطانہ! میں مرکر بھی تم کو نہیں بھول سکتا۔ یہ آٹھیں، یہ عارض، یہ لب۔ سلمان لمحہ بھر کے لیے بالکل بھول گیا کہ سلطانہ اور اس کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔

ريجها ناكل بونا، عاش بونا- گور كد دهنده : الجعائه امر ارور موز : راز، بوشيده با تين

یہ علی احمد تھا۔ اس نے کھنکار کر سلمان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔"سلمان! یہ سلطانہ ہے، میری "

اڑاڑاد تھم! درود بوار تک لرزاشے۔ سلمان لڑ کھڑا کررہ گیا۔ بل بھر کے لیے اس کے دل کی دکت رک گئے۔اس نے بھٹی بھٹی آنکھوں سے علی احمد کو دیکھا۔اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکل یا۔علی احمد کسی قدر شر ماکر بولا۔

"بال محي من في شادي كرالي-"

یہ کہتے کہتے علی احمد کی نظریں جھک گئیں۔اس کی کشادہ پیشانی د مک رہی تھی۔ چبرے پر ہلکی ناسر خی لبرانے گلی تھی۔

بميشه سنجيده ربنع والاعلى احمد بهت معصوم اور بحولا بحالا نظر آربإ تغابه

سلمان پر لمح مجرتک سکتے کا ساعالم طاری رہا۔ پھراس نے چونک کر کہا۔" مبارک ہو۔"اس ے زیادہ دوا یک لفظ نہ کہد سکا۔اس کی آواز میں دبی دبی قر تحرابٹ تھی۔

علی احمہ نے کہا۔ "تم سفر سے تھے ہارے آ رہے ہو۔ کسی کمرے میں جاکر آ رام کرو۔ رات کو المینان سے با تیں ہوں گی۔ اس وقت مجھے ایک مقدے کے سلسلے میں کورٹ جانا ہے۔"
سلمان نے پوچھا۔ "کیااس رات کے ہنگاہے والا مقدمہ ابھی تک چل رہاہے؟"
"شہیں، وہ توکب کا ختم ہو گیا۔ اس مقدے میں جان ہی کب تھی۔ وہ تو دھا نمد کی سے الیکش فیٹنے کے لیے اسکائی لارکول کے خلاف بولیس نے بنایا تھا۔ یہ دوسر اہی مقدمہ ہے۔"

على احمد نے سلطانہ کو مخاطب کیا۔" سلطانہ!تم بھی کورٹ چلوگ؟"

" کی ہاں۔ میں تو بہت و مرے آپ کا نظار کرر ہی تھی۔"

على احمد معذرت كرنے لگا۔ " بھى معاف كرناسلطانه مجھے دىر ہوگئے۔ "

سلطانہ بولی۔ "آپ شکے ہوئے ہیں۔ ذرا آرام توکر لیجئے۔ کہتے تو چائے بنادوں۔ "اس نے لئرے تو قائے کیا۔ "گرے تو قائے ہیں۔ " لُارے تو قف کیا۔ "مگر آپ زیادہ چائے پینا بند کردیں۔ بہت چائے چینے لگے ہیں۔ " علی احمد مسکراکر بولا۔ "اچھا بھی اب چائے کم پیاکردل گا۔ تمہارا تھم کیے ٹال سکتا ہوں۔ " دونوں بڑے گھر پلواندازے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے لب و لہجے میں ایک دوسرے کے لیے ظوص تھا، پیار تھا، اپنائیت تھی۔ گری نیندسو تار ہا۔

سلمان سے میہ سب دیکھانہ گیا۔ان کی ایک ایک بات اسے ناگن کی طرح ڈس رہی تھی۔اس کے لیے وہاں تھہر ناعذاب ہو گیا۔

"میں آب ہے شام کو ملول گا۔"

على احد بولا۔ "تم إسكائي لارك افضل كے كمرے ميں تظہر جاؤ۔ اس كاكمرہ سب سے آخر ميں

سلمان نے خاموشی سے اپنابسر بنداور سوٹ کیس اٹھایااور باہر جانے کے لیے دروازے کی

"سلمان میں تمہاری کچھ مدد کروں؟"

"جى نهيس شكريه إان دونول كاوزن زياده نهيس ہے۔" يه كہتا ہواوه ماہر چلا گيا۔ الفنل کے مرے میں پہنچ کراس نے اپنابستر بند کھولا اور سگریٹ سلگا کر تھا ہوا سالیٹ گیا اس کادل بو حمل ہور ہاتھا۔ ذہن پر برف کی تہیں جمتی جارہی تھیں۔ وہ بار بار سوچتا یہ کیا ہو گیا؟ای سلطانہ کے باعث ایک باراس نے فلک پیاچھوڑا تھااور گھر جاکر طرح طرح کے جھمیلوں میں مچش گیا تھا۔ کیاوہ پھراس کے لیے فلک پیا چھوڑ دے؟ یہاں رہ کر وہ اسے علی احمد سے اس طرح ہتے بولتے، پیاراور محبت سے ملتے جلتے نہیں دیکھ سکتا۔ بیراس کے لیے مستقل آزار بن جائے گا۔

انتائی ب بی سے عالم میں سلمان نے سوچا۔ خدایا!وہ اب کیا کرے۔ زندگی ہے کہ اس رو تھتی ہی چلی جارہی ہے۔ حالات ہیں کہ مجڑتے ہی جارہے ہیں۔ جینے کی ہر اس ہرامیداے تھرا کر آگے نکل جاتی ہے۔وہ یہاں آیا تھا کہ زندگی کے دکھ بھرے سفر میں علی احمداس کی رہنمائی کرے گا۔اے سہارادے گا۔ مگر علی احمہ نے ملتے ہی سینے میں مختجرا تاردیا۔ کیاوہ یہال سے چلا جائے؟

ا بھی اس کے پاس پانچ ہزار روپے موجود تھے جس سے وہ سال بھر تک گزارہ کر سکتا تھا۔ اور اس عرصے میں کوئی نہ کوئی ملاز مت تلاش کر لیٹااییا مشکل نہیں تھا۔ پھر وہی ملاز مت۔وہی کھراور اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک عدد ہوی کی ضرورت۔ پھروہی برانا چکر۔ وہی شب دروز اور ان شب ور دز کوخوشگوار بنانے کے لیے وہی ہاس ہنگاہے جن کاذا نُقہ وہ چکھ چکا تھا، جن کا ہے بہت <sup>حق</sup>

تنی ہے۔ وہ زندہ رہے گااور ایک اسکائی لارک کی طرح زندہ رہے گا۔اس زندگی میں ،اس جدوجہد میں حرکت تھی، حرارت تھی، مسرت تھی اور بیہ مسرت بوی مقدس اور پاکیزہ تھی۔ پہلے پورے معاشرے کو خوبصورت بناؤ۔اس کے چہرے سے غلاظت اور گندگی صاف کرو۔ پھر خوب صورت بزوں کی تمنا کرو۔ زندگی، حسین عورت کا ایک تلبسم، شراب کا ایک جام نہیں ہے۔ زندگی عمل اور وكت كانام ب- انقلاب اور تغير كانام ب- اس تغير سه تم منه نهيس مو رسكت مهار ي من من رہ کا نٹاچچھ گیاہے جو تمہارے شعور کو تبھی خود کشی کرنے نہ دے گا۔ سلمان نے فلک پیاچھوڑنے کاارادہ ترک کر دیا۔ آئکھیں بند کئے سہ پہر تک کمرے میں پڑا

اچانک اس کے ذہن کو جھٹکالگا۔ کوئی اس کے وجود میں چیخا۔ نہیں، نہیں۔ یہ فرار ہے۔ خود

شام كوسلمان لا ئبرىرى بين كيا-تمام اسكائي لارك وبال موجود تق

شے اسکائی لارکوں سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ سب نے اس کا پر جوش خیر مقدم کیا۔ وہ ایک ایک سے گلے ملا۔خوب زور زورے تیقیے لگائے۔

اس کی آمد کی خوشی میں اسکائی لار کول نے ایک چھوٹی سی پارٹی دی۔اس میں چائے تھی، پھل عنے،اورگرم گرم سموسے تھے جو سلطانہ نے تیار کئے تھے۔ چائے کی میز پراس نے خوب باتیں کیں۔ طرح طرح کے لطفے ساکر سب کوخوب ہسایا۔

بہت عرصے بعداس کی ایک دلچیپ اور ولولہ انگیز شام گزری۔

مگر دہ اب فلک پیاکار کن نہیں رہاتھا۔ طویل غیر حاضری کے باعث اس کی رکنیت منسوخ کر گ<sup>ی تھ</sup>ی۔ وہ دوبارہ رکنیت حاصل کرنے کا متمنی ضرور تھااور اپنی اس خواہش کا علی احمد اور سنظیم کے دومرے ارکان سے اظہار کرچکا تھا۔

چندروز بعد فلك پياكاا جلاس موا\_

ڈاکٹر زیدی نے اجلاس کی صدارت کی۔اب وہی فلک پیا کا صدر بھی تھا۔ علی احمہ بدستور الزري جزل تفايه

الله المراح الم التنجير تد في ولوله الكير: جوش كوبرها في والى جوش بداكر في وال متنى : فوابش مند

آزار: تكليف، د كه - تكي تجربه : نا كوار تجربه

## 3 B B

ریاض پچھلے مہینے جیل سے رہا ہو کر آیا تھااور فلک پیاکا با قاعدہ رکن بن چکا تھا۔ وہ بھی اجلاس میں شریک تھااور دیرسے خاموش بیٹھاسگریٹ کے کش لگار ہاتھا۔

وہ صدر کی اجازت سے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو خاموثی چھا گی۔اس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

" بیں اسکائی لارک سلمان کے جذبہ ایٹارکی قدر کرتا ہوں۔ یہ اس حقیقت کا کھلا شہوت ہے کہ انہیں فلک پیاے کس قدر گہرالگاؤ ہے۔ فلک پیاایک جماعت ہے، ایک شنظیم ہے۔ اور کوئی شنظیم محض شنظیم نہیں ہوتی۔ وہ اپنا اغراض و مقاصد ہے، لینی اپنا ساجی اور اقتصادی پروگرام ہے۔ اسے عملی جامہ پہنانے اور سے پہانی جاتی ہوتی ہے۔ فلک پیاکا بھی ایک ساجی اور اقتصادی پروگرام ہے۔ اسے عملی جامہ پہنانے اور کامیاب بنانے کے لیے ہم کوان طبقات، ساجی شظیموں اور جماعتوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل کرنا چاہیے جنہیں اس کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح انقاق ہے۔"

افضل نے مداخلت کی۔ "میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی لارک ریاض میہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عملی سیاست میں سرگری کے ساتھ بڑھ پڑھ کر حصہ لینا جا ہیے۔"

"میں نے اپنی بات ابھی ختم نہیں کی ہے۔" ریاض نے مسکرا کر کہا۔ "لین اسکائی لارک افضل اگر دلول کا حال پڑھ لینتے ہیں اور ذہنول کے جمید معلوم کر لینے کا گر جانتے ہیں تو میں عرض کرول گاکہ الن کا قیاس درست ہے۔ میں یہی کہناچا ہتا تھا۔"

اس دفعہ افضل کے بجائے ساجد نے اٹھ کر کہا۔ "میں اسکائی لارک ریاض پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فلک پیانے پہلے بھی عملی سیاست میں حصہ لیا تقا۔ میری مراد میونسپائی کے الیکشن سے ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا تائج تجربہ ثابت ہوا۔ ہمیں اس کے نتیج میں بہت بڑی قربانی دینی پڑی" اس نے دیوار پر آویزال صفدر بشیری تصویری طرف اشارہ کیا۔

"بیہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فلک پیا کے بانی اور ہمارے نہایت محترم رہنما کی تصویر ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی المناک موت کیوں، کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی۔" "ایکی قربانیاں تو ہمیں آئندہ بھی دینی پڑیں گی اور ذہنی طور پر اس کے لیے خود کو تیار کرنا اس نے سلمان کی رکنیت بحال کرنے کی تجویز اجلاس میں پیش کی۔

تجویز پر مختر بحث ہوئی اور اسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ساتھ ہی سلمان کو سخت تنیبہہ بھی کی گئی کہ وہ آئندہ ایسی غیر ذمہ دار انہ حرکت نہ کرے۔

سلمان اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ اسے بلایا گیا اور اجلاس کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ رکنیت بحال ہونے پر ارکان نے اسے مبارک باد دی۔ اسے اجلاس کی کاروائی میں شرکت کرنے کی مجھی اجازت مل گئی۔

سلمان کا چہرہ خوشی سے د کنے لگا۔ آئکھوں میں چراغ روشن ہوگئے۔اس نے اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ صدراوردوسر سے ارکان کاشکریداداکیا۔انہیں یقین دلایا کہ وہ نہ صرف مخاطرہ کا بلکہ پوری پوری کوشش کرے گا کہ اس سے جو غلطی سر زد ہوئی ہے آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ ساتھ ہی اس نے پشیمانی کا ظہار کیا اور اپنے غیر ذمہ دار اندرویے کا کھلے دل سے اعتراف بھی کیا۔ ایجنڈے کی اہم شق،امجد خال کی رپورٹ تھی۔

امجد خال پچھلے سالانہ انتخابات میں فلک پیاکا خازن منتخب ہوا تھا۔ رپورٹ میں مالی مشکلات کا ذکر تفصیل سے کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ فلک پیاکا کام اپنے ہمدر دوں کے چندے اور انڈسٹریل ہوم کیآ مدنی سے چل رہا ہے۔ مگر فنڈکی کمی کے باعث شظیم کی سرگر میوں کا آگے بڑھنار وزیروز مشکل ہوتا جارہا ہے۔ اس ضمن میں ڈپنسری کاذکر خاص طور پر کیا گیا جومائی مشکلات کے باعث غیر اطمینان بخش حالت میں تھی۔

سلمان نے صدر سے اجازت لی۔ اپنے کمرے میں گیا۔ سوٹ کیس کھولا۔ پانچ ہزار روپے نکالے۔ اجلاس میں واپس گیا۔ صدر کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھتے ہوئے نہایت اعسار سے کہا۔ "فلک پیاکے فنڈ کے لیے یہ میری حقیر پیشکش ہے۔"

اسکائی لار کوں نے زور زور سے تالیاں بچاکر سلمان کے خلوص کو سر اہا۔ انہوں نے اس قدر جوش وخروش کا اظہار کیا کہ ذراد ریے لیے اجلاس کی سنجیدہ فضاور ہم بر ہم ہوگئی۔ سلمان کا سینہ فخر سے تن گیا۔

زندگی میں اتی زبروست خوشی اس نے پہلے بھی محسوس نہ کی تھی۔

ا تقادى الى معافى قياس خيال

حنيهد: بدايت اعاده: دبرانا، باربار كرنا في بيانى: شر مندكى إيجندا: كاررواكي نامدش : حدر حقير: كم بر، جس كي كوكي حييت ندجو-

خدا کی بہتی

پڑے گا۔ "ریاض نے نہایت اعتاد سے کہا۔" آپ نے یہ بھی سوچا کہ جو پچھ آپ کررہے ہیں، وہ کیا ہے؟ سیاست صرف کار وبار حکومت میں حصہ لینے کا نام نہیں۔ یہ بنیادی طور پر معاشرے میں اقتصادی رشو تول کا اظہار ہے۔ اسے اس طرح سبجھنے کی کو شش سیجئے۔ کارخانے دار بھی معاشرے کا ایک فرد ہو تا ہے اور مز دور بھی۔ دونوں ہی انسان ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہو تا۔ مگر جب کارخانے دار کوئی کارخانہ یا فیکٹری لگا تا ہے تو اسے مزدور ول کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک طرح کا قصادی معاہدہ ہو تا ہے۔ مزدور ، جسم وجال کارشتہ ہر قرار رکھنے کے لیے اپنی مونت بیتا ہے اور کارخانہ دار اسے تر یہ تا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر جب مزدور ایک اور کارخانہ دار اسے تر یہ تا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر جب مزدور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر جب مزدور ایک ایٹ مفادات اور حقوق کے شحفظ کے لیے ٹریڈ یو نین بناتے ہیں تواسی وقت سے اقتصادی رشتوں کی تبدیلی سیاجی اور اقتصادی رشتوں کی تبدیلی سیاست ہے۔ سیاجی اور اقتصادی رشتوں کی تبدیلی سیاست ہے۔

ای طرح جب آپ غربت، پس ماندگی اور ساجی اور اقتصادی عدم توازن ختم کرکے مساوات قائم کرنے اور معاشرے کو صحت منداور خوب صورت بنانے کے لیے جد وجہد کرنے کا عزم کرتے ہیں تو یہ جد وجہد ان طبقات اور ساجی گروہوں کے خلاف ہوتی ہے جو محنت کش عوام کی غربت اور پس ماندگی کا باعث ہیں۔ جو ان کی محنت کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ جد وجہد سیاست ہے۔ فرق صرف سیاست کی نوعیت کا ہے۔ ایک استحصال کرنے والے طبقات کی سیاست ہوتی ہے، ایک استحصال ان دوغریب طبقات کی سیاست ہوتی ہے، ایک استحصال زدہ غریب طبقات کی سیاست ہوتی ہے، ایک استحصال زدہ غریب طبقات کی سیاست ہے۔ کہنے کا مطلب ہیہے۔ "

گر علی احمہ نے ریاض کو مزید کہنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ "مجھے اسکائی لارک ریاض کے موقف سے قطعی اتفاق ہے۔ گر بحث کے لیے جو بلا شبہ ایک صحت مند ر بھان ہے مناسب جگہ یہ اجلاس نہیں اسٹیڈی سرکل ہے۔ میں گزارش کروں گاکہ اسکائی لارک ریاض کے ذہن میں اس اجلاس کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی تجویز ہے تواسے سامنے لائیں تاکہ اس پر غور کیا جائے۔"

ریاض نے علی احمد کی بات مان فی۔اس نے ایک تجویز کی صورت میں فلک پیاکی سر گرمیول کا

دائرہ کاروسیع کرنے اور تقسیم کار کی اہمیت پر زور دیا۔ تفصیل میں جانے سے گریز کیا۔ مختصر طور پر بتایا کہ وہ ایسا کیوں چا ہتا ہے۔

اس کی تجویز پرزیادہ بحث نہیں ہوئی۔اسے منظور کرلیا گیا۔

اسی اجلاس میں اتفاق رائے سے سلطانہ کو انڈسٹریل ہوم کا انچارج، علی احمد کو تعلیم بالغال کا انچارج، ڈاکٹر زیدی کو طبق امداد کے کامول کا انچارج اور ریاض کوٹریڈیو نین سرگر میول کا انچارج منتخب کیا گیا۔سعیداحمد کو،جو ہنوز طالب علم تھا، طلبامیں کام کرنے کی ڈمہ داری سپر دکی گئی۔

ریاض کی دوسری تجویزیہ تھی کہ فلک پیااور اسکائی لارک، چونکہ عوام کے لیے نامانوس نام بیں، لہذا تنظیم کانام ایسار کھا جائے جو ہمارے معاشرے کی روایات اور اقد ارسے مطابقت رکھتا ہو۔ اس تجویز پر طویل بحث شروع ہوگئی۔

رات لگ بھگ آدھی ہو پھی تھی اور اسکائی لارکوں کو ضح تڑکے اٹھنا پڑتا تھا۔ چنا نچہ صدر نے بحث ملتوی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ تجویز پر آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے۔ اجلاس ختم ہوگیا۔
سلمان کو اس کی خواہش پر ریاض کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ وہ پہلے بھی ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں حصہ لیتار ہاتھا۔ مزدوروں میں کام کرنے کا اسے بخوبی تجربہ تھا۔
صح ہوئی تو وہ ریاض کے ہمراہ ٹریڈ یونین کے دفتر کی جانب روانہ ہوگیا۔

سلمان ایک بار پھر پورے جوش و خروش اور لگن کے ساتھ فلک پیا کی سرگر میوں میں حصہ لینے لگا۔

اب دہ عمد آخود کو بے حد مصروف رکھنے کی کوشش کر تا تاکہ سلطانہ کے بارے بیں سوچنے کا موتع نہ سلطانہ کے بارے بیں سوچنے کا موتع نہ سلط۔ اس طرح جانفشانی اور مستعدی سے کام کرنے بیں اسے مسرت حاصل ہورہی تھی۔ ذہنی آسودگی مل رہی تھی۔

وہ ٹریڈیو نین سر گرمیوں کے سلسے میں اکثر رات گئے واپس آتا۔ اس کا بیشتر وقت مز دوروں کے ساتھ گزرتا۔ وہ ان کے مسائل میں گہری ولچپی لیتا۔

ریاض کی گرانی میں اس کی ذہنی تربیت ہورہی تھی۔ اس کاسیاسی شعور زیادہ سے زیادہ بیدار ہو تاجار ہاتھا۔ ذہن میں نئے در ہے کھل رہے تھے۔ وہ معروضی حالات سیجھنے کی کو شش کر تا۔ان کا

مدأ: جان او جد كر - جانشاني : عنت - مستعدى : موشيارى - آسودكي : سكون - معروض حالات : آس ياس ك مخسوص حالات -

خدا کی بہتی

ووا قبال جرم كرچكا تماـ

نیاز کے قتل کے الزام میں اس پر مقدمہ چلا۔ نہ اس کا کوئی گواہ تھانہ بعدر داور نہ ہی کسی نے ال کے مقدمے کی پیروی کی۔ لہذا تو برات پاکستان کی دفعہ ۳۰۲ کے تحت مجسٹریٹ کی عدالت ے اسے سیشن سپر د کر دیا گیا۔

شامی اکثر جیل میں اس سے ملنے آتا۔ وہی اس بھری دنیا میں اس کا تنہا بعدر دو تحمکسار تھا۔ پھر اس کی آ مدور فت کاسلسله مجمی منقطع ہو گیا۔

ملاقات کے دن نوشااس کابے چینی سے انظار کرتا۔

گر شامی کو تپ دق ہو گئی تھی۔ وہ خون تھو کئے لگا۔ ہر وقت بخار میں بھنتار ہتا۔ تپ دق کے موذی مرض نے اس کے محنتی جسم کو توڑ پھوڑ کرر کھ دیا تھا۔

وہ بڑیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ پچھ عرصہ خیر اتی اسپتال میں رہا۔ اب اینے گھر کے ایک کوشے میں بڑاز ندگی کے دن کن رہاتھا۔

علی احمہ نے جب نوشا کے مقدمے کی پیروی کی تو عالم یہ تھا کہ نوشا کے سریر موت کا ساہیہ منڈلار ہاتھا۔ وہ بالکل بے یار وید دگار تھا۔ دوسری طرف استغاثہ کے گواہ بھی پیدا ہو گئے تھے۔ پولیس کویہ شہاد تیں خان بہادر فرز ند علی نے مہیا کی تھیں۔

وہ نوشا کے مقدمے میں گہری دلچپی لے رہاتھا۔ دہ نوشا کو قت ل عدے جرم میں سزائے موت دلوانے کی ہر ممکن کوشش کررہاتھا۔ پولیس کامقدمہ بہت مضبوط تھا۔

علی احمہ نے نوشا کے مقدمے کے لیے جس وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں وہ نیاز کے قلّ میں خان بہادر فرزند علی اور اس کے بنیجر کو بھی ملز موں کے کٹبرے میں کھڑا کرنے کی کو سشش كرر القاراس كاموقف يه تقاكه نياز كو قلّ سے پہلے زہر ديا جاچكا تقارايناس موقف كى تائيدين اس نے یہ دلیل جوت کے ساتھ پیش کی تھی کہ قتل کی رات خان بہادرا پے نیجر نذر محد کے ہمراہ نیاز کے پاسآیا تھا۔ان کے جانے کے بعد نیاز نے اپنے بیٹ میں شدید ورد محسوس کیا تھا۔اسے خون کی قے بھی ہوئی تھی۔اس واتعے کی عینی گواہ سلطانہ اور اس کی خادمہ تھی۔ان کے علاوہ بوڑھا

ت دق: أيك مرض استغاشه وعولًا كرني والا قمسل عمد : جان إج مر علل كرنا-

تجزید کر تااوراس تجزیئے کی روشنی میں مز دوروں کی جد وجہد کے لیے حکمت عملی وضع کرتا۔ میر کوارٹر میں واپس آتے ہی سلمان کھاتا کھا تااور لا بسر سری میں جلاجاتا۔ محتول مطالعہ میں غرق رہتا۔اسٹیڈی سرکل کے مباحثوں کے لیے نوٹ تیار کر تااور آوھی رات کو تھکا ہارااس طرح بسرر باكرسوتاكه مع مونے سے بہلے اس كى آ كھ نہ محلق۔

یہ اس کی زند کی کے بڑے طوفانی روزوشب تنے۔کام،کام اور کام۔ان دنول اس بریمی وحن موار متی ۔ وہ اپنی ذمدوار یول کوروز بروز بردھا تا جار ہا تھا۔ مجھی اس کے خلاف غیر ذمدواری پاکام ہے غفلت كاالزام نه لگا- جب تك مير كوار ثريس ربتا مطالعه كرتايا إيى دائرى بار بار ويكها كه كس وقت اے کہال پنچناہ اور کیاکام کرتاہ۔

مجمى مجمى سلطاندے مدھ بھیر ہوجاتی تووہ صرف بیسوج کررہ جاتا۔ بیسلطانہ تھی۔ ہاں سلطانہ بی متی۔ وہی ہوگ۔ علی احمد کی بیوی۔ نضے ایاز کی مال۔ اب وہ اسے سلطانہ سے زیادہ علی احمد کی شریک حیات اور شغے ایاز کی مال کی حیثیت سے پہچانے کی کو شش کر تا۔ اس کو شش میں وہ اس سلطانہ کو جو ال جار ہاتھاجود مکش خدو خال والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور جس سے اسے محبت بھی تھی۔

سلمان کے شب وروزای طرح گزرتے رہے۔معروف دن معروف راتیں۔مویشیول ک ی زندگی بسر کرنے والے ایس ماندہ اور مظلوم عوام کو انسان بنانے کی جدو جہد۔ ان کے لیے علم کی روشنی، شعور کی بالیدگی، ترتی اور خوشحالی کی تمنا\_اس جدو جبد کی کوئی سر حد نہیں \_ بدروال دوال اور ہر آن آمے برصنے کاعمل ہے۔ یہ معاشرے کی تبدیلی کاایا مسلسل سفر ہے جس میں زندگی نت نی منزلول کی جانب جادہ پیاہے۔اس سفر میں انسانی جدوجہدائی جسمانی اور ذہنی محنت کے کس بل پر، دریاؤل کارخ موڑتی، سمندرول کاسینہ روندتی، جا ندستاروں پر کمندیں ڈال ربی ہے۔ فطرت کے سر بسة اسرادور موزافشاكرد بى بے كائنات كى تىغىر كرد بى بے يدانسانى زىد كى كاار تقائى عمل بے۔

نوشاجیل میں تھا۔ دوزندگی اور موت کے دوراہے پر کھراائی قسمت کا فیصلے سننے کا انظار کررہا تھا۔ حكمت عملى وضع كرما : قدير كرمام إلى بناما فد مجير : آمنا سامنا فدوخال : چرے كے نقوش باليد كى : كار روال دوال : جارى دن ؟ والا بر آن : جروفت جاده يا : جارى وسارى مربسة : بوشده و شغير : تالح كرماه قابوش لاما خدا کی بہتی

خانسامال تھا۔ لیکن دو مہینے پہلے اس کاانقال ہو گیا تھا۔

دوسری ہی پیثی پر خادمہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئی۔ خان بہادر نے ایک ہزار روپے دے كرائ توڑليا تھا۔

اب صرف سلطانه واحد گواه ره گئی تھی۔

اس مرطے پر نوشا کے وکیل نے عدالت کے روبروایک درخواست پیش کی جس میں ہے استدعاکی گئی تھی کہ نیاز کی لاش ایک مجسٹریٹ کی گرانی میں قبرے نکالی جائے۔اس کادوبارہ پوسٹ مار نم کیاجائے۔ لیکن عدالت نے سلطانہ کی گواہی اس لیے قابل اعتنا قرار نہ دی کہ وہ نوشا کی حقیقی بهن تقی لبذاورخواست مستر د کردی گئی۔

عدالت کے اس فیلے میں بھی خان بہادر فرزند علی کے اثر ورسوخ اور دولت کو بہت برا

سلمان بھی نوشا کے مقدمے میں ولچیسی لے رہاتھا۔ وہ دوبارہ ملاقات کے دن نوشاہے ملنے جیل گیا۔اس کے لیے کھل اور مٹھائی بھی لے گیا۔اس نے نوشاکو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھاتو تزئب اٹھا۔ اس کا چہرہ بجھ گیااور ول بیٹھنے لگا۔

علی احمد بردی تندی سے نوشا کے مقدمے کے لیے بھاگ دوڑ کررہاتھا۔ وہ و کیل سے ملا۔ مقدے کے سلسلے میں تبادلہ خیالات کر تا۔ ہر پیشی پر عدالت میں موجودر ہتا۔

مقدمه کی ساعت جاری رہی۔

ایک روز عدالت ہے واپسی پر علی احمد نے دکھ بھرے کہج میں سلمان کو بتایا کہ نوشا کو مزائے موت دینے کا فیصلہ کیا گیاہے اور سیشن جج کے اس فیصلے کے خلاف وکیل نے ہائی کورٹ میں ایپل مجمی دائر کردی ہے۔

اب نوشاک زندگی اور موت کا فیصلہ ہائیکورٹ کے ہاتھ میں تھا۔

اس عرصے میں سلمان کواور بھی بہت سی باتیں معلوم ہو نئیں۔ یہی کہ نٹھاایاز دراصل نیاز کا بچہ ہے جے علی احمداین اولاد کی طرح پال رہاہے۔ نیاز کے قتل کے بعد خان بہادر فرزند علی نے اپنے

منحرف ہونا: كار جانا، كر جانا- قابل اختنا: توجد كے لاكن- تندين: محنت، مستقل مزالى۔

گر کے فیاض کے ذریعے سلطانہ کو کو تھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھااور ایک جعلی دستاویز کی بنیاد پر نیاز کی تمام جائیداداور کاروبار پر قبضه کر لیا تھا۔

خان بہادر میونسپٹی کا چیئر مین تھا۔ کئی کارخانوں کا مالک تھا۔ اس کے پاس سندھ اور پنجاب میں زرعی املاک اور جاگیر تھی۔اب وہ صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہاتھا۔اور ممبر منتخب ہونے سے پہلے ہی وزیر بننے کے لیے ساسی جوڑ توڑیں مصروف تھا۔

وزراءاوراعلیٰ حکام سے اس کے گہرے مراسم تھے۔اس کے تعلقات اور اثرورسوخ کا دائرہ ملک سے نکل کر بیر ون ملک تک تھیل چکا تھا۔

اس کاایک بیٹا کولبویلان کے تحت لندن میں ٹریننگ حاصل کر رہاتھا۔ دوسر افورڈ فاؤنڈیشن ے اسکالرشپ پر کولمبیایو نیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔

خان بهادر فرزند علی، جواب الحاج خان بهادر فرزند علی بن چکا نها، اسلام کی سر بلندی کاعلم بردار تھا۔ نورانی مجد کے پر شکوہ میناراس کے جذبہ ایرانی کا جیتا جاگتا جبوت تھے۔ وہ ملک اور قوم کابهی خواه اور محبّ وطن تھا۔ اسکائی لار کوں کو وطن دستمن اور تنخ یب کار قرار دیتا تھا۔ انہیں پلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل میں بند کرنے کی تھلم کھلاد ھمکیاں دیتا تھا۔وہان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے پاکستان میں متروکہ جائداد کی طرح اسلام اور حب الوطنی کے جملہ حقوق بھی اینے نام الاث

نوشا جیل میں تھااور پھائسی کے بھندے کے سائے میں کھڑا تھااور خان بہادر فرزند علی کے فرزندار جمند بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کررہے تھے اور اپنے مستقبل کی روشن صبح کی دہلیز پر کھڑے تھے۔اپنی اپنی قسمت ہے۔ یہ خواص اور عوام کی قسمت کا فرق ہے۔خواص، خان بہادر فرزند علی پیدا کرتے ہیں اور عوام نوشا، راجہ، شامی اور او کو جنم دیتے ہیں۔ان میں کوئی قتل کرکے جیل جاتا ہے۔ کوئی کوڑھی بن کر ایڑیاں رگزر گڑ کے موت کا انتظار کر تاہے۔ کوئی رکشا تھینچتا ہے اور ت وق میں متلا ہو کر خون تھو کتا ہے اور کوئی ہیجووں کے ساتھ تالیاں پخار کر کو لیے منکا تاہے۔

نوشاکا مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر ساعت تھا۔ اسے کراچی سنٹرل جیل میں نتقل کر دیا گیا۔ بى خواه: بېترى چاب والا يهم كمل عرام متروك جائداد: بندون اور سعول كى چورى وكى جائداد

" <u>مجھے</u> گولی ماردو" "میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔"

"ميں اب جينا نہيں جا ہتا۔"

"خدا کے لیے مجھے پھانسی وے دو!"

"جج صاحب!الله كي لي مجمع يهانى وعدو!"

نوشا ٹھیک ہی کہد رہاتھا۔ وہ پہلی بار جیل گیا تو واپسی پر جیب کترا بن گیا۔ تب وہ صرف سال بھر کے لیے جیل گیا تھا۔اباسے چودہ سال کی سزاملی تھی۔چودہ سال کی طویل مدت میں وہ زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک جرائم پیشہ بن سکتا تھا۔ مگر وہ جرائم پیشہ بننا نہیں چاہتاتھا۔ اس زندگی سے موت

وہ موت جا ہتا تھا۔ وہ بلک بلک کر پھانی کی درخواست کررہا تھا۔ مگر عدالت اسے پھانی دینے کے حق میں نہیں تھی۔انساف کا یہی تقاضا تھا۔

كالشيبل اے كھيٹ كرعدالت سے باہر لے گئے۔

نوشانے ایک بار بے قرار ہو کر ہاتھ بلند کے اور آئن ہتھ کر یول سے دیوانہ وار اپنا سر

آن کی آن میں اس کی پیٹانی پر سرخ سرخ لو تھڑے اجرنے گئے۔ چرہ ابولہان ہو گیا۔ کانشیبلوں نے جھیٹ کراس کی مشکیس کس لیں۔

سلطانہ چیخ مار کراس کی جانب لیگی۔

"نوشا! میر ابھیا! خدا کے لیے مجھے چھوڑ کرنہ جا!"

"نه جا۔نوشانه جا۔میں مرجاؤل گی۔"

"نوشا،نوشا!"

علی احمد نے آ گے بڑھ کراس کا بازو تھام لیا۔ سلطانہ اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ

علی احمد پیار سے اس کی پیٹھ تھیک کر تسلی دینے لگا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ

مقدم کی پیشال پرتی رہیں۔

پھروہ دن بھی آگیاجب اس کی اپلی پر عدالت نے اپنا فیصلہ سایا۔

علی احمد چندروز پہلے ہی کراچی چنچے گیا تھا۔اس کے ہمراہ و کیل تھا، سلطانہ تھی، سلمان تھا، رو اوراسكاكى لارك بھى تھے۔

اس روز منج ہی سے سلطانہ بے حد پریشان تھی۔اس کا چپرہ اترا ہوا تھا۔ آتھوں کے پوٹے

وہ رات بھر بے چین رہی۔ بل بھر کے لیے بھی نہ سوسکی۔ وہ کھوئی کھوئی سی اد ھر اد ھر گھومتی پھررہی تھی۔ نہ بول رہی تھی نہ کسی ہے بات کر رہی تھی۔ فیصلہ سننے کی غرض ہے جب سب عدالت میں پہنچے توسلطانہ کی بے قرار ی اور بڑھ گئی۔

نوشا مزموں کے کشرے میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔اس کے رخساروں پر بلکی بلکی ڈاڑھی تھی۔ ڈاڑھی کے بھورے بھورے سنبری بالول میں اس کا چرہ، بحریہ کے تو عمر ملاحول ک طرح خوبصورت نظر آر ہاتھا۔اسے دیکھ کراییا محسوس ہوتا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی مال سے روشا

عدالت میں موت کی سی گہری خاموشی چھائی تھی۔ پھر اس خاموشی میں ایک بھاری مجر کم آوازا بمرى ـ بياج كى آواز تقى ـ وه فيصله سنار بإتها ـ

نوشا قاتل تھا۔ قانون کا یہی فیصلہ تھا۔

استغاثہ نے نوشا کے خلاف شہاد توں کے ساتھ پوراپورا ثبوت بھی مہیا کر دیا تھا۔اے موت کی سزادی جا پچی تھی۔ ہائی کورٹ نے عدالت ماتحت کے فیصلے سے اتفاق رائے کیا تھا۔ اسے ہر قرار ر کھاتھا۔ البتہ نابالغ ہونے کے باعث عدالت نے سزائے موت کے بجائے نوشا کے لیے چودہ سال قيد بامشقت كى سزاكا فيصله ديا\_

انصاف نے اپناتقاضا پورا کر دیا۔

نوشا کو لمز موں کے کثہرے سے نکالا گیااور جن ہاتھوں کو تلم کی ضرورت تھی،ان میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں۔ ہتھ کڑیاں پہن کرنو شاپا گلوں کی طرح چیخنے لگا۔

"مجھے پھانی دے دو۔"

مفتكيس كسنا: دونون بازو بائد معنابه

رد گیا۔ عینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچے اس کی آکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جھللا رہے تھے۔

سلمان لمحہ بھر تک، دونوں کو تکنگی باندھے دیکھارہا۔اچانک اس کی آئکھیں بھی بھر آئیں۔ آنسوؤں کے گرم گرم قطرے بلکوں سے ڈھلک کر ٹپ ٹپ فرش پر گرنے لگے۔ سلمان نے منہ پھیر کر آنسو پو تھے اور چپ چاپ عدالت سے باہر چلاگیا۔

گراچی، اکتوبرے۱۹۵۷ء